جديدمعاشي مسائل سُود اورأس كانتبادل شيخ الاسلام جبلن مولانا محجر تفي عثماني دامت بركاتهم الله المالية ا

المسلام وريدمعاشي مميائل جديدمعاشي مميائل جديدمعاشي مميائل جديدمعاشي مميائل جديدمعاشي مميائل مئود اورأس كالمنبادل



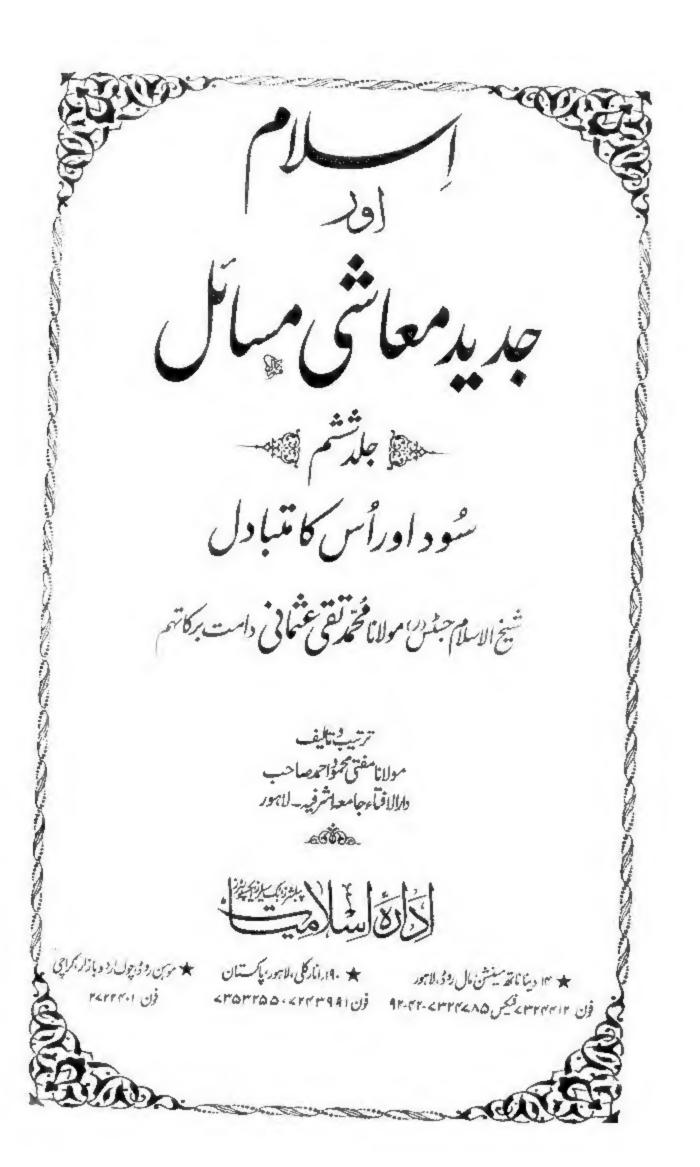

جملا بقوق محفوظ میں۔ © جند وستان میں جملہ حقوق محفوظ میں کے بی فرویا ادار ہے کو بلاا جاڑے اشاعت کی اجازت نہیں۔

> اسلام مهریدمعاشی مبائل مهراه علاشم است سود اورأس کا تمبادل اشاعت اول

جادى الاولى والماولى

الخارة البيشن بك يلزن إكبورك الميت

۱۳- ویتاناته مینش نمال روز الا بهور فون ۲۳۳۳۱۳ میکس ۲۳۳۳۷۸۵ ۱۳۳۳۵۸۵ میلاد ۲۳۵۳۲۵۵ - ۲۵۳۳۵۵ میلاد ۲۵۳۳۵۵ موسون ۲۵۳۳۵۵ موسون ۲۵۳۳۵۵ موسون ۲۵۳۳۰۱

لخے کے بے

ادارۃ المعارف، جامعہ دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر ۱۳ مکتبددار العلوم، جامعہ دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر ۱۳ ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، چوک لبیلہ کراچی دار الاشاعت، اردو بازار، کراچی نمبر ایست القرآن، اردو بازار، کراچی نمبر ایست القرآن، اردو بازار، کراچی نمبر ایست العلوم، نا بھہ روڈ، لاہور

## فهرست مضامين

| II  | مودی نظام کی خرابیاں اوراس کا متبادل             |
|-----|--------------------------------------------------|
| ir  | مغربی د نیا کے مسلمانوں کی مشکلات                |
| Ir  | سودی معاملہ کرنے والوں کے لئے اعلان جنگ          |
| 11  | سود كس كو كهتي بين؟                              |
| 10  | معامدہ کے بغیر زیادہ دینا سودہیں                 |
| 16, | قرض کی واپسی کی عمدہ شکل                         |
| ١۵  | قرآن كريم نے كس سودكوحرام قرار ديا؟              |
| IY  | تجارتی قرض ابتدائی زمانے میں بھی تھے             |
| 14  | صورت بدلنے ہے حقیقت نہیں برلتی                   |
| 12  | ايك لطيفه                                        |
| IA  | آج کل کامراج                                     |
| IA  | شريعت كاايك اصول                                 |
| ١٨  | ز ماند نبوت کے بارے میں ایک غلط ہی               |
| 19  | ېرفنبيله جا تنث اسٹاک سمپنی موتا تھا             |
| 19  | سب سے پہلے چھوڑ ا جائے والا سود                  |
| r•  | عهدِ محابه بِنَّ أَوْمَ مِن بِيكاري كِي ايك مثال |
| ri  | سو دمر کب اور سودمفر د دونو ل حرام بیں           |
| rı  | موجودہ بینکنگ انٹرسٹ بالا تفاق حرام ہے           |
| rr  | کمرشل لون پرانٹرسٹ میں کیا خرابی ہے؟             |
| rr  |                                                  |

| آج کل کے انٹرسٹ کے نظام کی خرانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ڈیمازیٹر ہرحال میں نقصان میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| سودگی رقم مصارف میں شامل ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| شركت كافائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| نفع کسی کااورنقصان کسی اور کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| بیمہ کمپنی ہے کون فائدہ اُٹھار ہاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| سود کی عالمی متباه کاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| سودي طريقه کار کامتبادل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| نا گزیر چیزوں کوشر لیعت میں ممنوع نہیں قرار دیا گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| سودی قرض کا متبادل قرضِ حسنه بی نهیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| سودی قرض کا متبادل مشارِکت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| مشارکت کے بہترین نتائج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| مشارکت مین عملی دشواری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| دشواري كاعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| دُ وسرى متبادل صورت ' ا جاره' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| تنيسري متبادل صورت ' مرابحهُ '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| يهنديده متبادل كونسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| عصر حاضر میں اسلامی معیشت کے ادارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| ود پرتاریخی فیصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - |
| پیش لفظ ازمفتی محمد ر نبع عثانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| جستس مفتی محمر تقی عثما تی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| حرمت ربائے متعلق قرآنی آیات کامعروضی مطالعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| آیات رباکا تاریخی تجزیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| المروزوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| سورة النساء |   |

| ۱۳۳۰ مرد کالی جرات کا دفت این از کریم کی آخری آت توب کا توب کا تعبیر از گران کی بیان کرد و قریف دربا الله بالید که تعبیلی وضاحت این از آن کی بیان کرد و قریف دربا الله بالید که تعبیلی وضاحت این از گارشاد این بیان کرد و قریف کارشاد کی بارے میں حضرت بحر و الله کا ارشاد این بیا که اور شاد کا ارشاد کی بارے میں کہ تعقیرال اور کی بارے میں کہ تعقیرال الله کی معالمیت کی درمیان فرق میں اس کورٹ کا دائر کا انتظامی کرد ہے کی ماہیت کے درمیان فرق میں دو کے محمول کی ماہیت کے درمیان فرق میں دو کے محمول کی ماہیت کے درمیان فرق میں دو کے محمول کی ماہیت کی معالمیت کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| ربا کی ترمت کا دقت  ما تر آن کریم کی آخری آیت  ما تر آن کریم کی آخری آیت  ما بیاسی مراد کیا ہے؟  ما بیاسی میں ربا  ما بیاسی میں ربا  ما بیا کا تصورت میں مونے کے بارے میں حضرت عمر خاتین کا ارشاد  ما ربا الفضل کے بارے میں کو تفصیل  ما بیا کا تصورت عمر خاتین کا ارشاد کا تھے مطلب  بیداداری بیام فی قریف  معروت عمر خاتین کی امدیار کی فریق کی مالی حیثیت نہیں ہوتی  میں معاطی کو در تکی کا معیار کی فریق کی مالی حیثیت نہیں ہوتی  میں معاطی کو در تکی کا معیار کی فریق کی مالی حیثیت نہیں ہوتی  میں معاطی کو در تکی کا معیار کی فریق کی مالی حیثیت نہیں ہوتی  میں معاطی کو در تکی کا معیار کی قریف  میں معاطی کو در تکی کا معیار کی فریق کی مالی حیثیت نہیں ہوتی  میں اس میں اس کورٹ کا دار کر ہا فتیا ربالفضل اور بینکاری ور شکل دار کر ہا فتیا ربالفضل اور بینکاری ور شکل دار کر ہا فتیا ربالفضل اور بینکاری ور خاتیا ربالفری خاتیا ربالکا کی معیاد کی در میان فرق  مورٹ کی بنیا دی وجب  مورٹ کی بنیا دی وجب  مورٹ کی جموی ار آت سود کی ماہیت  مورٹ کے مجموی اثر آت سود کر اس کورٹ کا دار کر ہا فتیا ربالفری کی ماہیت سود کے مجموی اثر آت سود کے مجموی اثر آت سود کے مجموی اثر آت بعد سود کے مجموی اثر آت بیت سود کے مجموی اثر آت بعد سود کے محمول کو مورٹ کی معرف کے مدین کو مدین کو میں کو مدین کو کر کو مدین کو مدین کو کر کو مدین ک | ٠٠٠٠. | سورة آل عمران                                                  |
| قرآن کریم کی آخری آئیت  ۱۹ براسے حراد کیا ہے؟  ۱۹ براسے میں بربا اللہ بالیہ کی تصلیل وضاحت  ۱۹ بربا اللہ بالیہ کی تصلیل وضاحت  ۱۹ بربا الفضل کے بارے میں حضرت عمر وَنْ الله کا ارشاد اللہ بالہ کی تصلیل وضاحت  ۱۹ بربالفضل کے بارے میں بحق تصلیل اللہ بالہ اللہ بالہ کی تصلیل اللہ بالہ بالہ بالہ کی تصلیل اللہ بالہ بالہ بالہ بالہ کی تصلیل اللہ بالہ بالہ بالہ کی تصلیل اللہ بالہ بالہ بالہ بالہ کی توقیق مطلب بالہ بالہ بالہ کا ترشی کا معیار کسی قریق کے مالہ بالہ بالہ بالہ بالہ بالہ بالہ بالہ ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳۲    | ربا کی حرمت کاونت                                              |
| ریا ہے مراد کیا ہے؟  منعرین قرآن کی بیان کردہ تحریف ریا ہے۔  منعرین قرآن کی بیان کردہ تحریف ریا ہے۔  منعرین قرآن کی بیان کردہ تحریف کی است کے بارے میں محصرت عمر رفائٹ کا ارشاد دیا ہے۔  منا الفضل کے بارے میں کی تفصیل حضرت عمر رفائٹ کا ارشاد دیا ہے۔  منا الفضل کے بارے میں کی تفصیل ہے۔  منا کی قرضے مطلب بیا ہے۔  منا کی کو ترقی کی مالی دیشیت نہیں ہوتی ہے۔  منا کی قرضے میں بینکاری اور بیداواری قرضے ہے۔  منا کی قرضے میں بینکاری اور بیداواری قرضے ہے۔  منا کی شرح سود کی قواشین میں اس کورٹ کا دائر کا اختیار ہے۔  مورٹ کی بیادی وجہ ہے۔  مورٹ کی بیادی ہے۔  مورٹ کی جمورتی ہی ہے۔  مورٹ کی جمورتی ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                |
| ما الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵٠    | ریا ہمراد کیاہے؟                                               |
| ۱۹۳۰ بربا الجابلید کی تفصیلی وضاحت  ریا الفصل کے بارے میں چھڑے تم رفاقٹ کارشاد  معرے عمر رفاقٹ کے ارشاد کا صحیح مطلب  عداداری یا مَر فی قتل کے ارشاد کا صحیح مطلب  بداداری یا مَر فی قتل کے ارشاد کا صحیح مطلب  بداداری یا مُر فی قرضے  الاستانی معاطی کو رفظ کی امریتاری فریق کی مالی حیثیت تبییں ہوتی  الاستانی معاطی کو رفظ کی کامعیار کی فریق کی مالی حیثیت تبییں ہوتی  الاستانی معاطی کو رفظ کی کامعیار کی فریق کی مالی حیثیت تبییں ہوتی  الاستانی معاطیح کو رفظ کی کامعیار کی فریق کی مالی حیثیت تبییں ہوتی  الاستانی شرب سود (Excessive Rates of Interest)  الاستانی شرب سود (Excessive Rates of Interest)  موری کی اللہ میں میں اس کورٹ کا دائر کا احتیار  الاستانی عرب کی میں میں کورٹ کا دائر کا احتیار  الاستانی عرب کی میں میں کورٹ کا دائر کا احتیار  الاستانی عرب کی میں میں کورٹ کی میں میں کورٹ کی امیان فرق سود کے مجموعی الراب السی کورٹ کی امیان میں سود کے مجموعی الراب السی کی شخصیص (Allocation of Resources)  الاستان کی امیان کی شخصیص (Allocation of Resources)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                |
| ۱۹۳۰ ریاالجا بلید گذشیل وضاحت ایرا کاتشاد کاارشاد ایما کی ارسے میں حضرت عمر فاتشاد کاارشاد ایما کی بارے میں جوزت عمر فاتشاد کاارشاد ایما کی بارے میں کی تفصیل ایما کی اور اس میں کی تفصیل ایما کی اور اس کی کارشاد کا حج مطلب ایما کی کارش کی کامعیار کی فریش کی معالم کی کارش کی کامعیار کی فریش کی مالی خشیت نہیں ہوتی ایما کی کارش کی کامعیار کی فریش کی مالی خشیت نہیں ہوتی ایما کی کارش کی کامعیار کی فریش کی مالیت کی حقیقت ایما کی کارش کی کاروار کی قریش کی میں بینکاری اور بیداواری قریض کی میں بینکاری اور بیداواری قریض کی میں اس کورٹ کا دائر کا احتیار کی احتیار کی احتیار کی اور کی کارائر کا احتیار کی احتیار  | ۵۳    | مغسرين قرآن كي بيان كرده تعريف ربا                             |
| ربالفضل کے بارے میں کی تفصیل بارات کا معیار کی قریب کے ارشاد کا معیار کسی فریق کر سے بار قدیم معالب بار کسی معاطلے کی دُر تنگی کا معیار کسی فریق کی مالی حیثیت نہیں ہوتی ہا ہم اللہ معیار قدیم میں میں کا معیار کسی تعیاری اور پیداواری قریب علی میں تجارتی سود کا میں جود کا دائر داختیار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 1 27 4                                                         |
| ربالفضل کے بارے میں کی تفصیل بارات کا معیار کی قریب کے ارشاد کا معیار کسی فریق کر سے بار قدیم معالب بار کسی معاطلے کی دُر تنگی کا معیار کسی فریق کی مالی حیثیت نہیں ہوتی ہا ہم اللہ معیار قدیم میں میں کا معیار کسی تعیاری اور پیداواری قریب علی میں تجارتی سود کا میں جود کا دائر داختیار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵۸    | ر با کاتصورمہم ہونے کے بارے ہیں حضرت عمر بناٹنا کا ارشاد       |
| عظرت عمر فالخوا کے ارشاد کا صحیح مطلب پیداداری یام فی قرضے طلب پیداداری یام فی قرضے سے پیداداری یام فی قرضے کی مالی حیثیت نہیں ہوتی سے ۲۲ قرآنی ممانعت کی حقیقت سے ۲۲ قرآنی ممانعت کی حقیقت سے ۲۶ عہد قدیم میں بینکاری ادر پیداداری قرضے حرب میں تجارتی سود اللہ کا ماسانی شرح سود (Excessive Rates of Interest) سود کی قوا نین میں اس کورث کا دائر کا اختیار سے ۲۶ سود کی قوا نین میں اس کورث کا دائر کا اختیار سے ۲۶ سات اور حکمت کی بنیادی وجہ سے ۱۰۶ س | ۵٩    | ر با الفضل کے بارے میں پچھنفسیل                                |
| اس معاطی کو رستی کا معیار کسی فریق کی مالی حیثیت نہیں ہوتی ۔ ۱۹۳ قرآنی ممانعت کی حقیقت ۔ ۱۹۳ عہد قد یم میں بینکاری اور پیداواری قرضے ۔ ۱۹۳ عرب میں تجارتی سود ۔ ۱۹۳ عرب میں تجارتی سود ۔ ۱۹۳ اضافی شرح سود (Excessive Rates of Interest) ۔ ۱۹۹ اضافی شرح سود کر اس میں اس کورٹ کا دائر وَ اختیار ۔ ۱۹۹ علی اور کو تقایار ۔ ۱۹۹ علیت اور عکمت کے درمیان فرق ۔ ۱۹۹ علیت اور عکمت کے درمیان فرق ۔ ۱۹۹ ورب کی ماہیت ۔ ۱۹۹ ترمی کی ماہیت ۔ ۱۹۹ ترمی کی ماہیت ۔ ۱۹۹ ترمی کی ماہیت ۔ ۱۹۹ ترمیل کی اصل ۔ ۱۹۹ ترمیل کی اصل ۔ ۱۹۹ ترمیل کی اش اس کورٹ کی ماہیت ۔ ۱۹۸ ترمیل کی اش اس کورٹ کی ماہیت ۔ ۱۹۸ ترمیل کی اش اس کورٹ کی ماہیت ۔ ۱۹۸ ترمیل کی اش اس کورٹ کی ماہیت ۔ ۱۹۸ ترمیل کی اش اس کی اصل ۔ ۱۹۸ ترمیل کی اش کی تو اس کی اصل ۔ ۱۹۸ ترمیل کی اش کی اس کی افزار سے برمیل کی اش کی اس کی اصل اور کی کی ان ان کی درمیل کی اش کی ان ان کی درمیل کی ان ان کی درمیل کی کوئی کی اثر ان کی درمیل کی درمیل کی ان کی درمیل |       | 70                                                             |
| ۱۲۲ قراقی ممانعت کی حقیقت این ممانعت کی حقیقت عہد وقد یم میں بدیکاری اور بیداواری قرضے عہد وقد یم میں بدیکاری اور بیداواری قرضے عرب میں تنجارتی سود (Excessive Rates of Interest) اضافی شرح سود (الفضل اور بدیکاری قرضے میں اس کورث کا دائر کا اختیار میں اس کورث کا دائر کا اختیار اور کا دائر کا اختیار میں اس کورث کا دائر کا اختیار اور کا دائر کا اختیار میں اس کورث کا دائر کا اختیار اور کی بنیادی اوجہ میں اس کورث کا دائر کا اختیار اور کی بنیادی اور کی بنیادی اور کی بنیادی اور کی بنیادی اور کی باہیت میں اس کورث اور کی باہیت میں در کے مجموعی اثر ان اور کی باہیت میں در کے مجموعی اثر ان بد سود کے مجموعی اثر ان ان بد سود کے مجموعی اثر ان بد سود کے مجموعی اثر ان بد سود کے مجموعی اثر ان سود کے مدین سو  | ٧٣    | پیداداری یاصر فی قرضے                                          |
| عہد قد یم میں بینکاری اور پیداواری قرضے  29 (Excessive Rates of Interest)  49 (بیا الفضل اور بینکاری قرضے  40 مودی قوائین میں اس کورٹ کا دائر ہُ اختیار  40 مودی قوائین میں اس کورٹ کا دائر ہُ اختیار  40 مودی بنیا دی وجہ کی باہیت  41 مودی کے محموق اثرات میں اس کورٹ کا دائر ہوں کے درمیان فرق مودی کی باہیت  41 مودی کے محموق اثرات مودی کی باہیت  42 مودی کے محموق اثرات بیا کی خصیص کی بائرات بیا کی المیت کے درمیان کی باہیت کے درمیان کی بیان کی باہیت کے درمیان کی باہی باہی باہی باہی باہی باہی باہی باہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٣    | کسی معاملے کی دُرنتگی کامعیار کسی فریق کی مالی حیثیت نہیں ہوتی |
| اضافی شرب سود (Excessive Rates of Interest) و اضافی شربی سود (Excessive Rates of Interest) و باالفضل ادر بینکاری قرضے میں اس کورٹ کا دائر کا افتیار میں میں اس کورٹ کا دائر کا افتیار میں میں اس کورٹ کی بنیادی وجہ دائل کی حکمت میں اس کورٹ کے کہ در میان فرق میں اس کے در میان کی نامیت میں در ہے کہ در میں کی امیان کی اس کے در میں کا اس کے در میں کی اس کے در میں کی اس کے در میں کی ان ان کی در میں کی ان کی در میں کی ان کی در میں کی در می  | YY    | قر آنی ممانعت کی حقیقت                                         |
| اضافی شرح سود (Excessive Rates of Interest) ہے۔ الفضل اور بدینکاری قرضے ہوا الفضل اور بدینکاری قرضے ہودی قواخین میں اس کورٹ کا دائر ہ اختیار ہودی قواخین میں اس کورٹ کا دائر ہ اختیار ہودی ہودی جومت کی بنیادی وجہ علت اور حکمت کے درمیان فرق ہوا ہوں کی جات ہودی کے حکمت ہوتی ہا ہیں۔ اور کے کی باہیت ہودی کی جات ہودی کے جموعی اثرات ہودی ہودی ہوتی اثرات ہودی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٧    | عہد قدیم میں بینکاری اور بیداواری قرضے                         |
| اضافی شرح سود (Excessive Rates of Interest) ہے۔ الفضل اور بدینکاری قرضے ہوا الفضل اور بدینکاری قرضے ہودی قواخین میں اس کورٹ کا دائر ہ اختیار ہودی قواخین میں اس کورٹ کا دائر ہ اختیار ہودی ہودی جومت کی بنیادی وجہ علت اور حکمت کے درمیان فرق ہوا ہوں کی جات ہودی کے حکمت ہوتی ہا ہیں۔ اور کے کی باہیت ہودی کی جات ہودی کے جموعی اثرات ہودی ہودی ہوتی اثرات ہودی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۷١    | عرب میں شجارتی سود                                             |
| سودی قوانین میں اس کورٹ کا دائر کا اختیار  ۹۰  علت اور حکمت کے درمیان فرق  وبا کی حرمت کی حکمت  وبا کی حرمت کی حکمت  روپے کی ماہیت  قرضوں کی امیل است اور کھوٹ کے درمیان فرق  ۱۰۲  ادم کے مجموعی اثرات کے درمیان کی است اور کے مجموعی اثرات بد اور کے اللہ کی ایس کے درمیان کی است اور کے مجموعی اثرات بد اور کے اللہ کی است کے درمیان کی تخصیص (Allocation of Resources) پر اثرات بد اور الف ) وسائل کی تخصیص (Allocation of Resources) پر اثرات بد اور الف ) وسائل کی تخصیص (Allocation of Resources) پر اثرات بد اور الف کا درمیان کی تخصیص (مانل کی تخصیص کی افزاد کی درمیان کی تحصیص کی افزاد کی درمیان کی تحصیص کی درمیان کی |       |                                                                |
| ۱۹۰ علت اور حکمت کی بنیادی وجه علت اور حکمت کے درمیان فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٨٩    | ر با الفضل ادر بینکاری قرضے                                    |
| علت اور حکمت کے درمیان فرق<br>رہا کی حرمت کی حکمت<br>روپے کی ماہیت<br>قرضوں کی اصل<br>قرضوں کی اصل<br>سود کے مجموعی اثرات<br>سود کے مجموعی اثرات<br>(الف) وسائل کی شخصیص (Allocation of Resources) پر اثرات بد ۱۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۸٩    | سودي قوانين عن اس كورث كا دائر داختيار                         |
| ر با کی حرمت کی تکلت<br>روپے کی ماہیت<br>قرضوں کی اصل<br>سود کے مجموعی اثرات<br>سود کے مجموعی اثرات<br>(الف) وسائل کی شخصیص (Allocation of Resources) پر اثرات بد ۱۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9+    | حرمت کی بنیادی وجه                                             |
| روپے کی ماہیت<br>قرضوں کی اصل<br>سود کے مجموعی اثرات<br>سود کے مجموعی اثرات<br>(الف) وسائل کی شخصیص (Allocation of Resources) پر اثرات بد۱۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                |
| قرضوں کی اصل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94    | ربا ی حرمت کی حکمت                                             |
| سود کے مجموعی اثرات<br>(الف) وسائل کی شخصیص (Allocation of Resources) پراٹرات بر۱۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                |
| (الف) وسائل کی شخصیص (Allocation of Resources) پراثرات بر ۱۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1+4   | قرضوں کی اصل                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [+9], | (الف) وسائل کی مخصیص (Allocation of Resources) پراثرات بد      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II+   | (ب) پيراوار پريُر عارُات                                       |

| (ج) اثرات برتقسيم دولت پر                            |
|------------------------------------------------------|
| معنوى سرمايداورافراط زركااضافه                       |
| انثرسث اوراغ يلسيشن                                  |
| مارك آپ اورسود                                       |
| قرض اور قراض                                         |
| ربااورنظرية ضرورت (Riba & Doctrine of Necessity)     |
| ا عدرونی معاملات                                     |
| نفع ونقصان میں شراکت                                 |
| مشاركه فائنانسنگ (تمویل) پر پچھاعتراضات              |
| ا: نقصان کارسک                                       |
| ۲: خیانت (Dishonesty)                                |
| عقدم ابحه                                            |
| حکومت کے قرضے                                        |
| غیر مکلی قرضے                                        |
| نتج بربحث                                            |
| کورٹ آرڈر۸۲۱                                         |
| سئلهُ سود                                            |
| پیش لفظ                                              |
| ان رسائل کا مقصد                                     |
| عام مسلمانوں ہے اپیل                                 |
| ربا کی تعریف اور سود و ربایس قرق!                    |
| ر با کے لغوی اور اصطلاحی معنی                        |
| ر با کی تشریح کے متعلق حضرت فاروق اعظم خالتی کاارشاد |
| ريا الجامليت كيا تخا؟                                |

| rrr   | شبهات اورغلط فهميال                             |
|-------|-------------------------------------------------|
| rra   | دوسراشبه بشخصی سوداور تنجارتی سود میں فرق       |
|       | نزول قران کے وقت عرب میں تجارتی سود کارواج تھا، |
| rra   | آيات ِقرآن متعلقه أحكام رِبا                    |
| ۲۳۵   | کیلی آیت (سور وُبقره: ۲۷۵)                      |
|       | یج اور ریامیں بنیا دی فرق                       |
|       | دوسرى آيت (سوره بقره: ۲۷۷)                      |
|       | سود کے مثانے اور صدقات کے بردھانے کا مطلب       |
|       | سود کے مال کی ہے برگتی                          |
| ror   | سودخوروں کی ملاہری خوشحالی دھوکا ہے             |
| roo   | بورپین اقوام کی سودخوری ہے دھوکا نہ کھائیں      |
| roy   | تيسري اور چوشي آيتي (سورهٔ بقره:۲۷۹،۴۷۸)        |
|       | يانچوس آيت ( آل عمران: ١٣٠)                     |
|       | مْجِهِنَى اور سالوي آينتي (سورهُ نساء: ١٦١٠١٠)  |
|       | آ تھویں آیت (سورہ رُوم: ۳۹)                     |
| rya   | چېل حديث متعلقه حرمت ريا                        |
| MZ    | تجارتی سود - مقل اورشرع کی روشنی میں            |
| r/\ 9 | ح ف آغاز                                        |
| r91   | فقهی دلائل                                      |
| r9r   | كيا تنجارتي سودعېد ِرسالت مين رائج نه تفا؟      |
|       | ا بک بہت واضح دلیل                              |
| r95   | ایک اور دلیل                                    |
| r94   | ت<br>حعرت زبیر بنعوام بناتش                     |
|       | ,                                               |

| r92                                        | بإنجوين شهادت                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| r9A                                        |                                          |
| r99                                        | د دسراگر ده                              |
| raa,                                       | كي تنجارتي سود مين ظلم نهيں؟             |
| r-r                                        | سرماییا درمحنت کے اشتراک کا اسلامی تقبور |
| m.m.                                       | تنجارتی سودر مضامندی کا سودا ہے!         |
| <b>**1</b>                                 | کیاروایات سےاس کی تائید ہوتی ہے؟ .       |
| r-A                                        |                                          |
| ۳•٩                                        |                                          |
| ۳۱۰. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                                          |
|                                            | چىنىرىخىنى دلىكل                         |
| rir                                        |                                          |
|                                            | اخلاتی نقصا ثات                          |
|                                            | معاشی اورا تضادی نقصانات                 |
| min                                        | جديد بينكنگ                              |
| <b>r</b> ri,                               | ایک اورخمنی دلیل                         |
| rrr                                        | سوال تأمدر با كاجواب                     |
|                                            | غیرسودی کا وُنٹرز                        |
|                                            | غیرسودی بدنکاری۔ چند تأثرات              |
| rss                                        | سود كامكمل خاتمه ـ وزيرِخز اند كااعلان   |
| ma9                                        | بلاسود بدیکاری _ حکومت کے اقد امات       |
| ٣٩٩                                        | نیا بجٹ اورسودی اسکیمیں                  |

## سودی نظام کی خرابیاں اور اس کا متبادل اس کا متبادل

'سو ی نظام ب حرابیا اور اس کا خبادل' بیدر سالد حسفرت مول نا مفتی غی عیمانی دامت برکاتیم العابید کا ایک خطاب ہے جوج مع مسجد اور بینڈو - فنور بیڈا، امریکہ بی ہوا، اور اس کوموا نا عبداللہ میمن صاحب نے ضبط کی ہے، حضرت وال عد ظلم العالی نے سودی نظام کا تعادف، اس کی تباہ کاری اور اس کے شرعی خبر ول پر انتبائی بصیرت افر وز خطاب قریابی ہے، جس کے مندر جا آگر چاس کی سال کی تباہ کاری اور اس کے شرعی خبر میں سے کیکن حضرت والا خطاب قریابی منفیط ، جا مع اور مختصر خطاب بی آب بالنفیل پر حیس کے کیکن حضرت والا دامت برکاتیم کا بید خطاب انتبائی منفیط ، جا مع اور مختصر خطاب ہے، جس بی بعض لطا نف واشلہ کے ذریعے مسئلہ کو خوب وضاحت ہوگئ ہے، ایک عام قاری کے سئے مسئلہ سود کو آسانی ہے بچھنے کے لئے بڑا پُر اثر خطاب ہے، ان افادات کے چیش نظر اس کو مسئلہ سود کی تفصیل مباحث ہے تیل ذکر کیا جا دیا ہے، اور جد میں آنے والی مباحث کو تکرار کے بجائے اس اجمال کی تفصیل سمجھا جائے۔ ۱۲ محموداحد



#### بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله محمده ونستعينه وستعفره ونومر به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسا ومن سيئات اعماليا، من يهده الله فلا مصل له ومن يصلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان معددًا عبده ورسوله، صبى واشهد ان ميدنا وسندنا ونيبا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صبى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم: "يَمُحَقُّ الله الرّبوا وَيُرنِي الصَّدَقْتِ." (سورة المقره: ٢٧٦) المت بالله صدق الله مولانا العطيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.

## مغربی دنیا کے مسلمانوں کی مشکلات

میرے محترم بھائیواور بہنوا آج کی اس نشہت کے لئے جو موضوع تجویز کیا گیا ہو وہ انریائی ہے۔

در بائی ہے متعنق ہے۔ جس کوار دو میں 'سود' اور انگریز کی میں Usury کہاجاتا ہے۔

اور عالبًا اس موضوع کو اختیار کرنے کا مقصد رہ ہے کہ یوں تو ساری دنیا میں اس وقت سود کا نظام چلا ہوا ہے ، لیکن بالخصوص مغربی دنیا میں جہاں آپ حضرات تیا م پذیر ہیں ، وہاں بیشتر معاثی سرگرمیاں سود کی بنیاد پر چل وہ ہی ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کوقد م قدم پر بید مسئلہ در پیش ہوتا ہے کہ وہ کس طرح معاملات کریں اور سود سے کس طرح چھاکا را حاصل کریں۔ اور آج کل مختلف سم کی غلافہ یاں بھی لوگوں کے درمیان پھیلائی جا رہی ہیں کہ آجکل معاثی زندگی میں جو Interest چل رہا ہے وہ در حقیقت حرام خرار دیا تھا۔ ان تمام باتوں کو مدِنظر رکھتے ہوئے جھے اس وقت ہوضوع دیا گیا ہے کہ میں آپ کے سامت کی روشنی میں آپ کے سامت موضوع پر جو بنیا دی معلومات ہیں وہ قر آن وسنت اور موجودہ حالات کی روشنی میں آپ کے سامت خیش کروں۔

## سودی معاملہ کرنے والوں کے لئے اعلانِ جنگ

سب سے پہلی ہات بچھنے کی یہ ہے کہ 'سود'' کوقر آنِ کریم نے اتنا ہڑا گناہ قرار دیا ہے کہ شاید کی اور گناہ کو ارزیا ہے کہ شاید کی اور گناہ کو اتنا ہڑا گناہ قرار نہیں دیا۔ مثلاً شراب نوشی ،خنزیر کھانا ، زنا کاری ، بدکاری وغیرہ کے لئے قرآنِ کریم میں وہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے جو''سود'' کے سئے استعمال کیے گئے ہیں ، چنا نچہ فرمایا کہ:

" يَأْيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّنَا إِنَّ كُنْتُمُ مُؤْمِيِنَ 0 فَإِنْ لَيْهِ اللَّهِ وَرَشُولِهِ "(1)

''اے ایم ن والو! اللہ ہے ڈرو، اور 'سود' کا جو حصہ بھی رہ گیا ہواس کو چھوڑ دو، اگر تہر رہ اگر تہر رہ اگر تہر دے اندرایمان ہے۔ اگر تم ''سود' کو نہیں چھوڑ و گے،' یعنی سود کے معاملات کرتے رہو گے''تو ائتداور اس کے رسول کی طرف سے اعلانِ جنگ من لو۔' یعنی ان کے لئے اللہ کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے، بیاعلانِ جنگ اللہ تو گرف سے کی بھی گنا و پڑبیں کیا گیا۔ چنا نچہ جولوگ شراب چیتے ہیں، ان کے برے میں بینیں کہا گیا کہ ان کے خلاف اعلانِ جنگ ہے یہ جوخز پر کھاتے ہیں ان کے خلاف اعلانِ جنگ ہے یہ جوخز پر کھاتے ہیں ان کے خلاف اعلانِ جنگ ہے یہ جوخز پر کھاتے ہیں ان کے خلاف اعلانِ جنگ ہے اللہ اور اس کے خلاف اعلانِ جنگ ہے۔ الیکن مود کے معاملات کو نہیں چھوڑ تے ان کے لئے اللہ اور اس کے دسود کے معاملات کو نہیں چھوڑ تے ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلانِ جنگ ہے۔ اتنی شخت اور شکلین وعید اس پر وار د ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پر انٹی علام ہوجائے گی۔

## ''سود'' کس کو کہتے ہیں

لین اس ہے پہنے بھنے کی بات ہے کہ ' سود' کس کو کہتے ہیں؟'' سود' کی چیز ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ جس وقت قر آن کر یم نے '' سود' کو حرام قرار دیا اس وقت اہلِ عرب ہیں'' سود' کا لین دین متعارف اور مشہور تھا۔ اور اس وقت '' سود' اسے کہا جو تا تھا کہ کی شخص کو دیئے ہوئے قرض پر طے کر کے کسی بھی تنم کی زیادہ رقم کا مطالبہ کیا جائے۔ مثلاً میں نے آج ایک شخص کو سور و پے بطور قرض طے کر کے کسی بھی تنم کی زیادہ رقم کا مطالبہ کیا جائے۔ مثلاً میں نے آج ایک شخص کو سور و پے بطور قرض دیئے اور میں اس سے کہوں کہ میں ایک مہینے کے بعد بیر قم واپس لوں گا اور تم جھے ایک سود ور دیے واپس کرنا ، اور میں اس سے کہوں کہ میں ایک مہینے کے بعد بیر قم واپس لوں گا اور تم جھے ایک سود ور دیے واپس کرنا ، اور میں ہوں گا تو ہے' سود' ہے۔

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٧١\_

## معامدہ کے بغیرزیا دہ دیناسورہیں

پہلے سے طے کرنے کی شرط اس لئے لگائی کہ اگر پہلے سے پچھے طے نہیں کی ہے، مثلاً میں نے کسی کوسور و پ قرض دے دیئے اور میں نے اس سے مید مطالبہ نہیں کیا کہتم مجھے ایک سو دور و پ و اپس کرو گے، لیکن واپس کے وقت اس نے اپنی خوشی سے مجھے ایک سو دور و پ دے دیئے۔ اور جہارے درمیان بیا یک سو دور و پ واپس کرنے کی بات طے شدہ نہیں تھی ، تو یہ سود نہیں ہے اور حرام نہیں ہے باکہ جا کڑے۔

## قرض کی واپسی کی عمدہ شکل

خود حضور اقدس نلائیز اسے ثابت ہے کہ جب آپ کی ہے مقروض ہوتے تو وہ قرض خواہ قرض کا مطالبہ کرتا تو آپ وہ قرض کچھڑیا دتی ہے سرتھ بڑھت ہوا دالیس فر اسے ،تا کہ اس کی دں جو کی ہو جائے لیکن میڈریا دتی چونکہ پہنے سے طے شدہ نہیں ہوتی تھی اور صدیث کی اصطلاح میں اس کو ''حسن القصناء'' کہا جاتا ہے ، یعنی اجھے طریقے سے قرض کی ادائیگی کرنا۔ اور ادائیگی کے وقت اچھ معاملہ کرنا ،اور پچھڑیا دہ دے دینا ، یہ ''سود''نہیں ہے بلکہ نبی کریم طائیز اسے نہاں تک فرمایا کہ:

"ان خياركم احسكم قصاء."(١)

لیمن تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں اچھا معامدہ کرنے والے ہوں۔ لیکن اگرکوئی شخص قرض دیے دفت میہ طے کرنے کہ میں جب واپس لوں گا تو زید دتی کے سرتھ لوں گا،اس کو ''سود'' کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے اس کو سخت اور تکلین الفاظ کے ساتھ حرام قرار دیا۔ اور سورة البقرہ کے تقریباً پورے دورکوع اس'' سود'' کی حرمت پرنازل ہوئے ہیں۔

## قرآنِ کریم نے کس''سود'' کوحرام قرار دیا؟

بعض او قات ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس'' سود'' کوقر آن کریم نے حرام قرار دیا تھ وہ درحقیقت یہ تھا کہ اس زمانے میں قرض بینے والاغریب ہوتا تھا اور اس کے پاس روئی اور کھانے کے لئے چسے نہیں ہوتے تھے۔اگر وہ بیمار ہے تو اس کے پاس علاج کے لئے چسے نہیں ہوتے

<sup>(</sup>۱) صحیح بن ری کماب الاستقراض ، باب حسن القصناء، مدیث نبر ۲۳۹۳ ـ

تھے۔ اگر گھریں کوئی مینت ہوگئی ہے تو اس کے پاس اس کو کفنانے اور دفنانے کے چیے بیس ہوتے ہے، ایسے موقع پروہ غریب بیچارہ کس سے پہنے مانگاتو وہ قرض دینے والا اس سے کہتا کہ بیس اس وقت تک قرض نہیں دول گا جب تک تم مجھے اتنا فیصد زیادہ واپس نہیں دوگے، تو چونکہ یہ ایک انس نیت کے خلاف بات تھی کہ ایک خض کوایک ذاتی ضرورت ہے اور وہ بھو کا اور نگا ہے، ایس حالت میں اس کوسود کے بغیر چیے فراہم نہ کرناظم اور زیادتی تھی اس لئے القد تعالیٰ نے اس کوحرام قرار دیا اور سود لینے والے کے خلاف اعلان جنگ کیا۔

لین ہمارے دور میں اور خاص طور پر بینکول میں جوسود کے ساتھ رو ہے کا مین دین ہوتا ہے اس میں قرض لینے وار کوئی غریب اور فقیر نہیں ہوتا ، بلکہ اکثر اوقات وہ بڑا دولت منداور سر ہیددار ہوتا ہے اور وہ قرض اس لیے نہیں لیٹا کہ اس کے پاس کھانے کوئیس ہے ، بااس کے پاس پہننے کے لئے کپڑے نہیں ہیں ، یا وہ کی بیماری کے علاج کے لئے قرض لے رہا ہے ، بلکہ وہ اس لئے قرض لے رہا ہے تا کہ ان پیپوں کو اپنی تجارت اور کار دہار میں لگائے اور اس سے نقع کمائے۔ اب اگر قرض دینے والا محفی میں ہے کہ تم میرے پسے اپنی کا روہا رہیں لگائے اور اس سے نقع کمائے۔ اب اگر قرض دینے والا محفی میں ہے کہ تم میرے پسے اپنی کا روہا رہیں لگائے اور اس سے کہ اور اس نفع کا دس فیصد بطور نقع کے جمعے دو تو اس میں کہا تباحث اور برائی ہے؟ اور بیدہ نور ' نہیں ہے جس کوقر آن کریم نے حرام قرار دیا ہے ، بیاعتراض دنیا کے مختلف خطول میں اُٹھ یا جاتا ہے۔

#### تجارتی قرض (Commercial Loan)

## ابتدائی زمانے میں بھی تھے

ایک اعتراض بیا تھا ہے کہ بیکاروہ ری سود Commercial Interest) اور بیہ تھے، بلکہ اس جارتی قرض (Commercial Loan) حضور اقدس مؤاٹیزا کے زمانے بیس نہیں تھے، بلکہ اس زمانے میں ذاتی اخراج ت اور ذاتی استعال کے لئے قرضے لئے جاتے تھے اندا قرآن کریم اس کو کسے حرام قرار دے سکتا ہے جس کا اس زبانے میں وجود ہی نہیں تھا۔ اس لئے بعض لوگ بیا کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے جس 'سود'' کورام قرار دیا ہے، وہ غریبوں اور فقیرں وار 'نسود'' تھا۔ اور بیکاروہ ری سودحرام نہیں ہے۔

## صورت بدلنے ہے حقیقت نہیں بدلتی

پہلی بات تو یہ ہے کہ کی چیز کے حرام ہونے کے لئے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ اس فاص صورت میں حضورات دس خالید ہوئی چیز کے حرام ہونے کے لئے یہ بات اور حضور خالی ہا کے زمانے میں اس انداز ہاں کا وجود بھی ہو قر آن کر بم جب کی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی ایک حقیقت اس کے سامنے ہوتی ہے اور اس حقیقت کو وہ حرام قرار دیتا ہے جا ہے اس کی کوئی خاص صورت حضور اقد س سامنے ہوتی ہے اور شراب کو جود ہو یا نہ ہو۔ اس کی مثال یوں سجھنے کرقر آن کر یم نے شراب کو حرام قرار دیتا ہے۔ اور شراب کی حقیقت ہے کہ ایما مشروب جس میں نشہ ہو۔ اب آن آگر کوئی خفص یہ کہنے گئے کہ صور اقد س سامنے ہوئی کی یہ وہ سکی راہند کی (Whisky) بیئر (Beer) اور برانڈی (Brandy) حضور اقد س خاری ہو بات صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ حضور اقد س خاری ہوئی کی نہیں جاتی تھی ، اہذا یہ حاص حضور اقد س خاری ہوئی کے زمانے میں آگر چہ سیاس خاص شکل میں موجود نہیں تھی ، لیکن اس کی حقیقت یعنی دور اقد س خاری ہوئی کے زمانے میں آگر چہ سیاس خاص شکل میں موجود نہیں تھی ، لیکن اس کی حقیقت یعنی دور ایس مشروب جو نشر آور ہو' موجود تھی اور آس کی نام جا ہے وہ سکی رکھ دیا جا کے درام ہوگئی۔ اب چ ہے شراب کی نی شکل آجائے اور اس کا نام جا ہے وہ سکی رکھ دیا جا کے ساتھ حرام ہوگئی۔ اب چ ہے شراب کی نی شکل آجائے اور اس کا نام جا ہے وہ سکی رکھ دیا جا کے ساتھ حرام ہوگئی۔ اب چ ہے شراب کی نی شکل آجائے اور اس کا نام جا ہے وہ سکی رکھ دیا جا کے ساتھ حرام ہوگئی۔ اب چا ہے شراب کی نی شکل آجائے اور اس کا نام جا ہے وہ سکی رکھ دیا جا کے سرام کی کی ساتھ حرام ہوگئی۔ اب چا ہے دران کی کا می کر اور کی دیا تھی جرام

اس لیے یہ کہنا کہ'' کمرشل لون'' (Commercial Loan) چونکہ اس زمانے میں نہیں تھے بلکہ آج پیدا ہوئے ہیں اس لئے حرام نہیں ہیں ، یہ خیال درست نہیں۔

#### ايك لطيفه

ایک لطیفہ یاد آیا۔ ہندوستان کے اندرایک گویا (گانے والا) تھا۔ وہ ایک مرتبہ جج کرنے چا گیا۔ جج کے بعدوہ مکہ محرمہ ہے مہینہ طبیبہ جارہا تھ کہ راستے میں ایک منزل پراس نے قیام کیا۔ اس زہ نے میں مختلف منزلیں ہوتی تھیں۔ لوگ ان منزلوں پر رات گزارتے اور اسکلے دن صبح آگے کا سفر کرتے۔ اس لئے گوتے نے راستے میں ایک منزل پر رات گزارنے کے لئے قیام کیا اور اس منزل پر ایک کر رات گزارنے کے لئے قیام کیا اور اس منزل پر ایک عرب گویے کی برایک عرب گویے کی آگیا، اور اس نے وہاں بیٹے کرعربی میں گان بجانا شروع کر دیا۔ عرب گویے کی آواز ذرابھدی اور خراب تھی۔ کربہۃ الصوت تھا۔ اب بندوست نی گویے کواس کی آواز بہت بُری گئی۔ اور اس نے اُٹھ کر کہا کہ آج ہے بات میری بھی میں آئی کہ حضور اقدس ما شیخ نے گان بجانا کیوں حرام اور اس نے اُٹھ کر کہا کہ آج ہے بات میری بھی میں آئی کہ حضور اقدس ما شیخ نے گان بجانا کیوں حرام

قرار دیا تھا۔ اس لئے کہ آپ ہوئٹی کے ان بدوؤں کا گانا سنا تھااس سے حرام قرار دے دیا۔ اگر آپ میرا گاناس لیتے تو آپ گانا بجانا حرام قرار نہ دیتے۔

## آج کل کامزاج

آجکل بیمزاج بن گیہ ہے کہ ہر چیز کے بارے میں لوگ بیہ کہتے ہیں کہ صاحب! حضور اللہ میں باؤیا کے زونے میں بیمل اس طرح ہوتا تھا،اس لئے آپ نے اس کوحرام قرار دے دیا۔ آئ چونکہ بیمل اس طرح نہیں ہورہا ہے لہذا وہ حرام نہیں ہے۔ کہنے والے یہاں تک کہدر ہے ہیں کہ خزیروں کو اس لئے حرام قرار دیا گیا تھا کہ وہ گندے وہ حول میں پڑے دہتے تھے،فدا ظت کھاتے تھے، گندے وہ حول میں ان کی پرورش ہوتی تھی، اب تو بہت صاف تھرے وہ حول میں ان کی پرورش ہوتی تھی، اب تو بہت صاف تھرے وہ حول میں ان کی پرورش ہوتی ہے۔ ہادران کے لئے اعلی درجے کے فارم قائم کر دیئے گئے ہیں۔ لہذا اب ان کے حرام ہونے کی کوئی وجہائیں ہے۔

#### شريعت كاايك اصول

یا در کھئے اقر آن کریم جب کسی چیز کوحرام قرار دیتا ہے تو اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔اس ک صورتیں چاہے کتنی بدل جا کیں اوراس کو بنانے اور تیار کرنے کے طریقے چاہے کتنے بدلتے رہیں، سیکن اس کی حقیقت اپنی جگہ برقر اررہتی ہے۔اور وہ حقیقت حرام ہوتی ہے، بیشر بعت کا اصول ہے۔

## ز مانئر نبوت کے بارے میں ایک غلط منہی

پھر یہ کہن بھی درست نہیں ہے کہ آنخضرت مواثر اسے عہد مبارک میں تجارتی قرضوں (Commercial Loan) کا روائ نہیں تھا۔ اور سررے قرضے صرف ذاتی ضرورت کے لئے لئے جاتے تھے۔ سرموضوع پر میر ہے والد ، جدحضرت مفتی محدشفیع صاحب قدس القد سرو نے ''مسئلہ سو ذ'کے نام ہے ایک کتاب مکھی ہے۔ اس کا دُوسرا حصہ میں نے لکھا ہے۔ اس حصہ میں میں نے پجھے متالیس بیش کی جی کر وائے کا دانے میں بھی تجارتی قرضوں کالین دین ہوتا تھا۔

جب بدیم جاتا ہے کہ عرب صحرانشین تھے تو اس کے ساتھ ہی لوگوں کے ذہن میں بہتھور آتا ہے کہ وہ معاشرہ جس میں حضوراقدس مؤاتیج تشریف لائے تھے وہ ایبا سادہ اور معمولی معاشرہ ہوگا جس میں تبیرت وغیرہ تو ہوتی نہیں ہوگی اور اگر تنجارت ہوتی بھی ہوگی تو صرف گندم اور جو وغیرہ کی ہوتی ہوگ۔ اور وہ بھی دس ہیں روپے ہے زیادہ کی نہیں ہوگ۔ اس کے علاوہ کوئی بڑی تجارت نہیں ہوتی ہوگی۔ عام طور پر ذہن میں پیقسور جیٹھا ہوا ہے۔

## ہرقبیلہ جائنٹ اسٹاک ممپنی ہوتا تھا

لیکن یادر کھئے ہے بات درست نہیں۔ عرب کا وہ معاشرہ جس میں حضور الدس مؤائر م تشریف لائے اس میں بھی آج کی جدید تجارت کی تقریباً ساری بنیادیں موجود تھیں۔ مثلاً آجکل '' چ سنٹ اسٹ کے کمپنیاں'' ہیں۔اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چودھویں صدی کی بیداوار ہے۔ اس سے پہنے'' جاسکت اسٹ کے کمپنی'' کا تصور نہیں تھ۔لیکن جب ہم عرب کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہے نظر آتا ہے کہ عرب کا ہر قبیلہ ایک مستقل'' جاسکت اسٹ کے کمپنی'' ہوتا تھا۔ اس لئے کہ ہر قبیلے میں تجارت کا طریقہ ہے تھا کہ قبیلہ کے تمام آدمی ایک رو پیدور و پیدا کرایک جگہ جمع کرتے اور وہ رقم '' شام'' بھیج کر وہاں سے سامانی تجارت مثلواتے۔ آپ نے تبچر تی قافلوں (Commercial Caravan) کا نام سنا ہوگا۔ وہ '' کاروان' بھی ہوتے تھے کہ سادے قبیلے نے ایک ایک رو پیہ جمع کر کے دُوسری جگہ بھیج اور وہاں سے سامانی تجارت مثلوا کر یہ س فروخت کر دیا۔ چنا نچے قرآن کر یم میں یہ جوفر مایا کہ ''لائکلاف فَرَیْش اِنگلافِ مَرْدُش اِنگلافِ مِن رَحُلَةَ الشِّنَاءِ وَ الصَّبُفِ ''(۱)

وہ بھی اسی بناء پر کہ بیر کرمیوں اور سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے ہتے اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کرتے ہوتے ہتے۔ یہاں ہے طرف سفر کرتے ہتے اور گرمیوں اور سردیوں کے بیسفر محض تجارت کے لئے ہوتے ہتے۔ یہاں ہے سہان لے جاکر وہاں بچ دیا، وہاں سے سہان لاکر یہاں بچ دیا، اور بعض اوقات ایک ایک آدمی اپنے قبیلے سے دس لا کھو ینار قرض لیتا تھ۔ اب سوال بیہ ہے کہ کیا وہ اس لئے قرض لیتا تھا کہ اس کے گھر میں کھانے کونیس تھا؟ یہ اس کے پاس مینت کو کفن دینے کے لئے کیڑ انہیں تھا؟ طاہر ہے کہ جب وہ ات بروا قرض لیتا تھا تو وہ کسی کمرشل مقصد کے لئے لیتا تھا۔

#### سب ہے جیموڑا جانے والاسود

جب حضورا قدس فاليام في ججة الوداع كموقع برسودك حرمت كاعلان فرهاياتو آپ في ارشاد فرهايا كدا

"وربا الحاهلية موصوع واول ربّا اضع ربانا ربا عباس بن

<sup>(</sup>۱) سورة قريش ا\_

عندالمطنب فانه موضوع كيه،"(١)

یعنی (آج کے دن) جاہیت کا سود چھوڑ دیا گیا اور سب ہے پہلا سود جو بیل چھوڑ تا ہوں دہ اللہ اللہ اللہ ہے پہلا سود جو بیل چھوڑ تا ہوں کو اللہ علات بھا سے بچا حضرت عباس بڑھڑ کو گوں کو سود بہتر طفر ت عباس بڑھڑ کو گوں کو سود بہتر طفر دیا گیا ، چونکہ حضرت عباس بڑھڑ کو گوں کے سود بہتر طف دیا کہ اس کے آپ ملائے آپ ملائے آپ ملائے آپ ملائے آپ کے دن بیس ان کا سود جو دُ وسر ہے وگوں کے ذہبے ، وہ ختم کرتا ہوں اور روایات بیس ستا ہے کہ وہ دی ہزار مثقال سونا تھا ، اور آخر یہا سم ماشے کا ایک مثقال ہوتا ہے ، اور بیدی ہزار مثقال کوئی سر مانیہ المحتمد اللہ بیسود تھا ، جولوگوں کے ذہبے الا کو اجب ہوا تھا۔ جولوگوں کے ذہبے اصل رقوم پر واجب ہوا تھا۔

اس ہے اندازہ لگائے کہ وہ قرض جس پر دس ہزار کا سود لگ گیا ہو، کیا وہ قرض صرف کھ نے کی ضرورت کے لئے نیا گیا تھا اُن ہر ہے کہ وہ قرض تجارت کے بئے سے گیا ہوگا۔

## عهدِ صحابه بني فينه من بديكاري كي ايك مثال

مفرت زبیر بن عوام بنائل جوعشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے اپنے پس بالک ایس فلا ایس کے بال انتقال میں ہوتا ہے۔ لوگ جب ان کے پس اپنی اہ نتیں ، کر رکھوات تو یہاں سے کہتے کہ میں بیا ہانت کی رقم بطور قرض لیتا ہوں ، بیر قم میر ے ذھے قرض ہے۔ اور پھر آپ اس رقم کوتی دت ہیں لگاتے۔ چن نچہ جس وقت آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت جوقرض ان کے بارے میں ان کے صاحبز اور عضرت عبدالقد بن زبیر خاتی فر ماتے ہیں کہ

"فحسبت ما علیه من الدیوں فوجدته العی الف و مائتی الف." یعنی میں نے ان کے ذمہ واجب ان داء قرضوں کا حساب لگایا تو وہ ہائیس ، کھ وینار (۲)

بذابیہ بنا کہ اس زیانے میں تجارتی قرض نہیں ہوتے تھے، یہ الکل ضاف واقعہ بات ہے ارمقیقت یہ ہے کہ تجارتی قرض بھی ہوتے تھے اور اس پر ''سود' کا بین دین بھی ہوتا تھ ، اور قر آن کر مقیقت یہ ہے کہ تجارتی قرض پر جو بھی زیادتی وصول کی جائے اس کو حرام قر ار دیا ہے لہذا یہ بہن کہ کمرشل اون کر کیم نے برقرض پر جو بھی زیادتی وصول کی جائے اس کو حرام قر ار دیا ہے لہذا یہ بہن کہ کمرشل اون در کیم نے برقرض پر انٹر سعث بین جائے نہیں ، یہ لکل غلط ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم کتاب الحج ، باب جمة التی صلی الله ملیه وسلم ، صدیث نمبر ۲۱۸ به

 <sup>(</sup>۲) مئل مود، ص ۱۱۱، بحواله طبقات لا بن سعد، ص ۱۹، ج س.

## سودمر کب اورسو دمفر د دونو ل حرام ہیں

اس کے علاوہ ایک اور غلط بھی کھیل کی جا رہی ہے۔ وہ یہ کہ ایک سود مفرد Simple (Compound Interest) ہوتا ہے، یعنی سود پر بھی Interest ہوتا ہے اور ایک سود مرکب (Compound Interest) ہوتا ہے، یعنی سود پر بھی سود لگتا چلا جائے۔ بعض لوگ تیہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس طابق کے زورے میں مرکب سود ہوتا تھ اور قرآن کریم نے اس کوحرام قر اردیا ہے لہذا وہ تو حرام ہے لیکن سود مفرد جائز ہے اس لئے کہ وہ اس فران کریم کی جو سیت میں زمانے میں بھی قرآن کریم کی جو سیت میں نے اس کوحرام قرار دیا ہے۔ لیکن ابھی قرآن کریم کی جو سیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں قرمایا کہ:

"يَأْكُهُ الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَّذَرُوا مَا نَقِيَ مِنَ الرَّبَا" (١)

یعنی اے ایمان والو! املہ ہے ڈرو، اور رہا کا جو حصہ بھی رہ گیا ہو، اس کو چھوڑ دو، بیعنی اس کے کم یا زیادہ ہونے کا کوں سوال نہیں یا Rate of Interest کے کم یا زیادہ ہونے کی بحث نہیں، جو کچھ بھی ہواس کو چھوڑ دو۔اور اس کے بعد آ گے قرمایا کہ:

"وَإِنْ تُنتُمُ فَلَكُمْ رُهُ وَسُ آمُوالِكُمْ "(٢)

یعنی اگرتم رہا ہے تو بہ کر لوتو پھرتمہارا جو' راس المال' Principal) ہے وہ تمہارا حق ہے اور خود قرآن کریم نے واضح طور پر فرہ دیا کہ Principal تو تمہارا حق ہے لیکن اس کے عواوہ تھوڑی کی زیادتی بھی نا جائز ہے لہذا ہے کہنا ہالکل خلط ہے کہ سود مرکب حرام ہے اور سود مفرد حرام نہیں، بلکہ سود کم ہویا زیادہ سب حرام ہے اور قرض لینے وال اغریب ہوت بھی حرام ہے اور قرض لینے وال امیر اور مالدار ہوتو بھی حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ذاتی ضرورت کے لئے قرض لے رہا ہوتو بھی حرام ہے اور مالدار ہوتو بھی حرام ہے اور مالدار ہوتو بھی حرام ہونے میں کوئی شہریس۔

## موجودہ بینکنگ انٹرسٹ بالا تفاق حرام ہے

<sup>(</sup>١) سورة ابقرة ١٤٨ (٢) سورة البقرة ١٤٨٠

اعتراضات عالم اسلام میں تقریباً ۵۰ سال تک ہوتے رہے ہیں لیکن، ب یہ بحث فتم ہوگئ ہے۔ اب سری دنیا کے مصرف علی علیک الکہ ماہرین مہ شیات اور مسلم بینکرز بھی اس بات پر شفق ہیں کہ بینکنگ انٹر شٹ بھی اسی طرح حرام ہے، جس طرح عام قرض کے لین دین پر سود حرام ہوتا ہے اور اب اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ کسی قابل و کر شخص کا اس میں اختل ف نہیں۔ اس کے بارے میں آخری فیصلہ آج ہے قریباً سمال پہلے جدہ میں مجمئ الفقہ السلامی (Islamic Figah Academy) جس میں تقریباً مسلم ملکوں کے سرکردہ علی الفقہ السلامی اور جس میں میں بھی ش مل تھا۔ اور ان تمام ملکوں کے قریباً ۵۲ میں اندراس کے جائز ہوئے کے قریباً ۵۲ وی دیا کہ جینکنگ انٹر سٹ جالکی حرام ہے ، اور اس کے جائز ہوئے کا وی دیا کہ جینکنگ انٹر سٹ حرام ہے ، اور اس کے جائز ہوئے کا وی داستہ بھی ہوئا ہے کہ جینکنگ انٹر سٹ حرام ہے ، اور اس کے جائز ہوئے کا وی داستہ بھی ہدا ہے میں ہذا ہے مسئلہ تو اب ختم ہو چکا ہے کہ جینکنگ انٹر سٹ حرام ہے یانہیں؟

## کمرشل لون پرانٹرسٹ میں کیا خرابی ہے؟

اب ایک بات باتی رہ گئی ہے اس کوبھی بجھ لین چہے ، وہ یہ کمٹروع میں جیسا کہ عرض کی تھی کہ وگ رہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس ملاظ ہا کے زمانے میں صرف ذاتی ضرورت کے سئے قرضے لئے جاتے تھے۔ اب اگر ایک شخص ذاتی ضرورت کے لئے قرض لے رہا ہے مثلاً اس کے پاس کھائے و وفی نہیں ہے یہ میت کو دفنا نے کے لئے کفن نہیں ہے اس کے لئے وہ قرض لے رہا ہے اور آپ اس روٹی نہیں ہے اس کے لئے وہ قرض لے رہا ہے اور آپ اس سے سود کا مطالبہ کررہے ہیں ریتو ایک غیر انسانی حرکت اور نافصانی کی بات ہے، لیکن جو مخص میر سے سے مود کا مطالبہ کررہے ہیں ریتو ایک غیر انسانی حرکت اور نافصانی کی بات ہے، لیکن جو مخص میر سے سے کو تتجارت میں لگا کر نفع کم کے گا آگر میں نفع میں اس سے تھوڑ احصہ لے یوں تو اس میں کی خرا بی

## آ پ کونقصال کا خطرہ (Risk) بھی برداشت کرنا ہوگا

## آج كل كانٹرسٹ كے نظام كى خرابي

آج كل انٹرسٹ (Interest) كا جو نظام رائج ہے،اس كا خلاصہ بيہ كي لحف اوقات قرض لينے وال فائدہ بير ہوگي تو اس صورت بيس قرض دينے وال فائدہ بيس رہا، اور قرض لينے والا نقصان بيل رہا، اور ترض اوقات بيہ وتا ہے كہ قرض بينے والے بنے زيادہ شرح سے نفع كميا، اور قرض دينے والے بنے زيادہ شرح سے نفع كميا، اور قرض دينے والے نفع ديا۔اب ترض دينے والا نقصان بيس رہا۔اس كوا يک مثال كي ذراعي مجھے۔

#### ڈیپازیٹر (Depositor)ہر حال میں نقصان میں ہے

مثنا ایک فخص ایک کروڑرو پیقرض لے کراس سے تج رت تروع کروہ رو پیاس نے کروڑرو پیاس نے کروڑرو پیاس نے کروڑرو پیاس نے کروڑرو پیاس نے ہوگ کروڑرو پیاس کے باس وہ رو پیاڑیئرز کا ہے۔ گویا کہ وہ ایک کروڈرو پی پوری قوم کا بینکہ سے سیا۔ اور بینک کے باس وہ رو پیرڈیپازیٹرز کا ہے۔ گویا کہ وہ ایک کروڈرو پید پوری قوم کا میں کروڈرو پید پوری قوم کا اس ایک کروڈرو پی ہے تجارت تروع کی اور اس تج رت کے اندر س کوسوفیصد نفع ہوا، اور اب اس کے باس دو کروڈر ہو گئے ، جس میں سے ۱۵ فیصد یعنی ۱۵ الاکھرو پاس نے بینک کود سے ، اور پھر بینک نے اس میں سے اپنہ کمیشن اور اسپنے اخراج ت نکاں کر باتی کے فیصد یا دی فیصد یو دی فیصد اور اسپنے اخراج ت نکاں کر باتی کے فیصد یو دی فیصد کیا تھ ہوا، ان کوتو سورو پے پرصرف دی رو پے فیصل ادا در یہ بیچ رہ ڈیپازیٹر پردا خوش ہے کہ جس سے انتا نفع ہوا، ان کوتو سورو پے پرصرف دی رو پے فقع ملا، اور یہ بیچ رہ ڈیپازیٹر پردا خوش ہے کہ

میرے سورو پاب کید سود کی ہوگئے ، کین اس کو بیمعلوم نہیں کہ حقیقت میں اس کے چیوں سے جو نفع کم یو گیا اس کے لحاظ سے ایک سو کے دوسو ہونے چاہئے تھے ، اور پھر ڈومری طرف بیدس رو پے جو نفع اس کوملہ ، قرض بینے وار اس کو دوبارہ اس سے واپس وصول کر لیتا ہے۔ وہ کس طرح واپس وصول کرتا ہے!

## سود کی رقم مصارف میں شامل ہوتی ہے

وہ اس طرح وصول کرتا ہے کہ قرض لینے والہ ان دس رہ بوں کو پیداواری افراجت اور مصارف (Cost of Production) میں شافل کر لیتا ہے، مثلاً فرض کرو کہ اس نے ایک کروڈ رو پیدیبنگ ہے قرض کے مصارف (Cost of Production) میں اور پیدیبنگ ہے قرض کے کرکوئی فیکٹری گائی، یا کوئی چیز تیار کی تو تیار کی ہے مصارف (Cost) میں ایک فیصد بھی شال ہو گئے آواب جو پیدرہ فیصد بھی شال ہو گئے آواب جو چیز تیار اصار کی در اس کی جات ہاں کی قیمت پندرہ فیصد بڑھ جائے۔ ہذا اور پیر جس کو ایک سو کا ایک مود ہو گئے۔ ہذا اور پیر جس کو ایک سو کا بیک در فیصد نیادہ فیصد نیادہ کی جو کہ بھی سورہ بھی ہورہ کی ایک سود ابوا۔ وہ ذیبیان میر فوش ہے کہ جھی سورہ بھی سے اس کے کہ وہ بدرہ فیصد کر کے بدیلے کہ اس میں ہو سے قو اس کوسو رو بھی کے بدیلے کہ فیصد منافع اس قرض لینے والے کی جیب میں چھا گیا۔

#### شركت كافائده

اور اگر شرکت پر معاملہ ہوتا، اور سے طے پاتا کہ مثلًا، ۵۰ فیصد نفع سر ، یہ لگانے والے (Financier) کا ہوگا، اور ۵۰ فیصد کام کرنے والے تاجر کا ہوگا، تو اس صورت میں عوم کو ۵۱ فیصد کے بجائے ۵۰ فیصد نفع منڈ اور اس صورت میں ہے،۵ فیصد اس چیز کی لاگت (۲۵۸۱) میں بھی شال نہ ہوتا، اس لئے کہ نفع تو اس پیداوار کی فروخت کے بعد س منے آئے گا اور پھر اس کونفسیم کیا جائے گا۔ اس لئے کہ سود (Interest) تو لاگت (۲۵۶۱) میں شال کیا جاتا ہے لیکن نفع (Profit) لاگت کہ سود (۲۵۶۱) میں شال کیا جاتا ہے لیکن نفع (Profit) لاگت

## نفع کسی کا اورنقصان کسی اور کا

اورا گرفرض کرو کہ ایک کروڑ روپیہ بینک ہے قرض لے کر جو تبی رہ اس تجارہ میں اس کو فقص ن ہو گیا ، وہ بینک اس نقصان کے نتیج میں ویوایہ ہو گیا ، اب بینک کے ویوالیہ ہونے کے نتیج میں دیوایہ ہوگیا ، اب اس بینک کے دیوالیہ ہونے کے نتیج میں کا روپیہ گیا ؟ فاہر ہے کہ عوام کا گیا۔ تو اس نظام میں نقصان ہونے کی صورت میں سرانتھ ان عوام پر ہے۔ اورا گرفع ہے تو سراکا سراقرض بینے والے کا۔

## بیمہ کمپنی ہے کون فائدہ اُٹھار ہاہے

قرض مینے والے تاجر کا اگر نقصان ہوج نے تو اس نے اس نقصان کی حمل آگ ہے ہے ایک ورراستہ تاہ ش کرلیا ہے، وو ہے انشورش (Insurance) مشڈ فرض کرو کہ روئی کے تو میں آگ گئے تو اس نقصان کو پورا کرنے کا فریف دانشورنس کمپنی پر عائد ہوتا ہے اور انشورنس کمپنی میں سس کا جیسہ ہے؟ وہ فحریب عوام کا جیسہ ہے۔ اس عوام کا جیسہ ہے جواپنی گاڑی اس وقت تک سڑک پرنہیں الا سکتے جب تک اس کو انشور ڈو اnsured نہ کر الیس یا ورعوام کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ، اس کو شہیں ہوتا ، اس کو اس وقت تک سرک پرنہیں ہوتا ، اس کو اس کی بھی دو جیسہ کی شبیل ہوتا ، اس کو اس کے جب تک اس کو انشور ڈو العمال کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ، اس کو اس کا بیس کر ہے ہور جب رہے کی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ، اس کو سے تھی بھی بیس کئی بیکن وہ جب کے کہ میں کو ایک کی کا بیس کو انسور کی کا ایکسیڈنٹ نہیں گئی بیکن وہ جب کے کہ میں کہ کا بیس کا کہ کو بیس کا کہ کا بیس کر کے بیس کر بھی کہ کر گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں گئی بیکن وہ جب کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو بیس کر کی کا کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کر کی کا کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کر گاڑی کا کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کر کا کا کو کہ کی کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو

ان غریب عوام کے بید کی قسطوں سے انشور اس کینی کی بھارت تھیے کی گئی، اور غریب عوام کے ڈیپا زیٹ کے ذریعہ تاجر کے نقصان کی تلائی کرتے ہیں، ہذا ہیں، را گور کھ دھنداس سے کی جار با ہے تا کدا گر نفع ہوتو سر ہایہ دار تاجر کا ہو، اور گر نقصان ہوتو عوام کا ہو، اس کے نتیج میں ہےصورت حال ہورہی ہے۔ بینک میں جو پوری قوم کا رو پیہ ہے، اگر اس کو سے طریقے پر استعمال کیا جاتا تو اس کے تم م من فع بھی عوام کو حصل ہوتے ۔ اور اب موجودہ نظام میں تقسیم دولت کا CDistribution of من فع بھی عوام کو وصل ہوتے ۔ اور اب موجودہ نظام میں تقسیم دولت کا جو سٹم ہوتے ۔ اور اب موجودہ نظام میں تقسیم دولت کا جو سٹم ہے، اس کے نتیج میں دولت بنجے کی طرف جانے اوپر کی طرف جانے اوپر کی طرف جانی خرابیوں کی وجہ سے حضور اقدس مؤلڑ ہم نے فر ہیا کہ سود کھانا ایس ہے جسے اپنی ماں سے زنا کاری کرنے اتنا تقلین گن داس لئے ہے کداس کی وجہ سے پوری تو م کوت ہی کا خش ند ہن یہ جاتا ہے۔

## سود کی عالمی نتاه کاری

آج ہے پہیے ہم''سود'' کوصرف اس لئے حرام مانے تھے کہ قرآنِ کریم نے اس کوحرام قرار دیا ہے۔ہمیں اس کے عقلی درکل سے زیادہ بحث نہیں تھی۔التد تعالیٰ نے جب حرام قرار وے دیا ہے، ہیں جرام ہے، لیکن تہ اس کے نتائج آپ خود اپنی سنگھوں سے مشہدہ کر رہے ہیں۔ آئ پوری دنیا میں انٹرسٹ کا نظام جاری ہے۔ آپ و کیورہے ہیں کہ آپ کے اس ملک (امریکہ) کا دنیا میں طوطی ہوں رہا ہے۔ اور اب تو اس کا دُوسراح رہنے بھی دنیا ہے رخصت ہوگیا۔ اور اب کوئی اس سے ککر سینے والا موجود نہیں الیکن پھر بھی اقتصادی ایتری کا شکار ہے۔ اس کی بنیا دبھی انٹرسٹ ہے۔ اس لئے یہ کہن کہ حضور اقدس بزائیز ہم کے زمانے میں غریب فقیر قسم کے لوگ سود پر قرض لیا کرتے ہے ، ان سے سود کا مطالبہ کرن جرام تھ، لیکن تن اگر کوئی شخص کمرشل لیس پر سود لے رہا ہے تو اس کوحر مہمیں ہون جو اس کو مرمنی ہون میا ہے۔ اگر کوئی غیر جانبداری سے اس نظام کا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر جانبداری سے اس نظام کا مطالعہ کرے تو اس کو بہتے گا کہ اس نظام نے دئیا کو تباہی کے آخری کن رہے تک پہنچ دیا ہے۔ اور ان کو بہتے چا

#### سودي طريقه كاركامتبادل

ایک دُوسراسوال بھی بہت اہم ہے جو آجکل لوگوں کے دلوں میں ہیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم بیتو ، نتے ہیں کہ انٹرسٹ حرام ہے۔ لیکن اگر انٹرسٹ کوٹم کر دیا جائے تو پھر اس کا متبادل طریقہ کیا ہوگا جس کے ذریعہ معیشت کو چاہیا جائے ؟ اس واسطے کہ آج پوری دنیا میں معیشت کی روح کو نکال دیا جائے تو اس کو چلانے کا دُوسرا کوئی طریقہ نظر نہیں انٹرسٹ پر قائم ہے۔ وراگر اس کی روح کو نکال دیا جائے تو اس کو چلانے کا دُوسرا کوئی طریقہ نظر نہیں سے ۔ اوراگر ہے تو ممکن اور قائل موجود ہی نہیں ہے۔ اوراگر ہے تو ممکن اور قائل میں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس قائل عمل طریقہ موجود ہے تو وہ بیا ہے۔ کہ کہا ہے؟

"سوال کا جواب تنصیل طلب ہے۔اورا کیے مجنس میں اس موضوع کا پوراحق اوا ہو ہو مکنن بھی نہیں ہے۔ 'وراس کا جواب تھوڑ اس نیکنیکل بھی ہے۔اوراس کو عام فہم اور عام الفاظ میں ہیان کر نا "سرن بھی نہیں ہے،لیکن میں اس کو عام فہم انداز میں ہیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں ، تا کہ آپ حضرات کی سمجھ میں آجائے۔

## نا گزیر چیز ول کوشر بعت میںممنوع قرار ہیں دیا گیا

سب سے پہلے تو ہیں تھے لیجئے کہ جب القد تعالیٰ نے کسی چیز کوحرام قرار دے دیا کہ یہ چیز حرام ہے تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ چیز ناگز ہر ہو،اس لئے کہا گروہ چیز ناگز ہر ہوتی تو القد تعالی اس کوحرام قرار نہ دیتے۔اس لئے کہ قرآن کریم کاارشاد ہے:

"لا يُكْبِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا"()

یعنی القدتع کی انسان کوکس ایسی چیز کاتھم نہیں دیتے جواس کی وسعت سے ہہم ہو۔ لہذا ایک مومن کے لئے تو اتنی ہت بھی کافی ہے کہ جب القد تعالی نے ایک چیز کوحرام قر اردے دیا تو چونکہ القد تعالی سے زیادہ جانئے وار کوئی نہیں ہے کہ کوئسی چیز انسان کے لئے ضروری ہورک ہورکون کی چیز ضروری نہیں ہے۔ اس چیز میں نہیں ہے، ہذا جب اس چیز کوحرام قر اردے دیا تو یقیناً وہ چیز ضروری اور ناگز بر نہیں ہے۔ اس چیز میں کہیں خرابی ضرور ہے جس کی وجہ سے وہ ضروری اور ناگز بر معلوم ہور ہی ہے تو اب اس خرابی کو دور کرنے کی ضرورت ہے تین ہے کہن میں ہے کہاں کے بغیر کا مہیں چلے گا ، اور میہ چیز ناگز بر ہے

## سودی قرض کا متبادل قرضِ حسنہ ہی نہیں ہے

دُوسری بات بہ ہے بعض ہوگ ہے بچھتے ہیں انٹرسٹ (Interest) جس کوقر آن کر مجم حرام قرار دیتا ہے، اس کا مطلب ہہ ہے کہ آئندہ جب کسی کوقرض دیا جائے آن ان کوغیر سودی قرض (اسر دیتا ہے، اس کا مطلب ہہ ہے کہ آئندہ جب کسی کوقرض دیا جائے آن ان کوغیر سودی قرض کے۔ اور اس ہے ہے۔ اور اس ہے ہے ہے اور اس ہے ہے ہے۔ اور اس ہے ہے ہے کہ جن کے مطابہ بھیں کریں ہے، پھر جن قرض چاہیں ماض کریں ، اور اس سے کوٹھیاں بنگلے بن کیں۔ اور اس سے فیکٹریاں قائم کریں ، اور اس سے کوٹھیاں بنگلے بن کیں۔ اور اس سے فیکٹریاں قائم کریں ، اور ہم سے کسی انٹرسٹ کا مطابہ نہیں ہوگا۔ اور اس سوچ کی بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ بیصورت قائل میں سے کسی انٹرسٹ کا مطابہ نہیں ہوگا۔ اور اس سوچ کی بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ بیصورت قائل میں کہا ہے کہ کا کو پھر ان بیسہ مختص کوسود کے جیر قرض دیا جائے گا تو پھر ان بیسہ کہاں ہے۔ اس لئے کے جب ہرختص کوسود کے جیر قرض دیا جائے گا تو پھر ان بیسہ کہاں ہیں۔

## سودی قرش کا متبادل' مشارکت' ہے

یا در کھئے کہ انٹرسٹ کا متبادل (Alternative) قرضِ حسنہ بیں ہے کہ کسی کو ویسے ہی

قرض دے دیا جائے بلکہ اس کا متبادل' مش رکت' ہے، لینی جب کوئی شخص کار وہ رہے گئے قرضہ لے رہا ہے ہوں ، اگر تمہیں رہا ہے تو وہ قرض دینے والا بیہ کہ سکتا ہے کہ ہیں تمہارے کار وہار ہیں حصد دار بنیا جا ہتا ہوں ، اگر تمہیں نفع ہوگا تو اس نفصان میں بھی میں شاس ہوں نفع ہوگا تو اس نفصان میں بھی میں شاس ہوں گا ، تو اس کار وہار کے نفع اور نقصان دونوں میں قرض دینے والا شریک ہوج سے گا۔ اور بیہ مشارکت ہو جائے گی ، اور بیا انٹرسٹ کا متبادل طریقہ کار (Alternative System) ہے۔

اور''مشارکت' کا نظریاتی پہلوتو میں آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ انٹرسٹ کی صورت میں تو دولت کا بہت معمولی حصہ کھاند دار (Depositor) کو ملتا ہے لیکن آ کر''مشارکت' کی بنید در پر ہوتو اس کی بنید در پر کاروبار کیا جائے ، اور سر ایہ کاری (Financing) ''مشارکت' کی بنید در ہوتو اس صورت میں تنج دت کے اندر جتنا نفع ہوگا اس کا ایک متناسب (Proportionate) عصہ کھاند داروں کی طرف بھی ختقل ہوگا اور اس صورت میں تقسیم دولت (Distribution of Wealth) عمہ کی داروں کی طرف بھی ختقل ہوگا اور اس صورت میں تقسیم دولت (کا اور کی طرف بھی ختقل ہوگا اور اس صورت میں تقسیم دولت (کا اور کی طرف جو بقب دل نظام ہے۔

## مشارکت کے بہترین نتائج

سکن سے اوراس پر علی اوراس پر علی ہونکہ مو بودہ دنیا میں ابھی تک کہیں جاری نہیں ہے اوراس پر علی نہیں ہوااس لئے اس کی برکات بھی لوگول کے سامنے نہیں آ رہی ہیں۔ ابھی گذشتہ ہیں پہیس سال کے دوران مسلمانوں نے مختف مقارت پر اس کی کوششیں کی ہیں کہ وہ ایسے والی فی ادارے اور بینک قائم کریں جو انٹرسٹ کی بنیا د پر نہ بول بلکہ ان کو اسلامی اصولوں کی بنیاد پر چاری جائے اورش ید آپ کے علم میں بھی ہیں جو کہ اس وقت پوری دنیا میں کم از کم اتی سے لے کرسوتک ایسے بینک اور مرابہ کاری کے ادارے تا کم ہو چکے ہیں جن کا بدر کوئی ہے کہ وہ اسلامی اصولوں پر اپنے کاروں رکو چا بیک مرابہ کاری کے ادارے تا کم ہو چکے ہیں جن کا بدر کوئی ہے کہ وہ اسلامی اور انٹرسٹ سے پاک کاروں ورکر دے ہیں۔ میں یہیں کہتا کہ ان کا بدر کوئی سوفیصد ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں تجھے فلطیاں اور کوتا ہیں بھی ہوں۔ لیکن بہر حال ا بیر حقیقت اپنی جگہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً ایک سوادارے اور بینک غیر سودی نظام پر کام کر ہے ہیں اور بیمون اور اسلامی ملکوں بیس نہیں بلکہ بعض مغر بی اور بور چین مما بک میں بھی کام کر رہے ہیں۔ ان بینکوں اور اداروں نے اداروں نے کہتر نتار کی تھی ہیں۔ ہم نے یا کتان میں ایک بینک میں اس کا تجر بہ کیا۔ اور ایزایا گیا ، وہاں اس کے بہتر نتار کی فیلے ہیں۔ ہم نے یا کتان میں ایک بینک میں اس کا تجر بہ کیا۔ اور

میں نے خود اس کی'' نماہی نگراں کمیٹی'' کے ممبر ہونے کی حیثیت ہے اس کا معائنہ کیا۔ اور اس میں ''مشار کہ'' کے اندر بعض اوقات کھانہ داروں کو میں فیصد نفع بھی دیا گیا، ہٰذا اگر''مشار کہ'' کو وسیع پیانے پر کیا جائے تو اس کے نتائج اور بھی زیاد ہ بہتر نکل سکتے ہیں۔

## ''مشارکت''میںعملی دشواری

لیکن اس میں ایک عملی دشواری ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی ہخص مشار کہ کی بنیا دیر بینک سے پیسے

لے گیا اور ' مش رکہ' کے معنی نفع اور نقص ن میں شرکت (Profit and Los Sharing) کے

میں کہ اگر نفع ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگی اور اگر نقص ن ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگی تو افسوس

میں کہ اگر نفع ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگی اور اگر نقص ن ہوگا تو اس میں بھیل ہوا ہے کہ اب

ن ک بات یہ ہے کہ خود ہمارے عالم اسلام میں بددیانتی آئی عام ہے اور بگاڑ اتنا پھیل ہوا ہے کہ اب

اگر کوئی مخفص اس بنیا دیر بینک ہے بیسے لے کر گیا کہ اگر نفع ہوا تو نفع ، کر دول گا، اور اگر نقصان ہوا تو

نقصان بینک کو بھی برداشت کرنا پڑے گا تو وہ بیسے لے کر جانے وار مخفص بھی بیٹ کر نفع سے کر نبیل

آئے گا۔ بلکہ وہ ہمیشہ یہ ظاہر کرے گا کہ مجھے نقصان ہوا ہے۔ اور وہ بینک سے کہ گا کہ بجائے اس

عملی بہلوکا بیالی بہت اہم مسئلہ ہے۔ گراس کا تعبق اس'' مشارکہ'' کے نظام کی خرابی ہے نہیں ہے، اوراس کی وجہ سے بہبیں کہ جائے گا کہ بین مشارکہ' کا نظام خراب ہے۔ جکہ اس مسئلہ کا تعبق ان انسانوں کی خرابی سے ہے جواس نظام پڑمل کر رہے ہیں۔ ان عمل کرنے وابول کے اندر انتجھ اخل ق دیانت اور ا، نت نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہے'' مشارکہ'' کے نظام میں بیڈ طرات موجود ہیں کہ وگ بینک ہے اور اپر میں نقصان دکھا کر بینک ہے وار بیر نقصان دکھا کر بینک کے ڈراجہ ڈیمیاز پڑکونقصان پہنچا کیں گے۔

#### اس د شواری کاحل

لیکن بیمسئلہ کوئی نا قابل حل مسئلہ نہیں ہے اور اید مسئلہ نہیں ہے کہ اس کاحل نہ نکالا جا سکے۔ اگر کوئی ملک اس ' مش رکہ' کے نظام کو اختیار کر ہے تو وہ ہیس نی بیط نکال سکتا ہے کہ جس کے بارے میں بید فاہت ہو کہ اس نے بددیا نتی ہے کام لیا ہے اور اپنے اکاوُنٹس میچے بیان (Declare) نہیں کیے ، تو حکومت ایک مدت دراز کے لئے اس کو بلیک اسٹ (Black List) کر دے ، اور آئندہ کوئی بینک اس کو ف کانسٹ کی کوئی سہولت فراہم نہ کرے۔ اس صورت میں لوگ بددیا نتی کرتے

ہوئے ڈریں گے۔ آئی بھی جائٹ اشاک کمپنیاں کام کر رہی ہیں، اور وہ اپنے ہینس شیت ہوں اور وہ اپنے ہینس شیت اگر چہ بددیاتی بھی ہوتی ہے ہیکن (Balance Sheet) شامع کرتی ہیں۔ اور اس ہیلنس شیٹ میں اگر چہ بددیاتی بھی ہوتی ہے ہیکن اس کے باوجوداس ہیں وہ اپنا نفع فل ہر کرتی ہیں۔ اس لئے اگر ''مشارکہ'' کو بورے مکی سطح پر اختیار ہیں کہ بر اختیار کہ ہی ہوتا اس کریں تو اس صل کو اختیار نہیں کیا جا تا اس وقت تک انفرادی وقت تک افرادی (Individual) اداروں کو ''مشارکہ' پر عمل کرنا دشوار ہے، لیکن ایسے نفرادی ادر سے سیکٹڈ الحقاری ہیں۔ کہ ذریعہ مشارکہ کر سکتے ہیں۔

#### دُ وسرى متبادل صورت ''اجاره''

اس کے علاوہ اسلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایب دین عط فر مایا ہے کہ اس میں ''مشارک'' کے علاوہ بینکنگ اور فائن نسنگ کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ مثلاً ایک طریقہ اجارہ المحتماری کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک شخص بینک سے بیسہ ہ نگئے آیا ، اور بینک نے اس سے بوچھ کہ مہیں کس ضرورت کے لئے بیسہ جا ؟ اس نے بتایا کہ مجھے اپنے کارف نے میں ایک مشینری بوچھ کہ مہیں کس ضرورت کے لئے بیسہ جا ؟ اس نے بتایا کہ مجھے اپنے کارف نے میں ایک مشینری بر سے منگا کر لگانی ہے۔ تو اب بینک اس شخص کو بیسے نہ دے ، بعکہ خود اس مشینری کو خرید کر اس شخص کو بیسے نہ دے ، بعکہ خود اس مشینری کو خرید کر اس شخص کو بینے میں کرایہ پر دے دے۔ اس ایکر بینٹ میں بینک میں ف نئائشل لیز نگ کا جو طریقہ رائے ہے ، وہ شریعت کے مطابق تبیں ہے۔ اس ایکر بینٹ میں بہت کے شقیں اکا علی متحدد فائن شل ادارے ایے قدیم بیں جن میں لیزنگ ایکر بینٹ میں بنایا جو سکت ہے۔ مطابق بیں ، اس کو اختیار کرنا جا ہے۔

## تیسری متبادل صورت ''مرابحه''

ای طرح ایک اور طریقہ ہے، جس کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ ہے 'مرا بحد ف کنا نسنگ'۔
یہ بھی کسی شخص سے معامد کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں نفع پروہ چیز نیج دی جاتی ہے۔ فرض بجئے کہ ایک شخص بینک سے اس لئے قرض لے رہا ہے کہ وہ خام مال (Raw Material) خرید نا چاہتا ہے۔ وہ بینک اس کوخ م مال خرید نے سے جسے دیے ہے وہ خود خام ال خرید کر اس کونفع پر بھے دیے ہے۔ وہ بینک اس کوخ م مال خرید کر اس کونفع پر بھے دیے۔ یہ بے کے دہ خود خام ال خرید کر اس کونفع پر بھے دیے۔ یہ بے کے دہ خود خام ال خرید کر اس کونفع پر بھے دیے۔ یہ بھی شرعاً جا تز ہے۔

تعض ہوگ یہ بھجھتے ہیں کہ مرا بحد کی بیصورت تو ہاتھ گھما کر کان پکڑنے والی ہات ہوگئی،

کیونکہ اس میں بینک سے نفع لینے کے بجائے دُوس ہے طریقے سے نفع وصول کرئیں۔ یہ کہنا درست نہیں ، اس کئے کہ قرآن کریم نے قرمایا کہ:

"وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"()

لینی اللہ تق لی نے بھے کو حلاں کی ہے اور یہ کو حرام کیا ہے اور شرکین مکہ بھی تو یہ کہ کرتے ہے کہ بھی بھی انسان نفع کما تا ہے، پھر دونوں میں فرق کی ہے؟ قرآن کریم نے ان کا ایک ہی جواب دید کہ یہ ہماراتھم ہے کہ بہا حرام ہواور بھی میں فرق کیا ہے، جاور ہے جاور کی ہے؛ قرآن کریم نے ان کا ایک ہی جواب دید کہ یہ ہماراتھم ہے کہ بہا حرام ہواور بھی حل رہے، جس کا مطلب ہیہ ہے کہ رو پہیے کے اور رو پہیلی لیا جاسکتی، اور رو پہیے پر من فع نہیں میں جاسکتی، اور رو پہیے پر من فع نہیں میں جاسکتی، ایکن اگر درمیان میں کوئی جیزی مال تجارت آج ئے، اور اس کوفر وخت کر کے نفع حاسل کرے اس کو ہم نے حلال قرار دیا ہے، اور مرابحہ کے اندر درمیان میں مال آج تا ہاس لئے شریعت کے اعتبار سے وصودا (Transaction ) جو تر ہو جاتا ہے۔

## بسند بدہ متبادل کونسا ہے؟

کیکن جیبیا کہ میں نے عرض کی میہ مرابحہ اور لیزنگ (Leasing) مطلوبہ اور پہندیدہ مناول (Distribution of نہیں ہیں ، اور اس سے تقسیم دولت (Ideal Alternative) منہوں ہیں ، اور اس سے تقسیم دولت Wealth) کی کوئی بنیے دی اثر نہیں ہڑتا۔ البتہ پہندیدہ متباول ''مشارکہ'' ہے ، لیکن آئندہ جومنفرد (Transitory) دارے قائم کے جو ئیں ، ان کے سئے آز مائٹی اور تجرباتی مدت Transitory ہیں 'مرابحہ'' اور 'لیزنگ' پر بھی عمل کرنے کی مخبائش موجود ہے۔ اور اس وقت بھی پچھ فائنا شیل الشیشیوش ان بنیادوں پر کام کررہے ہیں۔

بہر حال! بیتو ''سود''اور اس کے متعلقات کے بارے میں عام یا تیس تھیں جو میں نے عرض

کردیں۔

''سود'' ہے متعلق ایک مسئلہ اور ہے، جس کی صدائے بازگشت ہار ہارسنائی دیتی ہے۔ وہ ہے ہے کہ بعض لوگ ہیں کہتے ہیں کہ دارالحرب جہال غیر مسلم حکومت ہو وہاں سود کے لین دین ہیں کوئی قب حت نہیں ، وہاں غیر مسلم حکومت ہے سود لے سکتے ہیں۔ اس مسئلہ پر بھی بہت کہی چوڑی بحثیں ہوئی ہیں۔ اس مسئلہ پر بھی بہت کہی چوڑی بحثیں ہوئی ہیں۔ اس مسئلہ پر بھی بہت کہی چوڑی بحثیں ہوئی ہیں۔ اس مسئلہ پر بھی حرام ہے ، اس طرح دارالسام میں حرام ہے ، اس طرح دارالحرب میں بھی حرام ہے ، اس طرح دارالحرب میں بھی حرام ہے ، البتہ اتنی ہات ضرور ہے کہ عام آ دمی کو جیا ہے کہ اپنا بیسہ بینک کے طرح دارالحرب میں بھی حرام ہے ، البتہ اتنی ہات ضرور ہے کہ عام آ دمی کو جیا ہے کہ اپنا بیسہ بینک کے

<sup>(</sup>١) سورة ابقرة ١٢٥ (١

اندر کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے، جہال پیمیوں پر سودنہیں لگتا، سیکن اگر کسی شخص نے نلطی ہے سیونگ اکاؤنٹ در کرنٹ اکاؤنٹ میں دیجا ہے۔ جہال پیمیوں پر سودنہیں لگتا، سیکن اگر پر سودنل رہا ہے تو پاستان میں اکاؤنٹ در اس میں جہاں ایک رقم اس میں جھوڑ دو، لیکن ایسے ملکول میں جہاں ایک رقم اس میں جھوڑ دو، لیکن ایسے ملکول میں جہاں ایک رقم اس می کے خلاف کام پر خرج ہوتی ہے وہاں اس شخص کوچا ہے کہ دہ سود کی رقم بینک سے وصوں کر کے کسی مستحق رکو قات کے اور خود ایپ جان جھڑا نے کے لئے صدقہ کر دے اور خود ایپ استعمال میں ندال ہے۔

#### عصر حاضر میں اسلامی معیشت کے ادارے

ایک بوت اور عرض کر دوں ، وہ یہ کہ میکام نبٹن ڈرامشکل گٹ ہے، لیکن اس کے بوجود ہم مسلمانوں کواس بات کی بور کوشش کرنی چ ہے کہ ہم خودایسے ، سی تی ادارے قائم کریں جواسلای بنیدوں پر کام کریں اور جیسا کہ بیل نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ 'مشار کہ' ' مرابح' ' اور ' لینز نگ ' کی کھل اسکیسیس موجود ہیں ، اور ان بنیدوں پر مسلمان اپنے ادارے قائم کر سکتے ہیں ، اور یہ سلمان اپنے ادارے قائم کر سکتے ہیں ، اور یہ سلمان ماشاء اللہ اس بت کو بچھتے ہیں اور اس بیل خودان کے مسائل کا بھی حل ہے ، ن کو یہ تک کہ یہاں رہ کرف تن کشل نسٹیٹیوٹ قائم کریں۔ امر یکہ بیل میرے علم کے مطابق کم از کم ہو دسٹک کی حد تک دواوارے موجود ہیں ، اور وہ بچھتا ہیں اور ایک کی حد تاہم کی مطابق کو رن فوجل اور ایک کی حد تک دواوارے موجود ہیں ، اور وہ بچھا اس کی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ ایک ورف میں اور ایک ، س اشجلس میں ہے۔ اب ان اداروں کی تعداد میں اضافہ ہونا چ ہے اور مسلمانوں کو اپنے طور پر کر کاس کا فطام قائم کریں۔ وراس سلم میں اگر آپ بچھ سے بھی خدمت لین چ ہیں گئی ہیں ہو وہ میں اور ادارے قائم کر یہ ہیں ، اور تقریباً ہوں۔ ابند تھ کی سپ میں میں اور اور سلمانوں کے لئے کوئی بہتر را ساختیار کرنے کی تو فیق مطاب بھن اور سیمن میں میں میں اور اور سلمانوں کے لئے کوئی بہتر را ساختیار کرنے کی تو فیق مطاب بھن دیں ہیں ۔ اس کی بندی ہیں ہوں۔ ایک بھن اور اور کے گئی کوئی بہتر را ساختیار کرنے کی تو فیق مطاب بھن اور کیل کوئی بہتر را ساختیار کرنے کی تو فیق مطاب بھن دی ہیں ۔ سیمن

واحر دعوانا ال الحمدلية رب العالمين



# سود برتاريخي فيصله

أردوتر جمه ڈاکٹرمولانا محمرعمران اشرف عثانی صاحب (پیاچ ڈی)

## پیش لفظ

يشم الله الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ، وَ الصَّمَوةُ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيَمِ، وَ عَلَى اللهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، اما بعد:

اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آگئی ڈھانچے کی خصوصیات میں سے ایک ہیہ ہے کہ ہر
پاکستانی کویہ آگئی حق حاصل ہے کہ وہ موجودہ کی قانون کو وفاقی شرعی عدالت میں اس وجہ سے چیلنج کر
سکتا ہے کہ بیرقانون قرآن وسنت پرجنی اسلامی اُ حکامات کے خلاف ہے۔ اس متم کی درخواست وصول
کرنے کے بعد وفاقی شرعی عدالت، حکومت پاکستان کوایک نوٹس جاری کرتی ہے کہ وہ اس بارے میں
ابنا نظار نظر بیان کرے۔ اگر متعلقہ فریقین کی ساعت کے بعد عدالت اس نتیج پر پہنچ کہ ذیر دعوی
قانون واقعتا اسلام کے خلاف ہے تو وہ ایک فیصلہ صادر کرتی ہے کہ ایک متعین مدت تک حکومت ایسا
قانون سے کرآئے گی جو کہ اسلامی اُ حکامات کے مطابق ہوگا ، اور دہ قانون جے اسلامی اُ حکام کے منافی
قرار دیا گیا تھااس مرت کے بعد غیر مؤثر ہو جائے گا۔

وفاتی شرعی عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ آف با کستان کی شریعت اپیلٹ بیخ میں چیننج کیا جا سکتا ہے جس میں اس فیصلے سے متأثر کوئی بھی شخص یا فریق اپیل دائر کرسکتا ہے، اور پھر سپریم کورٹ کی اس بیخ کا فیصلہ حتی تصور ہوتا ہے۔

وفاتی شرقی عدالت اورسپریم کورٹ آف باکستان کی شریعت لہیلٹ نٹج سنہ ۱۹۷۹ء کے آئین پاکستان کے چیپٹر ۸۔3 کے تحت وجود میں آئی تھیں الیکن ابتداء میں پچھ تو انین کوان کی جانچ پڑتال ہے مشتنی قرار دیا گیا تھا، جس کے نتیج میں ان پرغور وخوض ان عدالتوں کے دائر کا اختیار سے باہرتھا۔

چنانچہ ہالیاتی قوانین بھی دس سال تک کے لئے ان عدالتوں میں ساعت سے محفوظ تھے۔ اس مدت کے نتم ہونے کے بعد بہت می درخواشیں و فاقی شرعی عدالت میں دائر کی گئیں تا کہان قوانین کوچینج کیا جا سے جوسود کو جائز قرار دیتے ہیں۔ وفاقی عدالت نے ان درخواستوں کی ساعت کے بعد سنہ ۱۹۹۱ء ہیں یہ فیصلہ صادر کیا کہ ایسے قوانین، اسلامی اُ دکا بات کے خلاف ہیں۔ وفاقی حکومت پاکستان اور ملک کے مختلف بینک اور تمویلی اداروں نے وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کے خلاف سیریم کورٹ کی شریعت لہلے نئج میں دعوی دائر کر دیا۔ سریم کورٹ کی شریعت لہلے نئج میں محترم جسٹس مغیر اے شخ صاحب، محترم جسٹس و جیہ الدین احمد صاحب اور جسٹس مولا نا محمد تقی عثانی صاحب شامل سے۔ اس نئج نے ان اپیلوں کی ساعت مارچ مسلم بی اور جسٹس مولا نا محمد تقی عثانی صاحب شامل سے۔ اس نئج نے ان اپیلوں کی ساعت مارچ مسئلے پر عدالت کی معاونت کریں۔ یہ ماہرین جنھوں نے آکر عدالت سے خطاب کیا، ان میں علائے کرام اور ملکی و فیر ملکی محققین کو دعوت دی، کہ وہ اس اہم مسئلے پر عدالت کی معاونت کریں۔ یہ ماہرین جنھوں نے آکر عدالت سے خطاب کیا، ان میں علائے کرام مورٹ ڈو کو نئینٹ و فیرہ بھی شامل تھے۔ کرام مورٹ ڈو کو نئینٹ و فیرہ بھی شامل تھے۔ کرام مورٹ ڈو کو کا کو نئینٹ و فیرہ بھی شامل تھے۔ اس مقد ہے کی ساعت جولائی سنہ ۱۹۹۹ء کے آخر تک جاری رہی، جس کے بعد فیصلہ مخوظ کریں گیا۔ سام مقد ہے کی ساعت جولائی سنہ ۱۹۹۹ء کو اس نئی صدی سے صرف آٹھ دن پہید سریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت لہلے نئے نے اپنا بیتا رہ خی ساز عظیم فیصلہ سنایا جس میں سودکو غیر قانونی اور اسلامی اُدکا مات کے شریعت لہلے نئے نے اپنا بیتا رہ خی ساز عظیم فیصلہ سنایا جس میں سودکو غیر قانونی اور اسلامی اُدکا مات کے شریعت لہلے نئی نے نے اپنا بیتا رہ خی ساور کو غیر قانونی اور اسلامی اُدکا مات کے شریعت لہلے نئی نے نہائی میں مار مقتلے میں میں سودکو غیر قانونی اور اسلامی اُدکا مات کے سام سے سون کو نے تو ان ان ایکا مات کے شریعت لہلے میں معاونت کی سام میں معاونت کی سام میں میں سودکو غیر قانونی اور اسلامی اُدکا مات کے سام سودکو غیر قانونی اور اسلامی اُدکا مات کے سام سودکو غیر قانونی اور اسلامی اُدکا مات کے سام سودکو غیر قانونی اور اسلامی اُدکا مات کے سام سودکو غیر قانونی اور اسلامی کورٹ آف کو اور اُدکا مات کے سودکو سودکو نے کو سودکو نے کورٹ آف کو اُدکا مات کے سودکو نو کو سودکو نو کیسٹور کو اُدکا مات کے سودکو نو کو اُدکا مات کو اُدکا مات کے سودکو نو کو سودکو نو کو اُدکا مات کے سودکو نو کی کو کو اُدکا مات کے سودکو نو کو کو کو نو

شربیت لهیلت نی نے اپنایہ تاریخ ساز عظیم فیصلہ سنایا جس میں سود کو غیر قانونی اوراسلامی اَ حکامات کے منافی قرار دیا اور اس کے تحت اسار ماریج سنہ ۲۰۰۰ء، اور پچھ توانین کو اسار جولائی ۲۰۰۰ء، اور بقی دوسر نے توانین کو وسار جول اُل ۲۰۰۰ء، اور بقی دوسر نے توانین کو وسار جون ۲۰۰۱ء میشوخ اور غیر مؤثر قر اردے دیا گیا۔ اس نیج نے وفاتی حکومت کو یہ بھی ہدایت کی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیشن قائم کیا جائے جو موجود و سود پر بینی ماری نظام کو اسلامی نظام پر ختیل کی گرانی اور کنٹرول کرنے اور کھمل طور پر اپنے اختیارات سے متعدقہ اُمور سرانجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس فیصلے نے کافی جامع ہدایات جار کی کس تا کہ اس متعین ٹائم فریم میں بھل انتقال مکمل ہو سکے۔

سپریم کورٹ کا کمک فیصلہ تقریباً ۱۰ اصفحات برجیط ہے، اور یہ بات ایک حقیقت مُسلّمہ ہے کہ یہ بہریم کورٹ کا اس ملک کی تاریخ میں ضخیم ترین فیصلہ ہے۔ یہ مرکزی فیصلے محترم جسٹس ضیل الرحمن خان صاحب ( تقریباً ۲۵ صفحات ) اور جسٹس مولا نا محمد تقی عثم نی صاحب کے ( تقریباً ۲۵ صفحات ) میں ، جبکہ محترم جسٹس و جیدالدین احمد صحب نے ۹۸ صفحات پر مشتمل ایک تا نمیری نوٹ کے سرتھ لکھا

' سپریم کورث کے اس نیصے کومیڈیا (Media) نے ایک تاریخ ساز فیصله قرار دیا اورا ہے پورے مک اور مسلم دنیا نے خوش آمدید کہا، گر بعد میں ایک بینک کی درخواست پرسپریم کورث ک شریعت نخ میں (جوجیش منیراحمیشنخ صاحب کے سواباتی تم م نئے جول پرمشمال تھی ) نیصلے پرنظر نانی کرتے ہوئے کیس دوبارہ فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس بھیج دیا۔ تاہم اس شطے میں جوعلمی بحث ہاس کی اہمیت اس دافتے سے کم نہیں ہوتی۔

ہمیں بیام میں سے اس ہے کہ ہم محتر م جسٹس مولا نامحر تقی عثانی صاحب کا یہ فیصلہ طبع کررہے ہیں ، کیونکہ اس نے ان تمام اُمور کو جومقد ہے کی ساعت کے دوران اُشخائے گئے تھے ، بہترین طریقے سے مختصر کر کے بیان کر دیا ہے۔ ہم نے قارئین کے استفادہ کے لئے اس فیصلے کے بعد کورٹ آرڈر کو بھی شامل کر دما ہے۔

بھی شامل کر دیا ہے۔ بیا گرچیمل فیصلے کا ایک حصہ ہے لیکن اُمید ہے کہ بیرقار کمین کے لئے ان بنیا دی عوال اور وجو ہات کو بجھنے میں معاون ہوگا جواس نٹج کے لئے اس تاریخ ساز فیصلے کا سبب بنیں۔

(مفتی) محمدر فیع عثمانی جامعہدارالعلوم کرا جی

#### يسم الله الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ. إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِنْهِ عَلَيْهِ نَو كُنْتُ وَعَنَيْهِ فَنْيَتُو كُلِ الْمُتَوَ كِلُوْنَ

# جسنس مفتى محمر تقى عثاني

ا بیتمام اپلیں وفاقی شرعی عدالت کے ۱۱-۱۹۹۱ کے ایک فیصلے کے خلاف ہیں، جس میں اس کورٹ نے بہت سارے ایسے قوانین کو اسلام کے اُصروں سے متصادم قرار دیا ہے جوانٹرسٹ کی ادائیگی یا وصولی سے متعلق ہیں، جوفیڈ رل نثر ایت کورٹ کی تحقیق کے مطابق اُس رہا کے دائر ہے میں آتے ہیں جسے قرآن کریم نے صراحہ قرار دیا ہے۔

۲ ان تمام اپیلوں میں چونکہ بنیاد کی مسائل آپس میں منتے جلتے تنے، بہذا ان تمام کوا کتھے ہی سنا گیا اور اس ایک فیصلے کے ذریعہ ہی سب کونمٹا یہ جاریا ہے۔

۳ بہت سرے اپیل کنندگان اور عدالتی مشیروں نے امارے سفے بیدلیل دی کے سود پر بنی مقاطات جدید تجارت کی ایجاد جیں، جس کی تاریخ چارسوسال سے زیادہ پرانی نہیں ہے، نہذا میں معاطات قر سن کریم کی استعمال کردہ اصطارح ''رب'' کے دائرے میں نہیں آتے، چنا نچہ رب کی حرمت ،عبد جدید کید کے موادت پر صادق نہیں ستی۔

اس نقطۂ نظر کی جمایت میں ہمارے سامنے پانچ مختلف خطوط پر انٹرسٹ کی ممہ نعت کے خلاف دائل پیش کیے گئے۔ خلاف دائل پیش کیے گئے۔

2 پہلی دلیں اصطفی ہے ''ریا'' کی تشریح کرتے ہوئے بعض اپیل کنندگان کی جانب ہے یہ وی گئی کہ رہا کی حرمت وال قرآئی آیات حضور اکرم بؤٹؤ ہم کے آخر دور حیات میں نازل ہوئی تھیں، جذاحضور ہوئٹو ہم کوان کی تفصیلی تشریح کا موقع ندل سکا، س وجہ سے رہا کی کوئی جامع یا نع تعریف نہ قرآئی کریم میں اور نہ احادیث میں وستیاب ہے، چونکہ اصطفی ہے ''رہا'' اپنی اصل کے لحاظ ہے مہم ہم ہذا یہ تنشاہ ہات کی حدود میں داخل ہے، جس کے مجمعنی نامعلوم ہیں۔ اس دلیل کی زوسے رہا کی ممہ خت احادیث کے حداد میں داخل ہے، جس کے حجمعنی نامعلوم ہیں۔ اس دلیل کی زوسے رہا کی ممہ خت احادیث کے حداد اس احسال اور کو سے رہا کہ محدود ہے، ہندا اس اصول کو کہ مدت احادیث کے حداد ان ایس کے دور حدال اور کو کے مدن کے حداد کی مدود ہے، ہندا اس اصول کو کہ مدت احادیث کے حداد اس اور کو کے دور کے میں معامل سے تک محدود ہے، ہندا اس اصول کو

بھیلا کرعصرِ صضر کے بینکاری نظام پرلا گوئیں کیا جا سکتا، جو ان آیات کے نزول کے زمانے میں تصور کے قابل تک ندتھا۔

ان حضرات کی دوسری دلیل ان خطوط پر ہے کہ یہ کالفظ صرف ان مَر فی (احتیاجی) قرضوں پرلا گوہوتا ہے جس میں قرض خواہ (Creditor) اپنے مقروض سے حد سے بڑھی ہوئی شرح سود کے حساب سے سود وصول کرتا تھا، اور بیشرح سود استحصال پرمشمنل ہوتی تھی۔ جہال تک موجودہ بینکنگ کے سود کا تعمق ہے، اگر اس میں شرح سود حد سے زیادہ یا استحصال پرمشمنل نہ ہوتو اے ''یہا'' نہیں کہا جا سکا۔

2. تیسری دلیل غرقی قرضوں اور تجارتی قرضوں کے درمیان امتیاز کرتی ہے، اس دلیل کے مطابق قرآن کریم کی استعمال کر دہ اصطلاح ''الر با' صرف اس اضافی رقم تک محدود ہے جو اُن غریب اوگوں سے دصول کی جاتی تھی جوا بی روز من ہ ضروریات کی تکمیل کے لئے قرضے لیا کرتے تھے، یکن الدار لوگوں نے اپنی حریصاند شرا لکا یہ بیٹر یب لوگ اُنسانی بنی دوں پر ہمدرداند سلوک کے متحق تھے، لیکن الدار لوگوں نے اپنی حریصاند شرا لکا استحصال سے کا مربی ، قرآن کر یم نے اس ممل کو اُنسانیت کے ضاف عظیم جرم قرارد سے کران لوگوں کے مطاف اعلانی جنگ کر دیا۔ جہال تک جدید ز ب نے حجارتی قرضوں کا تعلق ہے، وہ حضور طافی اُن کی دارد کے میں اور اُن کا بنیادی قلف بھی ان تجارتی اور بیداواری نوع الدوری کے تو وہ امیر لوگ ہو تے ہیں یا کم تو شخال ہوتے ہیں ، اور ان کا حصل کردہ وقر ضاعو یہ نفع اندوزی کے لئے ہی استعال کیا ج تا ہے ، اس لئے قرض خوا ہول کی طرف سے عائد کردہ کوئی بھی اضافی کا مراسی کا بنیادی کی طرف سے عائد کردہ کوئی بھی اضافی کا برا سے سے کا جا جا کی سرمت کا بنیاد کی کرمت کا بنیاد کی کی دور کے کا بار کی حرمت کا بنیاد کی کی دور کے کردہ کوئی بھی اضافی کا مراسی کے قرض خوا ہول کی طرف سے عائد کردہ کوئی بھی اضافی کا مراسی کھا۔

۸ چوتی دلیل دیت ہوئے بینظریہ پیش کیا گیا کہ قرآن کریم نے صرف " یہ بحد الله کھرام قرار دیا ہے، جو بہت سری روایات کی رُو ہے ایک مخصوص قرضے کا معامد تھا، جس میں کوئی اضافی رقم اصل راس المال (سرمایہ) پرمقر رنہیں کی جاتی تھی، تاہم اگر مقروض وقت مقررہ پرقر ضدادا نہ کرسک و قرض خواہ اس براض فی رقم یہ کدکرتے ہوئے اسے مزید مہلت دے دیت تھ، اس نظریہ کی رُو ہے اگر کوئی اضافی رقم ابتدائے عقد میں طے کرلی جائے تو یہ معامد 'رب القرآن' (یا 'رب الجابلیة') کے تحت نہیں آتا ، البتہ یہ اصادیم کی رُوسے حرام کردہ 'رب الفضل' کے زمرے میں آتا ہے جس کی حرمت کم درجے کی ہے، جے مکروہ تو کہا جاسکتا ہے، حرام نہیں کہا جاسکتا ، اس کے عمانعت کو حقیق

ضرورت کے وقت مشتیٰ کیا جاسکت ہے، اور یہ ممانعت غیر مسلموں پر ۔ گونہیں ہوتی۔ چونکہ یہ ایک ایب خصوصی قانون ہے جو کہ صرف مسلمانوں پر اطلاق پذیر ہوگا، بندا یہ مسلم پرسل رء کے زمرے خصوصی قانون ہے جو کہ صرف مسلمانوں پر اطلاق پذیر ہوگا، بندا یہ مسلم پرسل رء کے زمرے (Catagory) میں آئے گا، جو کہ فیڈ دل شریعت کورٹ کے دائر وَا اختیار ہے باہر ہے، جبیا کہ آئین پاکستان کی شق ۲۰۱۳ ہے میں بیان کیا گیا ہے۔

9 پانچویں دلیل کا انداز بیتھا کہ انظرست پرجنی معالمات اگر چدیا کی حرمت کے دائر ہے جل داخل ہیں، تاہم تجارتی انظرست (سود) چونکہ موجودہ زمانے کی عالمی اقتصادی سرگرمیوں ہیں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس لئے کوئی ملک سود پرجنی معالمات ہیں ملوث ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، لہذا انظرست (سود) کو اندروٹی اور بیروٹی معاملات ہے بالکایے ختم کرنا خود شق کے متر ادف ہوگا، اسلام چونکہ ایک عملی (Practical) نہ جب ہے، اس لئے نظریہ ضرورت کو تسلیم کرتا ہے، چنا نچہ وہ شد ید حالات میں جب کوئی محفی خزیر کھائے بغیر زندہ نہ رہ سکے، خزیر تک کھائے کہ بھی اجازت و ب شد ید حالات میں جب کوئی محفی خزیر کھائے بغیر زندہ نہ رہ کو ہونا ج ہئے، ہذا نظریہ ضرورت ان سودگی معاملات پر رگو ہونا ج ہئے، ہذا نظریہ ضرورت ان سودگی معاملات پر رگو ہونا ج ہئے، ہذا نظریہ ضرورت ان سودگی معاملات پر رگو ہونا ج ہئے، ہذا نظریہ ضرورت ان سودگی معاملات بر رگو ہونا ج ہئے، ہذا نظریہ ضرورت ان سودگی معاملات بر رگو ہونا ج ہئے، ہذا نظریہ ضرورت کی اجازت دیتے ہیں، انہیں اس م کے اُصول سے متصادم تر ارتبیں دین چاہئے۔

۱۰ ان مختف قسم کے دلائل نے ہمنیں اس بنیادی مسئے کو طرک نے پر مجور کیا گہ آیا موجودہ سمو کی نظام کا تجارتی سود قر آن کریم کے حرام کردہ ''رب'' کی تعریف میں آتا بھی ہے یا نہیں 'اوراگروہ ''ربا'' کی تعریف میں آتا ہے تو اس کے نتیج میں کیا اس تجارتی سود کو نظر یہ ضرورت کی بنیاد پر طال قراد دیا جا سکتا ہے؟ ہمیں اس بات کا جائزہ بھی لینا پڑا کہ آیا جد بدتمو یلی (Financial) معاملات انٹرسٹ کے بغیر بھی ڈیزائن کیے جا سے جی اور کیا مجوزہ متبادل طریقے عہد جاضر کے تجارتی انٹرسٹ کے بغیر بھی ڈیزائن کیے جا سے بھی اور کیا مجوزہ متبادل طریقے عہد جاضر کے تجارتی (Feasible) اور تمویلی (Financial) کو مدینظرر کھتے ہوئے کو مدینظرر کھتے ہوئے کا فی تعدداد میں عدالتی مشیر کی حیثیت میں ماہرین کو مرکو کی ، جن بیل شریعہ اسکالرز (علی نے کرام) ، اقتصدی میرین ، بینکرز ، اکاؤٹینٹس اور جد بید عبورت کے ماہرین شامل ہیں ، جنہوں نے اپنے بیشہ وراند اختصاص اور مہدرت کے میدان میں عدالت کی معاونت کی ۔

# حرمتِ رِباسے متعلق قرآنی آیات کامعروضی مطالعه

الد فدكوره بالا دلاك كا تجزيدكرف سے بيشتر يا بات متعلق آيات قرآنيكامعروضي مطالعدكر،

من سب ہوگا، پیرچارشم کی آیات مختلف مواقع پر نازل ہو کیں۔

ال المجلى المحتصورة أوم كى ميم، جو كلى سورت ميم، جس على رباكى اصطلاح درج ذيل الفاظ على ذكر كي المحلاج درج ذيل

وَمَا الْبُنَهُ مَن رَدُ الِيَرِنُوَا فِي أَمُوَالِ النَّاسِ هَلَا يَرُبُوُا عِنْدَ اللَّهِ. (1) ترجمه اورجو چیزتم اس غرض سے دو کے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہوجادے تو بہالند کے نزد یک نہیں بردھتا۔

۱۳ ؤوسری آبیت سورهٔ نساء کی ہے، جس میں اصطلاح یہ ہود بیوں کے اعمال مد کے سیاق میں ڈکر کیا گیا ہے اس کے اعمال مد کے سیاق میں ذکر کیا گیا ہے اس کے الفاظ میہ ہیں:

وَ أَدُيهِمُ الرِّواوَقَدُ لُهُواعَنَّهُ (٢)

ترجمہ نیزان (یہودیوں) کی میہ بات کرسود لینے ملکے، طابہ نکداس سے روک دیئے گئے تھے۔

سما: تیسری آیت سورهٔ آل عمران میں ہے، اور اس میں یہ با کی حرمت مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کی گئی ہے:

بِآلِيهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبُو اَصْعَفًا مُصْعَفَةً. (٣) تَرْجَمَهُ الْمُصْعَفَة . (٣) ترجمه السائيان والواريامت كهاؤرٌ كنا يُوكَن كرك.

10 آیات کا چوتھا مجموع مورة البقره می درج ذیل الفاظ کے ساتھ مذکور ہے.

الدین یا کُنُون الزِبوا آلا یَتُومُون اِلّا کُنا یَقُومُ الَّدِی یَنحَقَظُهُ السَّلطَ مِن الْمَسِ طُ دلِكَ بِاللَّهُم قَالُوا اِلله النَّبُعُ مِثُلُ الزِبوا وَ حَلَّ الله النَّه النَّبُع مِثُلُ الزِبوا وَ حَلَّ الله النَّه النَّبُع الله وَ مَرُه قَالُوا عِنْ الله طُومَ وَ مَرُه قَالَة النِبواط قَمَلُ حَاءَ هُ مَوْعِظَة مِن رَّبِه قَالَتْهِى فِيهَ مَ سَدَّ عُولُولُ وَ مَرُهُ الله الله طَوْمَلُ عَلَا قَالُولُوكَ اصْحَبُ اللَّارِ عَهُمْ فِيها حَدُولُ وَ مَرُهُ الله الله الزِبوا وَيُرْسِى الصَّدَونَ وَ الله لَا يُحِثُ كُلَّ كُمَّ مِن الزِبوا وَيُرْسِى الصَّدَفِ عَلَيْهُمْ وَالله لَا يُحِثُ كُلَّ كُمَّ مِن الزِبوا الصَّيحي وَاقَامُوا الصَّيوةَ وَاتَوُا الرَّكُوةَ لَهُم اَحْرُهُم عِلْد رَبِهِمْ وَلَا حَوْث عَنَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحْرَبُونَ وَ الله الله الله مَنْ الزِبوا إِن كُنتُمْ مُوْمِيسِنَ ٥ فَإِنْ لَمْ تَفَعَدُوا فَادَنُوا بِحَرْبِ وَدُرُوا مَا نَفِي مِن الزِبُوا إِن كُنتُمْ مُوْمِيسِنَ ٥ فَإِنْ لَمْ تَفَعَدُوا فَادَنُوا بِحَرْبِ وَدُرُوا مَا نَفِي مِن الزِبُوا إِن كُنتُمْ مُوْمِيسِنَ ٥ فَإِنْ لَمْ تَفَعَدُوا فَادَنُوا بِحَرْبِ مِن الله وَرَسُولُونَ وَلَا تَعْمَمُ وَلَا مُنْهُمْ مَا الله وَرَسُولُونَ وَلَا مُنْ الله وَرَسُولُونَ وَلَا تَعْمَمُ وَلَا مُنْ الله وَرَسُولُونَ وَلَا تَعْمَلُولُ وَلَا مُنْ الله وَرَسُولُونَ وَلَا تَعْمَلُولُ وَلَا مُنْ الله وَرَسُولُونَ وَلَا تُعْمِلُهُ مَا مُعَالِمُونَ وَلَا الْمُنْ الْمُولُونَ وَلَا اللهُ وَرَسُولُونَ وَلَا اللهُ وَرَسُولُونَ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُونَ وَلَا الْمُولُونُ وَلَا مُعَالِمُونَ وَلَا الْمُعْلِقُونَ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى الْمُولِي وَلَيْنَ الله وَرَسُولُونَ وَلَا مُعْلِي لَلْهُ وَلَى اللّهُ وَلَا الْمُولِلْ كُلُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُؤْلِلُكُمْ مَا لَهُ اللّهُ وَلَا مُعْلِلْ اللهُ وَلَا مُعْلِلُكُمْ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا مُعَلَّا اللّهُ وَلَا مُعْلِلْ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُونُ وَلَولُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولِلُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

نُطْنَمُونَ۞ وَلَ كُنَ دُوَ عُسرَةٍ فَتَطِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَادُقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْنَمُونَ۞ وَاتَّفُو بَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ قَعَالُمُ تُوفَى كُنُّ نَفُس مًّا كَسَنَتُ وَهُم لَا يُطْنَمُونَ۞()

ترجمه جولوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھوکر ہو وُلا کر دیا ہو، اوراس حالت میں ان کے مبتل ہونے کی وجہ رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے تبی رت کوحلال کیا ہے اور سود کوحرام ، ہذا جس شخص کو اس کے زبّ کی طرف سے بیفیجت بہنچ اور آئندہ کے لئے ووسودخوری سے باز آج عے لوجو کچھ يبلے تصاح كا سوكھ چكا ،اس كا معامد الله كے حوالے ہے ، اور جواس كے بعد بھى اس حرکت کا اعاد ہ کرے گا، وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔انتد سود کومٹا تا ے اور خیرات کو بڑھ تا ہے، اور (یا در کھوا) تمام ایسے لوگوں کو جوٹھیجت الہی کے ناسیاس ورنافر مان ہیں ،اس کی پسند بدگی حاصل نہیں ہوسکتی۔مسلمانوا اگر فی الحقیقت تم خدا برایمان رکھتے ہو،تو اس سے ڈرواور جس قدرسودمقروضوں کے ذمہ رہ گیا ہے جھوڑ دو، اگرتم نے ایبا نہ کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول ے جنگ کے لئے تیار ہوجاؤ ( کیونکہ ممی نعت کے صاف صاف حکم کے بعد اس کی خلاف ورز کی کرنا ،التداوراس کے رسول کے برخلاف جنگ آڑ ماہو جانا ہے) ورس ( ہوغین ندروش ہے ) تو بہ کرتے ہوتو پھرتمہارے سے بیقکم ہے کے اپنی اصل رقم لے و، اور سود چھوڑ دو، نہتم کسی برظیم کرو، نہتمہار ہے۔ تھ ظلم کیا جائے۔ اور اگریب ہو کہ ایک مقروض شک دست ہے ( ورفوراً قرض ادا نہیں کرسکتا) تو جا ہے کہ اسے فراخی حاصل ہونے تک مہلت دی جائے ،اور اً رخم مجھ رکھتے ہوتو تنہارے لئے بہتری کی بات تو بیاہے کہ (ایسے تنگ دست بھ کی کو ) س کا قرض بطور خیرات بخش دو۔ اور دیکھوا اس دن کی پرمش ہے ڈرو، جبکہتم سب لند کےحضورلوٹائے جاؤ گے، پھرا بیا ہوگا کہ ہر جان کواہے عمل ہے جو پچھ کما یا ہے اس کا بدرہ پورا پورا اسے ال جائے گا، یہ نہ ہوگا کہ ک کی بھی جو تافی ہو۔

# آيات ربا كاتاريخي تجزيه

۱۶ مزید آگے بڑھنے سے پیشتر میدمن سب معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کو ان کی تاریخی تر تیب سے بچھنے کی کوشش کی جائے۔

#### سورهٔ رُوم

#### سورة النساء

۱۸. ڈومری آیت سورۃ انتساء کی ہے، جس میں یہود یوں کی بداعی بیوں کی فہرست کے ذیل میں بیا ہات بھی مذکور ہے کہ و ہ رہا ہیا کرتے تھے، باوجود یکہ و ہ ان پر پہلے سے حرام تھا، اس آیت کے

<sup>(</sup>۱) ائن جرير تغيير جامع اببيان ، دارالفكر بيروت ، ١٩٨٧ يو، ج ٢ بص ٢٣٦ سـ ٢٨٠٠ ـ

<sup>(</sup>٣) - ابن جوزي: زادالمعاد المكتبة الاسلامية بيروت به ١٩٦٢م، ج ٢ بص ٢٠٠٠ ـ

نزول کے حقیق وقت کا تعین فی الواقع مشکل ہے ہفسرین کرام اس تکتے پرز اِ وہ خاموش وکھ کی ویتے ہیں ، تہ ہم جس سیاق میں بیا بیت نازل ہو کی اس سے فاہر ہوتا ہے کہ بیا آیت سنہ سے قبل نازل ہو گی ہوگی ہوگی ، سورة النساء کی آیت نمیر ۱۵۳ درج ذیل ہے۔

"يَسْتَلُكَ الْعَلُ الْكِسِ أَنُ تُنْرَى عَسَهِم كِنَهُ اللَّمَةِ " ترجمه آپ سے اللی كتاب (يہود) بيدرخواست كرتے بيں كه آپ ان كے پاس ایک خاص نوشتہ آسان سے مثلوادیں۔

9 ہے جوابات دینے کے جوابات دینے اور آیات یہود یوں کے دلائل کے جوابات دینے کے خابات دینے کے خابات دینے کے خابات دینے نازل کی گئیں، جوحضور طرثیزم کے باس آئے تھے اور آپ طرثی ہے آسان سے اس طرح کی تارک کی درخواست کی تھی، جس طرح حضرت موی علیدالسلام کوعطا کی گئی تھی۔

اس کا مطلب ہے کہ آیات کا پیسلسداس وقت نازل ہوا جب بیہودی کائی بڑی تعدادیں مدید ہے موجود ہے ،اوراس وقت وہ اس پوزیشن میں بھی ہتے کہ حضور طابیع ہے بحث کرسکیں ، چونکہ اکثر بیہودی سنہ اھ کے بعد مدید چھوڑ چکے ہتے ،اس لئے بیہ آیت اس سے قبل نازل شدہ معلوم ہوتی ہے ، بیہاں پر نفظ 'زیا'' باا شبہ سود کے معنی میں ہے ، کیونکہ وہ بیبود بوں کے لئے واقعۃ ممنوع تھا، بیہ می فت بائبل کے پرانے صحیفوں میں ابھی تک موجود ہے ، لیکن اسے مسلمانوں کے لئے دوٹوک اور واضح ممانعت یہ باک تھم قرار نہیں دیا جا سکتا، بیا ہے تصرف اتی بات واضح ممانعت یہ باک تقم قرار نہیں دیا جا سکتا، بیا ہے تصرف اتی بات واضح ممانعت یہ بات ضرور کئے ممنوع تھا، لیکن انہوں نے اپنی علی زندگیوں میں اس کی قبیل نہ کی ، البتہ اس سے بیہ بات ضرور کئے ممنوع تھا، لیکن انہوں نے اپنی علی زندگیوں میں اس کی قبیل نہ کی ، البتہ اس سے بیہ بات ضرور مسلمانوں کے لئے بھی بقینا ایک گناہ کا کام ہے ، ورند میبود یوں کومور والزام مسلمانوں کے لئے بھی بقینا ایک گناہ کا کام ہے ، ورند میبود یوں کومور والزام مسلمانوں کے لئے بھی بقینا ایک گناہ کا کام ہے ، ورند میبود یوں کومور والزام مسلمانوں کے لئے بھی بقینا ایک گناہ کا کام ہے ، ورند میبود یوں کومور والزام کشہرائے کاکوئی جواز نہیں تھا۔

## سورهُ آلعمران

۲۰ دُوسری آیت سورهٔ آلِ عمران کی ہے، جس کے بارے میں خیال کی جاتا ہے کہ بیہ انجرت کے دُوسرے سال نازل کی گئی ہوگی، کیونکدا گلی اور پچھل آیات غزو کا وصد ہی ہے متعلق ہیں، جو سند اھی پیش آیا۔ بیآ یہ سلمانوں کے لئے حرمت ریا کے سلسلے میں بالکل واضح تھم رکھتی ہے، ہذا سید بات کہی جا سکتی ہے کہ بہی وہ پہلی قرآنی آیت ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو حرمت ریا کا واضح تھم ملاء ای وجہ سے کہ بہی وہ پہلی قرآنی آیت ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو حرمت ریا کا واضح تھم ملاء ای وجہ سے کے بہی وہ پہلی قرآنی آیت ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو حرمت و بیا کا داختے تھی این جر العسقلانی فر وہ تے ہیں کہ داختی ہے۔ این ایک وجہ سے بیان کی معروف شرح عدامہ حافظ ابن چر العسقلانی فر وہ تے ہیں کہ واضح تھی ملاء ای وجہ سے بیان کی معروف شرح عدامہ حافظ ابن چر العسقلانی فر وہ تے ہیں کہ

<sup>()</sup> این جرالعتقلانی فتح اساری، مکه کرمه، ۱۹۸م، ج ۸جس ۲۰۵

هممانعت رہا کا اعلان غزوہ اُحد کے آس پاس زمانے میں کیا گیا، بلکہ بعض شراح حدیث اور مفسرین کرائم نے اس بات کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ ممانعت ربا کا تھم غزوہ اُحد کے قریبی زمانے میں کیوں آیا؟ وہ کہتے ہیں کہ: مکہ کے حمد آوروں نے اپنی فوج کوسودی قرضوں کے ذریعے سرمایہ مہیا کیا تھا۔

اسی طرح انہوں نے اچھا خاصہ اسلحہ جمع کر رہے تھا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات مسلمانوں کو بھی اسی طریقے پرلوگوں سے سودی قرضے لے کراسلحہ جمع کرنے پر اُبھار سکتی تھی ،مسلمانوں کواس عمل سے روکنے کے لئے میدواضح طور پر ممانعت کرنے دالی آبہت ِ زِبان زں ہوئی۔(۱)

الا: میدبات کے ممانعت ربا کا تھم غزوہ اُصد کے قریبی زمانے عب آیا، اس کی تائیر سن ابلی داؤد علی مذکور معفرت ابو ہر ہرہ میں اللہ کے روایت کردہ ایک واقعے سے بھی ہوتی ہے، وہ واقعہ میہ کہ عمرو بن اقیش ایک ایسا شخص تھ جس نے سود پر قرضہ دے رکھ تھا، وہ اسلام قبول کرنے کی طرف راغب تھا، تاہم وہ ایسا کرنے سے اس لئے متر درتھ کہ اسے یہ پہتھ کہ اگروہ اسلام لے آیا تو وہ اپنی سودی رقم وصول نہ کر پائے گا، اس لئے اس نے اسلام قبول کرنے عیں تا خیر کی، ای دوران جنگ واُصد میں تا خیر کی، ای دوران جنگ واُصد میں آیا اور میں اُن اور کی میں آیا اور کہ میں آیا اور کہ میں آیا اور کی میں اُنے اور کی میں اُنے اور کی طرف سے لڑنے لگا، یہاں تک کہ وہ ای معرکے علی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا۔ (۲) مسلمانوں کی طرف سے لڑنے لگا، یہاں تک کہ وہ ای معرکے علی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا۔ (۲) اور یکی وجہ عمروی اُنٹیش کے اسلان لانے علی تر درکی وجہ بنی ہوئی تھی۔

کے ساتھ بیان کی گئی ہے، ان آیات کے زول کا پی منظریہ ہے کہ فتے مکہ بعد حضور بؤیؤا نے تمام کے ساتھ بیان کی گئی ہے، ان آیات کے زول کا پی منظریہ ہے کہ فتے مکہ کے بعد حضور بؤیؤا نے تمام واجب الا داء سودی رقوم کومنسوخ (Void) کر دیا تھا، اس اعلان کا مطلب بیتھا کہ کوئی شخص بھی اپنے فراہم کردہ قریف پر سود کا مطالب بیل کرسکت ، اس کے بعد حضور بل فیؤا نے طائف کا دُن فرمایا ، جو فتح نہ کی جاسکا ، لیکن بعد میں طائف کے باشندے جو زیادہ تر طائف کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہے ، اسلام مائے اور تھور مل فیا ، اس مجوزہ محالم محالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ مل فیزام کے ساتھ ایک محالم ہو کیا ، اس مجوزہ معالم سے اور تو معالم میں کہ بوقیق اپنے مقروضوں کے قرضوں پر سودی رقوم معالم نہیں کریں معالم سے ، لیکن ان کے قرض خواہ (Creditors) ان پر عائد مود کومعائل کر دیں گے۔حضور مل فیزام نے اس معالم سے ، لیکن ان کے قرض خواہ اک دو تا میں مود سے پر صرف ایک جمد لکھ کر بھیج دیا کہ بو فقیق بھی ویسا معالم سے پر دستخط کرنے کے بج نے اس مسود سے پر صرف ایک جمد لکھ کر بھیج دیا کہ بو فقیق بھی ویسا معالم سے پر دستخط کرنے کے بج بے اس مسود سے پر صرف ایک جمد لکھ کر بھیج دیا کہ بو فقیق بھی ویسا معالم سے پر دستخط کرنے کے بج بے اس مسود سے پر صرف ایک جمد لکھ کر بھیج دیا کہ بو فقیق بھی ویسا

<sup>(</sup>۱) • الرازي النفير الكبير مطبوعه ايران ، ج ٩ من ٢٠\_

<sup>(</sup>۲) ابوداؤ د السنن ، حدیث : ۲۵۳۷، ج ۳۰ بص ۳۰ \_

بی حق رکھیں گے جیسا کہ مسلمان رکھتے ہیں' ، بوٹھیف اس تا ٹر میں سے کہ حضور طافیظ ان کا معاہدہ قبول کر چکے ہیں ،اس سے ،نہوں نے بنوعمرہ بن المغیر ہے ہے اپنی سودی رقوم کا مطالبہ کر دیا ،نیٹن ، وعمرہ نے ان کے مطالبہ کر دیا ،مقد مہ مکہ مکر مہ کے گور فرعت بن اسید کے مطالبہ کو وجہ سے مستر دکر دیا ،مقد مہ مکہ مکر مہ کے گور فرعت بن اسید کے پاس پیش ہوا ، بنوٹھیف کی دلیل میتھی کہ معاہد ہے گر وسے وہ مودی رقم معاف کرنے پر مجبور اسید کے پاس پیش ہوا ، بنوٹھیف کی دلیل میتھی کہ معاہد کی رُوسے وہ مودی رقم معاف کرنے پر مجبور اسید کے باس بیت ،عتب بن اسید نے معاہد حضور طافیظ کی خدمت میں رکھ تو اس موقع پر مندرجہ ذیل قر آئی آبیات نازل ہو میں

يَّ ثُهَا الَّبِيْنَ امْنُو اللَّهُ وَدَرُوا مَا نَقِي مِن الرِوا إِنْ كُنْتُمْ مُوَّامِينِنَ٥ فَانَ لَنَهُ تَفَعَنُوا فَادَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِه ٢ وَإِنْ تُنتُم فَنَكُمُ رُهُ وَسُ اَمْوَالِكُمُ ۚ لَا تَطُّلِمُونَ وَلَا تُطُلِمُونَ وَلَا تُطُلِمُونَ ٥

ترجمہ اے ایمان والوا اللہ تق لی ہے ڈرو،اورجس قدرسود مقروضوں کے ذمہ رہ گی ہے، اسے چھوڑ دو،اگرتم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول ہے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ،اوراگرتم اس سے تو بہر نے ہوتو تمہارے لئے بیتکم ہے کہ اپنی اصل رقم لے لواورسود چھوڑ دو، نہتم کسی پرظلم کرو، نہتمہارے ساتھ ظلم کیا جائے۔

۳۲: اس موقع پر بنوثقیف نے سرشلیم خم کرلیا اور کہنے لگے: '' ہمارے اندرائی سکت نہیں کہ اہتدادراس کے رسول سے جنگ جھیٹریں۔''(۲)

#### رِیا کی حرمت کا وقت

۳۵ قرآنِ کریم کی ان آیات کوان کے تاریخی پس منظر کی روشنی میں مطالعہ کرنے ہے یہ بات واضح طور پر ٹابت ہو جاتی ہے کہ رہ کم از کم بجرت کے ڈوسرے س میں حرام قرار دے دیا گیا تھا، البتہ یہ بات مشکوک ہے کہ یہ اس سے بل حرام تھایا نہیں؟ اگر سور دُرُوم کی آیت میں استعمال کر دہ افظ' در با' بعض محققین کے قول کے مطابق سود کے معنی میں سیاجائے تو اس کا مطلب سے ہوگا کہ قرآن کر یم نے کی زندگی میں بی باکوشنیج قرار دے دیا تھا، اس وجہ سے علمائے کرام کی بہت بڑی تعداد

<sup>(</sup>۱) ابن تطيه: المحود الوجيز، دوجه بريماوه ج ۴،۳ م ۹۸۷ ـ

<sup>(</sup>٣) اين جرير جامع ابدين، ج ٣،٩ ١٠ الواحدي الوسيط، ج ،ص ١٣٩٤ ابن عطيه، ج ١٠٩٩ ١٨٩ مر ١٨٩٠ ابن عطيه، ج ١٠٩٩ م ١٨٩٠ الواحدي: اسباب النزول، دياض ١٩٨٠ إو ١٠٠٠ م

اس بات کی قائل ہے کہ رہا اسلام میں بھی بھی حلال نہیں رہا، وہ تو ہا نگل ابتداء سے حرام تھ، تا ہم اس کی شناعت اور شدت پر اس وقت زیادہ زور نہیں دیا گیا، کیونکہ اس وقت کفار مکہ مسلمانوں کو تعذیب اور اذبیتیں دیرے بتھے، اور اس وقت مسلمانوں کی فکر کا زیدہ ورمحور ایمان کے بنیدی ارکان کا تیم اور حفظت تھی، چنا نچہ اس وقت ان کے پس رہا کے مسئلے میں اُبھنے کا موقع نہ تھ، بہر حال کم از کم اتی بات تو ضرور ثابت ہوجاتی ہے کہ رہا کی واضح می نعت بلاشہ سنہ اے میں آ چکی تھی۔

۲۶: لبعض اپیل کنندگان کاموقف به تھااور وہ اس بوت پرمصرر ہے کہ برب کی مممانعت اور حرمت آنخضرت نلائیلم کی حیات طیبہ کے آخری سرل آئی، بیرحضرات اپنے موقف کو تین مختلف روایات سے ثابت کرنا جا ہے ہیں۔

کا: پہلی روایت ہے ہوت بہت ساری روایت میں موجود ہے کہ حضور مل الی ان نے رہ کی حصور مل الی ان نے رہ کی حصور مل الی اس موقع پر حضور مل الی اس کے چیا صرف ربا کی حرمت کا اعلان فر ایا ، بلکہ سے اعلان فر ایا کہ پہلا سود جے فتم کی جا ہے وہ ان کے چیا عب س بن عبدالمطلب بڑا تی کو ادا کے جانے والا سود ہے ، سے اعلان فل بر کرتا ہے کہ پہلا سود جے فتم کی گیا وہ حضرت عباس بن عبدالمطلب بی ترک کا سود تھا ، جس کا مطلب سے کہ ربا کی حرمت ججہ ا اودا کا گیا وہ حضرت عباس بن عبدالمطلب بی ترک کا سود تھا ، جس کا مطلب سے کہ ربا کی حرمت ججہ ا اودا کا گیا سنہ ا ہے ہے کہ ربا کی حرمت ججہ ا اودا کا گیا سنہ ا ہے ہے کہ ربا کی حرمت جہہ ا اودا کا گیا سنہ ا ہے ہے کہ ربا کی حرمت جہہ ا اودا کا گیا سنہ ا ہے ہے کہ ربا کی حرمت جہہ ا اودا کا گیا سنہ ا ہے ہے کہ ربا کی حرمت جہہ ا

۲۸ متعلقہ مواد کا گہرا مطالعہ بیدواضح کرتا ہے کہ بید دلیل مغالطے پر بھی ہے، در حقیقت یہ با پڑیا کے حرمت کم از کم سندا ھے موثر تھی ، لیکن حضور طالی کے خطبہ ججۃ الوداع کے موقع پر جو سپ طالی کا میان کرن مناسب خیال فر مایا، کے چرد دوں کا سب سے بڑا اجتماع تھا، اسلام کے بنیادی اَ دار یہ جاہلیت کے مر فجہ بہت ہے ایب افعال فر مایا، اسلام جس ممنوع سے فاکدہ اُ تھاتے ہوئے آپ طالی اُس کے دور جاہلیت کے مر فجہ بہت ہے ایب افعال ہو اسلام جس ممنوع سے، ان کا اعلان بھی فر میں، لیکن اس کا ہر گرز مطلب بینیں ہے کہ بیافعہ ل اس سے اسلام جس ممنوع سے، مثال کے طور پر حضور طرق کا اس کا ہر گرز مطلب بینیں ہے کہ بیافعہ اور آپ سے بین فر ، کی ، آپ طالی کے طور پر حضور طرق کیا اعلان فر مایا ، عورتوں کے سرتھ برسوکی ، فیبت اور آپ سے بین فر ، کی ، آپ طالی کے گراب کی حرمت کا اعلان فر مایا ، عورتوں کے سرتھ برسوکی ، فیبت اور آپ سے جس جھاڑ وں سے نہیے کی تا کید فر ، گل ۔ ظاہر ہے کہ بیتمام اُ دکام بہت عرصہ پہنے ہی ہے موثر تھے، لیکن ان کی موقع پر ان کا امان ن فر مایا ، تا کہ تمام سامعین ان بھر بھی شخصرت مالیون نے اپنے خطبہ جہۃ الوداع کے موقع پر ان کا امان ن فر مایا ، تا کہ تمام سامعین ان سے تم می طور ہے آگاہ ہوجا کیں ، اور کوئی بھی ان اُ دکامات سے لاعلی کا دعوی نہ کر سکے۔

بالکل یمی معاملہ رہا کے بارے میں بھی پیش آیا کہ وواصل میں کانی عرصة بل ہی ممنوع قرار دیا جاچکا تھا، گراس کا مکرراعلان واضح طور پراس موقع پر دوبار دکیا گیا،اسی ونت حضور الألائل نے یہ اعدان بھی فرہ یو کہ آئندہ سود کا کوئی دعوی بھی قابل قبول نہ ہوگا، یہ وہ وقت تھا جب جزیرہ عرب میں بہت بڑی تعداد میں عرب قبائل مالام ہور ہے تھے جمل رباان کے درمیان پھیلا ہوا تھا، اور یہ بات متصور تھی کہ وہ ایک دُوسرے سے اپنے سود کا دعوی کرتے رہیں گے، ای وجہ سے اس موقع پر حضور الزائری نے من سب سمجھا کہ نہ صرف سود کو ممنوع قرار دینے کا اعدان کیا جائے، بلکہ س بقد تمام سودی معاملات کو کا اعدام قرار دے دیا جائے۔

ای سی قی اور خوتمہ کا بھی اعدن فرہ دیا، یہ بھی ذہن میں رہنا جائے گہ آپ کے بچے عباس بن سود کی مع فی اور خوتمہ کا بھی اعدن فرہ دیا، یہ بھی ذہن میں رہنا جائے گہ آپ کے بچے عباس بن عبدائمطلب مریئز سنہ مرھیں فنق مکہ سے بچھ عرصہ بل بی مسلمان ہوئے تھے، اسلام لانے سے قبل وہ وگوں کوسود کی قر ضددیا کرتے تھے، اور ان کے مقروضوں کے ذمدان کی بہت بھاری رقوم واجب ال وا تھیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فنق مکہ کے بعد وہ مدینہ منورہ بجرت کر گئے تھے اور وہ اپنے مقروضوں سے ایسا فی سور کی تھے میں ہوتا ہے کہ فنق مکہ کے بعد وہ مدینہ منورہ بجرت کر گئے تھے اور وہ اپنے مقروضوں سے اپنے قرضوں کا تھینہ کروا پر کے تھے، چنا نچہ جب انہوں نے آخضرت لڑائٹا کے ساتھ بھی کا سفر فرمایا بھو ایسا کے اپنے قرضوں کے تھیا ہے کہ بہلاموقع مل تھا، ای وجہ سے حضور لڑائٹو کا نے واجب الاوا وا محمن فرمادیا کہ وہ کہ اس مودی رقوم جو ان کے چچا عباس بن عبد المطلب بنائٹ کا برگز یہ مطلب نہیں کہ تھیں، اب وہ کا اعدم اور غیر واجب اردا یا کا عدم نہ تھے، بلک اس کا صاف مطلب یہ کہ یہ وہ بہی سودی رقم سودی رقم ہو تھے۔ بلک سے کہ یہ وہ بہی سودی رقم ہو تھے کہ کا عدم فررد ہے کا عدان کیا جو رہا ہے۔

ہم پہنے بنو تقیف کے حوالے سے آیہ بات ذکر کر بھے بین کہ انہوں نے فتح مکہ کے بعد العنی ججۃ الوداع سے تقریباً دوس آبل) اپنے مقروضوں سے سودی رقوم کا دعوی کیا تھ، لیکن اس وقت ان کی سودی رقوم کے دعو سے کومستر دکر دیا گیا تھا، اس لئے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ عہاس بن عبد المطلب مزائد کا سود، کا اعدم قرار دیئے جے دار پہا، سودتھ، اور نہ کی یہ دعوی صحیح ہے کہ حرمت یہ ہا کا تھم پہلی بار ججۃ الوداع کے موقع پر نافذ العمل ہوا۔

# قرآن کریم کی آخری آیت

۲۹. بینظر میہ کدر ہا حضور سی پڑا کے آخری دور حیات میں حرام کیا گیا اس کی تائید میں دُوسری دلیل وہ روایت پیش کی جاتی ہے، جوامام بخاریؓ نے حضرت عبدالقد بن عباس سی پن کے موالے

<sup>()</sup> ابواصدي

#### مے نقل کی ہے، جس میں انہوں نے ارشادفر مایا:

"اخر اية نرلت على السي صلى الله عليه وسلم اية الربا." ترجمه: آخرى آيت جوحضور طافيرًا يرتازل موكى ،وه آيت رباب-

اس بات کا اظہار ہے کہ سورہ آلے عمران مورہ کرمت ہوں اس بھلے ہوں کے جات کے جات کے جات کا اس بھا تھا کہ جاتے ہیں کہ حضور طابق کی ہونا اللہ ہونے وال اس جملے میں بااشہ میں مطلب ہے کہ اس سے مراد سورہ بقرہ کی وہ آیات اخری آیت رہا کی تھی ، جس کا اس جملے میں بااشہ میں مطلب ہے کہ اس سے مراد سورہ بقرہ کی وہ آیات ہیں جو پیچھے قل کی گئیں ، اس روایت میں لفظ و اللہ المرف اس کے عنوان کے طور پر مذکور ہے۔

اس جو پیچھے قل کی گئیں ، اس روایت میں لفظ و اللہ المرف الفاظ پر بھی محمول کیا جائے تو بھی سے اس بات کا اظہار ہے کہ سورہ آلے عمران ، سورہ نساء اور سورہ رُوم کی آیات کا نزول سورہ بقرہ کی ان آیات آیات سے پہلے ہو چکا تھا ، جس سے میہ بات واضح ہوتی ہے کہ حرمت ربا کا تھم سورہ بقرہ کی ان آیات سے بہلے ہو چکا تھا ، جس سے میہ بات واضح ہوتی ہے کہ حرمت ربا کا تھم سورہ بقرہ کی ان آیات سے مہلے ہی آگیا تھا ۔

ای لئے یہ بات عمیاں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھاٹنا کے اس ارشاد کا مطلب ہے ہیں رہا جا سکتا کہ حرمت پر با کا تھکم حضور مؤٹر کا خری دور حیات میں آیا تھا۔

اسن مزید بیر کے حضرت عبداللہ بن عباس بناٹیا کا بہی ارش دیہت سارے دُوسرے علائے کرام مثلاً ابن جربر الطبری سے بھی مروی ہے، جواس کی بیتشری کرتے ہیں کہ حضرت عنبداللہ بن عباس بناٹی کا بیارشادصرف مندرجہ ذیل آیت ہے متعلق ہے.

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فَهِ إِلَى اللهِ قَعَدَ ثُمَّ تُوْفَى كُنُّ نَفْسِ مَّ كَسَبَّ وَهُم لَا يُظْلَمُونَ o (\*)

ترجمہ: اور ڈرتے رہواس دن ہے کہ جس دن لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر پورادی جائے گا ہر شخص کو جو پچھاس نے کمایا، اوران پرظلم نہ ہوگا۔

۱۳۳۰ بیونکہ میہ آیت موجودہ شکل میں آیات یہ با (۲۷۵ تا ۲۸۰) کے فوراً بعد رکھی گئی ہے،
مضرت عبداللہ بن عباس بڑا شنا نے اسے آیت بہا فرما دیا ہے، یبی وجہ ہے کہ امام بخاری نے حضرت
عبداللہ بن عباس نماثی کے اس ارش دکو کتاب النفسیر کے اس باب میں ذکر فرمایا جس میں سور و بقرہ کی
صرف آیت نمبر ۱۸۱ کی تفسیر ہے، نہ کہ باب نمبر ۲۳۹ تا ۲۸۰ میں، جو آیات یہ بالیجن ۲۵ تا ۲۸۰ سے متعلق
میں (۲)

<sup>(</sup>۱) ۲۸۱۲ (۲) دیکھے تج الباری، ج.۸،س.۲۰۵۰ (۲)

اس الروس المراق المراق

۳۳ بیرساری تفصیل اس بات کو ثابت کرنے کے لئے بہت کافی ہے کہ ربا کی حرمت حضور ملافی ہا خری دور حیات سے بہت پہلے آ چکی تھی۔

۱۳۴۷: ندکورہ بالا بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر چہ رِ با کی ناپسندیدگی کے بعض اش رہے کی زندگی بی میں معتے ہیں ، تاہم اس کی واضح حرمت قرآنِ پاک کے ذرایعہ سندا ھنز و کا اُصد کے قریبی زیائے میں نازل ہوئی۔

۳۵ تیسری روایت مفترت عمر رفایش کا اثر ہے، جس پر بعض اپیل کنندگان اعتاد کرتے ہوئے بیدوعوی کرتے ہیں کدر با کی حرمت حضور طافیا کے آخری زمانے میں آئی ،ہم حضرت عمر مائیز: کے اس قوں پر تفصیل کے سرتھ انشہ والقد پیرا گراف نمبر ۵۹ میں غور کریں گے۔

## رباہے مراد کیاہے؟

۳۱ اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ رہ ہے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم نے رہاکہ تعریف اس سے بیان کریم نے رہاکہ تعریف اس سے بیان نہیں فر ، کی کیونکہ میہ بات واضح تھی کہ رہا قرآن کریم کے خطبین کے لئے ایک معروف فعل تھا، یہ بالکل حرمت فحر، قمار اور زنا کی طرح تھا کہ جس کی حصت بھی بغیر کسی جامع مانع تعریف کے عمل میں آئی ، اور اس کی وجہ بھی کہ یہ سب چیزیں آئی واضح اور غیر مہم تھیں کہ ان کی

تعریف کی ضرورت نہ تھی۔ بالکل یہی حالت ربا کی بھی تھی کہ وہ ان کے لئے اجنبی نہ تھا، وہ سب اس اصطلاح کو اپنے روزم وہ معاملات بھی استعال کرتے تھے، نہ صرف عرب بلکہ تمام سابقہ معاشرے اسے اپنے ما بیاتی معاملہ ت بھی استعال کی کرتے تھے، اور کسی کو بھی اس کی حقیقی تعریف کی ضرورت نہ تھی ،ہم بہت پہنے سورۃ النساء کی آیت کا حوالہ وے بھے ہیں، جہاں پر قر آن کریم نے یہود یوں کے سود کھانے کی نہ مت فر مائی ہے، باوجود یکہ وہ ان پر پہلے سے حرام تھا، یہاں بیمل بھی اس طرح ربا سے تعبیر کیا گیا، جس طرح بیہ سورۃ آل عمران اور سورہ بقرہ بھی تجبیر کیا گیا ہے، اس کا مطلب بیہ واکہ عمل ربا مسلمانوں کے لئے مالکل اسی طرح ممنوع ہے، جس طرح یہود یوں کے لئے ممنوع تھا۔

## بائبل میں ربا

سے: بیر ممانعت ابھی تک ہائیل کے پرانے محینوں میں موجود ہے، درج ذیل اقتباسات حوالے کے طور پر تائید کے لئے پیش کیے جاتے ہیں:

Thou shalt not lend upon usury to thy brother, usury of money, usury of victuals, usury of any thing that is lent upon usury.

(Deuteronomy 23: 19)

ترجمہ: تم اپنے بھائی کوسود پر قرضہ نہ دو، روپے کا سود، صَر فی اشیاء کا سود، اور سمی بھی چیز کا سود جوسود پر قرضہ دیا جائے۔

Lord, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwelt in thy holy hill? He that walketh uprightly, and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart. He that putteth not out of his money to usury, nor taketh reward against the innocent.

(Psalms 15: 1, 2, 5)

ترجمہ: اے خدا! کون قربان گاہ میں رہے گا؟ کون مقدس بہاڑی پر رہے گا؟ وہ مخص جو کہ سید ھے راستے پر چلے گا، سچائی اور سیج طریقے ہے کام کرے گا، ول سے سیج بولے گا، وہ جو کہ اپنی رقم سود پر ہیں چڑ ھائے گا، نہ ہی کسی معصوم کا حق مارے گا۔ He that by usury and unjust again increaseth his substance, he shall gather it for him that will pity the poor.

(Proverbs 28: 8)

ترجمہ و چھل جو کہ سود اور ناجائز ذرائع ہے دولت بڑھا تا ہے، وہ اسے اپنے لئے جمع کرتا ہے جوغریب کے لئے افسوس ہے۔

Then I consulted with myself, and I rebuked the nobles, and roles and said unto them, Ye exact usury, every one of his brother. And I set a great assembly against them.

(Nehemiah 5: 7)

ترجمہ تب میں نے اپنے آپ ہے مشورہ کیا، اور معززین کو ڈانٹا اور قوانین دیکھے اور ان سے کہ تم اپنے ہر بھائی ہے سود لیتے ہو اور میں نے ایک بردا اجتماع ان کے خلاف تیار کرلیا۔

He that hath not given forth upon usury, neither hath taken any increase, that hat withdrawn his hand from iniquity, hath executed true judgment between man and man, hath walked in my statues, and hath kept my judgments, to deal truly; he is just. He shall surely live, said the Lord God.

(Ezekiel 18; 8, 9)

ترجمہ اور سود پر قرض نددے، اور ناحق نفع نہ لے، اور بد کرداری ہے دست بردار رہے، اور لوگوں کے درمیان سچا انھاف کرے، اور میرے قوانین پر چے، اور میری قضاؤں کو حفظ کر کے عمل میں لائے تو وہ یقینا صادق ہے اور زندہ رہے گا (یول مالک خداوند کا فرمان ہے)۔

In thee have they taken gifts to shed blood; thou hast taken usury and increases, and though hast greedily gained of they neighbours by extortion, and hast forgotten me, said the Lord God.

(Fzekiel 22: 12)

ترجمہ: تجھ میں خون کے لئے رشوت لی جاتی ہے، اور سود اور ناحق نفع لیا جاتا ہے، اور لا چے کے باعث بمسائے برظلم کیا جاتا ہے، اور تو نے مجھے فراموش کر دیا (مالک خداو تدکا قرمان ایوں ہی ہے)۔

۱۳۸ بائیل کے ان مخضر حوالوں میں لفظ ''لوژری'' کا استعمال ان معنوں میں ہوا ہے کہ کوئی بھی اٹیں رقم جوقر من خواہ ،مقروش ہے اپنے قرضے کے علاوہ اور اس کے اُو پر طلب کرے ،قر آن کریم میں جولفظ ''الربا'' استعمال کیا گیا ہے ، اس کے بھی بالکل وہی معنی ہیں ، کیونکہ سورۃ النساء کی آیت میں صراحۃ ندکور ہے کہ ربا بہود یوں کے لئے بھی حرام کیا گیا تھا۔

# مفسرین قرآن کی بیان کرده تعریف ربا

۳۹: مزید براس کتب احادیث لفظ ''الزِ با'' کو بیان کرتے ہوئے دورِ جاہلیت کے مرقبہ اٹل عرب کے سودی معاملہ سے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کرتی ہیں ، جن کی بنیاد پر مفسرین قرآن نے رہ کی واضح تعریف بیان کی ہے۔

۱۳۰۰ امام ابو بکرانجصاص (التوفی و ۲۸ھ ) اپنی مشہور کیا ب احکام القرآن میں رہا کی تشریح مندرجہ ذیل الفاظ میں کرتے ہیں:

> و الربا الذي كانت العرب تعرفه و تفعله انما كان قرص الدراهم والدنانير الى أجل بزيادة على مقدار ما استقرص على ما يتراضون هـ (۱)

> ترجمہ. اور وہ ربا جو اہل عرب کے درمیان معروف اور مستعمل تھ، اس کی صورت بیتھی کہ وہ درہم (جا ندی کے سکے) یا دینار (سونے کے سکے) کی شکل میں مخصوص مدت کے لئے اپنے اصل سر ایہ پرمتعین اضافے کی شرط کے ساتھ قرض دیا کرتے تھے۔

اس: اس عمل كى بنياد پر ذكور وبالامعنف نے رہاكى درج ذيل تحريف كى ہے. هو القرض المشروط فيه الأجل و زيادة مال على المستقرص-ترجمه. جاہليت كاربابيہ ہے كہ كوكى قرض متعينه مدت كے لئے دے اور مقروض كواصل سرماليه بر طے شده اضافے كے ساتھ واپس كرنا لازمى ہو۔

<sup>(</sup>۱) احكام القرآن الجعماص يج. ايس: ٢٥ ٣ ، لا بور ، ١٩٨٠ م

الم الم الدين رازي في دور جابليت شيم وقن رب كي تفصيل يول بيان قرب لك يها و اما و السيئة فهو الأمر الدى كال مشهور المتعرف في الحاهبة و دلث الهم كالوا يدفعول الم ل على أل يأحدوا كل شهر قدر معد، و يكون رأس المال باقياء ثم اذا حل اللين طالوا المديول برأس المال عليه الأداء زادوا في الحق و الأجل، فهذا هو الربا الذي كانوا في الحال، فهذا هو الربا الذي كانوا في الحاملون به. (١)

ترجمہ: جہال تک ریا السیانة کا تعلق ہے، تو بیددور جالجیت کا ایک مشہور و
معروف عقد تقا، اور وہ بید کہ لوگ اس شرط کے ساتھ روپ دیا کرتے ہے کہ دہ
ایک متعین رقم ، ہانہ وصول کیا کریں گے، اور اصل سرمایہ ویبا ہی واجب الا دا
رہے گا، پھر مدت کے اخت م پروہ مقروض سے عمل سرہ بید کی واپسی کا مطالبہ
کرتے ہے، اب اگر وہ ادانہ کر سکا تو وہ مدت اور واجب الا دار قم بردھ دیے
ہیے، بیر تھاوہ رہا جو جالجیت کے ذمانے بیل رائج رہا ہے۔
سیم میں تعاوہ رہا جو جالجیت کے ذمانے بیل رائج رہا ہے۔
سیم الکل یکی وضاحت ابن عدیل الدشتی نے اپنی مفصل تغییر ''اللہ' ب' میں بیان قر کی

ہے۔ <sup>(۲)</sup> سورین ایران کی تقفیم

# ٣٣: رِباالجامليه كي تفصيلي وضاحت

و فاقی پی کستان کے و کیل محتر م رہی خی الحن گیاد نی صاحب نے ہمارے سے بید ولیل پیش کی کہ قرآن کریم نے جس رہا کو حرام قرار دیا ہے، وہ ایک مخصوص قتم کا عقد تھا جس بیں قرض دیت وقت کوئی اضافہ طے نہیں کی جاتا تھا، تاہم اگر مقروض مدت کے اختیام پر رقم ادانہ کرسک تو قرض خواو اس کے براہنے دو اختیار رکھتا تھا، یا تو وہ اصل سر ماید داپس کر دے ور نداس اضافی مدت کے بدے رقم بیس اضافہ کر دے۔ فاضل وکیل صاحب نے یہ موقف اختیار کیا کہ جا بلیت کے زمانے میں قرضہ دیتے میں اضافہ کر ہے۔ فاضل وکیل صاحب نے یہ موقف اختیار کیا کہ جا بلیت کے زمانے میں قرضہ دیتے اصل سر مایہ پر اضافہ کی کوئی شرط عاکد نہ کی جاتی تھی ، اس لئے کوئی بھی اضافی رقم جب قرض کے اصل معاسع پر طے کی جائے وہ یہ القرآن کی تعریف کے ذیل میں نہیں ستی ، تاہم وہ یہ بالفضل کی تعریف کے ذیل میں نہیں ستی ، تاہم وہ یہ بالفضل کی تعریف کے ذیل میں نہیں ستی ، تاہم وہ یہ بالفضل کی تعریف کے ذیل میں نہیں بیند بدہ عمل ہے۔ تعریف کے ذیل میں نہیں دیار میں وہ بی کہ وہ بی الفضل کی تعریف کے ذیل میں نہیں کا حواد بھی دیا ، مثل انہوں میں کہ مثل انہوں میں کہ داخل وہ بی کہ داخل وہ بی کہ داخل وہ بی کہ داخل وہ بی مثل انہوں میں کہ داخل وہ بی مثل انہوں میں کہ داخل وہ بی مثل انہوں کی دورایا سے کا حواد بھی دیا ، مثل انہوں میں کہ داخل وہ بی مثل انہوں کی معال کے دیا جائم کی دورایا سے کا حواد بھی دیا ، مثل انہوں کی میں کہ داخل وہ بیا کہ دورایا سے کا حواد بھی دیا ، مثل انہوں کی دورایا سے کا حواد کی دورایا سے کا حواد کیا کہ دورایا کے دیا کہ میں ، مثل انہوں کی دورایا سے کا حواد کیا کہ دورایا کی دورایا کی

<sup>(</sup>۱) النفسرامكير الأم الرازيّ اج عاص ١٩ مطبوعة تبران - (۲) ج ١١ ج ١١ مرا ١١٠٠٠ -

ے مشہور ومعروف تغییر ابن جریر الطیری کا حوالہ دیا جو کہ مجابد کے حوالے سے رباالج ہلید کی اس طرح وضاحت کرتی ہے:

كانوا في الحاهلية يكون للرحل الدِّين، فيقول: لك كدا و كدا و

تۇخر عىي.

تر ہمہ. دور چاہلیت میں ایک شخص کے ذمدایئے قرض خواہ کا قرضہ واجب الا دا ہو جاتا تھا، پھر وہ اپنے قرض خواہوں سے کہتا تھا کہ: میں تہہیں اتنی اتنی رقم کی پیشکش کرتا ہوں ادرتم مجھے ادا کرنے کی مزید مہلت دو۔

۳۵ بالکل بہی آخر تکے دُوسر ہے بہت سے مغسر بن قر آن سے بھی منقول ہے، جناب ریاض الحسن گیلانی نے دلیل دی کہ ان روایات میں اصل سر مایہ بر کسی متعین اضافہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، جس چنز کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ مدت کے اختیام پر اضافے کی پیشیش یا مطالبہ کیا جاتا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قر آن کریم کا حرام کر دوسود وہ ہے جس میں مدت کے اختیام پر قرض خواہ کی جانب سے مدت بڑھانے کی وجہ سے اضافی رقم کا مطالبہ کیا جائے ، اگر کوئی اضافی رقم عقد قرض کی ابتداء میں طے مدت بڑھانے کی وجہ سے اضافی رقم کا مطالبہ کیا جائے ، اگر کوئی اضافی رقم عقد قرض کی ابتداء میں طے کر لی جائے تو وہ دیا القرآن میں شامل نہ ہوگی۔

الاسم: محتر م وکیل صاحب کے ان دلائل نے ہمیں بالکل متاثر نہیں کیا ،اس کی وجہ یہ کہ عفیہ کے اصل کا خذ کے متعلقہ مواد کے مختاط مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصل سر مایہ پر اف ف کا مطالبہ جاہلیت کے زمانے میں مختلف طریقوں سے ہوتا تھا، پہلہ یہ کہ قرض دیتے وقت قرض خواہ اصل سر مایہ پر ایک اضافی رقم کا مطالبہ کی کرتا تھا، اور یہ بات قرض کے معاہدے میں واضح شرط کے حور پر طے کی جاتی تھی ،جس کا ذکر امام الجصاص کی تصنیف ''اَ حکام القرآن' کے حوالے سے چیچے کے قرض خواہ کی جو بھی کے درسری قشم امام رازی اور ابن عد یک کے حوالے سے چیچے گر رپیکی ہے کہ قرض خواہ مقروض سے ایک متعین ماہانہ آلمہ فی کا مطالبہ کیا کرتا تھا، جبکہ اصل سر مایہ مت کے اختیام تک بحال رہتا تھا۔

۳۷. تیسری سم مجابہ کے حوالے سے فاصل ایدود کیٹ نے ذکر فر مائی ہے، لیکن اس کی ممل تشریح قباد ا کے حوالے سے ابن جریز نے درج ذیل الفاظ میں خود ہیان فر مائی ہے.

عن قتادة ان ربا الحاهلية بيع الرجل السع الى أحن مستى، وادا حن الأجل و لم يكن عبد صاحبه قضاء زاده و أحر عبه. (١)

<sup>(1)</sup> این جرمی تغییرج ۳۰ مِص: ۱۰۱ ـ

ترجمہ: جاہلیت کے زونے کا رہا ہے تھ کہا کی شخص متعین مدت کے اُدھار پر کوئی چیز فروخت کرتا تھا، جب وہ مدت آجاتی اورخر بدار قیمت کی ادائیگی نہ کرسکت تو پیچنے والا قیمت میں اضافہ کر کے خریدار کو مزید وفت کی مہلت دے دیتا تھا۔ ۱۳۸ بالکل بھی تفصیل عدامہ سیوطیؒ نے فریا بی کے حوالے سے بھی مذکورہ ذیل الفاظ میں بیان فرمائی ہے:

> كانوا يتناعون الى الأحل، فاذا حلّ الأحل رادوا عليهم و رادوا في الأجل.(ا)

> ترجمہ: وہ اشیاء اُدھار ادائیگی پرخریدا کرتے تھے، مگریدت کے اختیام پر فروخت کرنے والے واجب الا دارقم بڑھا کرادائیگی کی مدت میں اضافہ کر دیا کرتے تھے۔

۱۳۹ ان حوالہ جات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ معاملات جن میں قرض خواہ مرت کے اختیام پر ایک اضافی رقم کا مطالبہ کیا کرتے تھے، وہ قرض کے معاملات نہ تھے، بلکہ ابتداء میں وہ عوار پر اشیاء کی فروختگ کے معاملات تھے، جن میں بیجنے والا تأخیر سے ادائیگی کی صورت میں زیادہ تیت کا مطالبہ کیا کرتا تھا، لیکن جب خریدار وقت مقررہ پر بھی ادائیگی پر قادر نہ ہوتا تو وہ مدت میں ضہ فہ کرتا ہے ہوئے اس کے بدلے قیمت میں بھی اضافہ کرتا رہتا تھا۔

يمى و و مخصوص معامله ب جس كا ذكر حضرت مجابد في بي بس كى دليل بيب كهانبول في لفظ " فرض" استعمال كيا ب جو كه عموماً في الفظ " فريد و لمعموماً في يدوفرو خت كمعاطع من بيدا موتاب.

۵۰ ربا کی میشکل مفسرین قرآن نے بکثرت ذکر فر مائی ہے، کیونکہ وہ ربا کی آبات میں سے ایک مخصوص جملہ کی وضاحت کرنا جا ہے تھے، جو کہ درج ذیل ہے،

"قَالُوْ اللَّمَا الْنَيْعُ مِثْلُ الرِّيوا"

ترجمه: كفاركهتے ہیں كہ خربید و فروخت بھی تور باكى مانند ہے۔

۱۵۰ کفار کا یہ تول واضح طور برخر بدوفر وخت کی ندکورہ بالامخصوص قتم کی طرف اشارہ کررہ ا ہے، کیونکہ ان کا اعتراض بیرتھا کہ جب ہم اُدھار فروخت کرنے کی صورت میں کسی چیز کی تیمت ابتداء بی سے زیادہ رکھتے ہیں تو اسے جائز کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم مدت کے اختیام برخر بدار کی عدم

<sup>(1)</sup> السيولى: لباب العقول بمن ١٠٠٠

ادائیگی کی صورت میں واجب ال دارقم میں اضافہ کرنا جا ہتے ہیں تو اے یہ کہا جاتا ہے، حالہ نکہ دونوں صورتوں میں اضافہ بظاہر میکسال معلوم ہوتا ہے، کفایہ کا بیاعتراض خاص طور پرمشہورمفسرا ہی الی حاتم نے سعید بن جبیرؓ کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے:

> قالوا سوا، علينا ان زدنا في أول البيع أو عمد محل المال، فهما سواء، ملك قوله: قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثُلُ الرِّنوا. (١)

ترجمہ، وہ بیہ کہا کرتے بتھے کہ بیہ بات برابر ہے کہ خواہ ہم قیمت میں ابتدائے عقد میں اضافہ کردیں یہ ہم مدت کے اختیام پراسے بڑھا کیں دونوں صورتیں کیساں ہیں ، یہی اعتراض ہے جسے قرآن کریم کی آیت میں بیہ کہ کر ذکر کیا گیا ہے ، کفار کہتے ہیں کرخر بدوفروخت تو بانگل رہا کی مانند ہے۔

۵۲. بالكل مېمى تشريح ابوحيان نے ابھرالمحيط ميں اور متعدد دُوسرے قد يم مفسرين قرآن

نے ذکر فر مائی ہے۔ (۲) ۵۳ فدکور ہ تفصیل سے میہ بات بڑی وضاحت کے سرتھ سامنے تی ہے کہ مدت کے افلاق

المناف کے کاعمل دومختف صورتوں ہے متعلق ہے، ایک وہ صورت ہے جہاں اصل معامد کی چیز کی فرختا تھا، جیسا کہ قادہ، فاریا لی، سعید بن جبیر (رحمہم اللہ) وغیرہ نے ذکر فر مایہ ہے، ادر دُوسری طورت وہ تھا، جیسا کہ قادہ، فاریا لی، سعید بن جبیر (رحمہم اللہ) وغیرہ نے ذکر فر مایہ ہے، ادر دُوسری صورت وہ تھی جہاں اصل عقد، قرض کا تھا، اور اس پر قرض خواہ کی طرف سے مہانہ سود وصول کیا جاتا تھا، اور اگر مقروض اصل سر مایہ اس وقت تک تھا، اور اند کرسک تو قرض خواہ مدت میں اضا فدکر ہے اس کے بدلے واجب اللہ دارقم بیں بھی اضا فدکر ہے تھا، ادانہ کرسک تو قرض خواہ مدت میں اضا فدکر ہے اس کے بدلے واجب اللہ دارقم بیں بھی اضا فدکر ہے تھا، حبیبا کہ جیجے اہم رازی اور ابن عد میل کے حوالے سے بیرا گراف نمبر اس اور اس بیں گر رہے کا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تغییرابن الی حاتم ج ۲، ص ۱۵۰ مکه، ۱۹۹۵ء۔ (۲) ابودین البحرالمحیط، ج ۲، ص ۱۹۳۵۔

''رِ ہا'' کہا جاتا تھا، کیونکہ اس اصطلاح کے بغوی معنیٰ''اضائے'' کے ہیں۔ اس وجہ سے مفسرین قرآن مثلاً اہام ابو بکر الجصاصؒ نے اس اصطلاح کی تعریف درج ذیل افاظ میں بیان کی ہے

> "هو القرص المشروط فيه الأجل و زيادة مال على المستقرض " ترجمه. جالميت كاربا وه قرض بي جوا يك متعينه مدت كے لئے اصل سرمايه پر اضافه كي عوض مقروض كوديا جاتا ہے۔

۵۵: اب ہم ان دُوسرے درگل کی طرف آتے ہیں جنہیں ہمارے سے حرمت ہر ہا کے خلاف چیش کیا گیا۔

### ر با کا نصور مبہم ہونے کے بارے میں حضرت عمر بڑاٹ کا ارشاد

24 حبیب بینک لمیٹڈ کے ویک جناب ابو بکر چندریگر نے مرحوم جسٹس قدی الدین کے روز نامہ ڈان مؤرخہ الراگست ہے 199ء میں ش کع شدہ مضمون کوا ہے دلاکل کی بنیاد بن ہے ،اس مضمون میں جسنس قد برالدین مرحوم نے اس بوت پر زور دیا ہے گرقر آن کریم میں استعمل شدہ ''در ہو'' کی اصطفاح ایک جسبم اصطفاح ہے ، اس کے میچے معنی سی فخنس و ساں تک کے شخور بر شرم کے محابہ کرام بن دینے کہ تک کو معدوم نہ تھے ، وہ حضرت عمر سائٹز ک اس رش کا موالدر ہے ہیں کہ '' بیت بربہ قر آن بن دینے کہ '' سیت بربہ قر آن کریم کی سخری آیات میں سے ہیں ،اور حضور بالیزام ان کی وض حت کر سکتے ہے آبل بی اس دُنی سے کریم کی سخری آیات میں سے ہیں ،اور حضور بالیزام ان کی وض حت کر سکتے ہے آبل بی اس دُنی سے کشر لیف کے بہذا یہ اور ہرفتم کی شک اور شہوالی چیز کوچھوڑ دو۔'' بر نکل یہی دلیل متعدد اپیل کندگان کی طرف سے ان کی ایک کی درخواستوں میں پیش کی گئی ہے ، یہاں تک کہ بعض اپیل کندگان کی طرف سے ان کی ایک کی جومعانی کے کھا ظ سے بدلکل واضح (سیکھ میں داخل ہو ۔ ان اپیل کندگان کے مطابق ربا کی آبات دوسری تشم میں داخل ہو ۔ تشاہرت کی ج بئی تا ہوگ ہیں۔ ان اپیل کندگان کے مطابق ربا کی آبات دوسری تشم میں داخل ہو ۔ تن اپیل کندگان کی مطابق ربا کی آبات دوسری تشم میں داخل ہو ۔ تا کی وجہ سے قابل عمل نہیں ہیں۔

ے ان مطرات کی بید کیل بدیمی طور پر باطل ہے، کیونکہ سور وَ بقر و میں اللہ تع لی نے ان لوگوں کے خلاف اسلان جنگ کی ہے جو عمل پر باسے احتر از نبیل کرتے ، کوئی شخص پر تصور کیسے کر سکت ہے کہ اللہ تع لی کر دانا نے کل اور رحیم و کریم ذات کسی ایسے عمل کے خلاف اعد پن جنگ کر عمق ہے جس کی صحیح حقیقت کسی ومعلوم ہی نہ ہوا در حقیقت '' مختابہات'' کی اصطلاح قر آ ان یا ک کی سورہ آ لی عمران

ک ابتداء میں دونتم کی قرآنی آیات کے لئے استعمال کی گئی ہے، ' متشاببات' کی پہلی نتم میں وہ بعض الغاظ داخل ہیں جوبعض سورتوں کے شروع میں استعال کئے گئے ہیں ، اور جن کے سیجے معانی کسی کوبھی یقنی طور برمعلوم نہیں ہیں،مثلاً "آبر" کیکن ان کے سیح معانی کا نامعلوم ہونا مسلمانوں کی زعد کیوں پر كى طرح اثرا ندازنبيں ہوتا، كيونكه شريعت كاكوئي تھم ان الفاظ كے ذريعے بيان نہيں كيا كيا ہے، دُوسرے مید کہ " متثابہات" کالفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھوالی صفات کے لئے استعال ہوا ہے جن کی میح ماہیت کسی بھی انسان کے لئے نا قابل تصور ہے، مثال کے طور پر بعض معامات پر"القد کے ہاتھ" کے الغاظ آئے ہیں۔ کم محفل کومعلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی حقیقت کیا ہے؟ اور نہ ہی ہے بات کسی کے لئے جاننا ضروری ہے، کیونکہ کوئی عملی مسئنداس سے معلوم ہونے برموقو ف نہیں الیمن بعض لوگ ان کی مجیح حقیقت کی کھوج میں پڑھئے ، حالانکہ نہ اس حقیقت کا دریا فت کرنا ان کی ذ مہ داری تھی ، نہ شریعت کا کوئی عملی تھکم ان کی فہم مرموتو ف تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ان صفات کی حقیقت و ، ہیت کے بارے میں جنتجو اور قیاس بحثوں سے منع فر مایا ہے، کیونکہ شریعت کے واجب الا تباع أحكام ے إن كا كوئى تعلق نہيں ہے، چنانچہ مجى ايمانہيں ہوا كه شريعت كے كى عملى حكم كو "متشابهات" كى اصطلاح میں داخل قرار دیا گیا ہو، اس بات کا اعلان ندم رف قر آن کریم نے (۲۳۳۳ آیت میں ) كيا ہے، بلك يہ بر مخص كے مجھ بن آنے والى بات ہے كداللدانولى كى قوم كوكى النے تكم كامكلف نبيل فر ماتے جس برعمل کرنا ان کی طاقت ہے باہر ہو، اگر 'ریا'' کے سیح معنی کسی بھی مختص کومعلوم نہیں تھے تو القد تعالی مسلمانوں کے ذمہ بیہ بات لا زم نہیں فر ماسکتے تھے کہوہ رہا ہے اجتناب کریں۔

سور و کبقر و کی آیات رہا کے سادے مطالع ہی سے یہ ہات بجھ بیں آج تی ہے کہ رہا کوایک شخت گنا وقر ار دیا گیے ہے ، اور اس گنا و کی شدت اس شخت انداز بیں ہیان کی گئی ہے کہ اگر مسلمانوں نے اس عمل کو ترک نہ کیا تو و و اللہ تعالی اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے اعلانِ جنگ کے لئے تیار ہوجا کیں ۔۔

# رِ ہا الفضل کے بارے میں پچھ تفصیل

۵۸. جہاں تک حضرت عمر بڑاڑ کے ارشاد کا تعلق ہے، اس کا تجزیہ کرنے سے پہلے بیذ کر کرنا ضروری ہے کہ قر آن کریم نے جاہمیت کے ربا کی ان تمام صورتوں کو حرام قر ار دیا تھا جن کا ذکر پیچھے گزرا ہے، بیتمام صورتیں یا تو قرض کے معاملات سے متعلق تھیں یا اس ذین کے متعلق جو بیج کے

こいかいからとかかり (1)

نتیج میں وجود میں آیا ہو۔ لیکن ان آیات کے نزول کے بعد حضور ملائیزا نے پچھڈ وسرے معاملات کو بھی حرام قرار دیے دیا تھا جو پہلے رہا قرار نہ دیئے جاتے تھے، حضور ملائیزا نے محسوں فرہ یا کہ اس زہنے کی مرقبہ تجارتی فضا میں ہر زر (اجناس کا باہم تبولہ) کی بعض صورتیں رہا کے کاروبار میں لوگوں کو ملوث کر سکتی ہیں ، اہل عرب بعض اجناس مثلاً گندم ، جو ، کھجو ، وغیرہ کو ذریعۂ تبادلہ Wednum of کے طور پر استعمال کرتے تھے، حضور ملائیزا نے ان اشیاء کو پیسے کی مائند تبادلہ کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے مندرجہ ذیل آ دکا مات جاری فرمائے:

"الذهب بالذهب و الفضة بالفصة و البر بالبر و الشعير بالشعير، و التمر بالتمر، و الملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيدٍ، فمن زاد أو استزاد فقد أرئي.."

ترجمہ اسونا سونے کے بدلے، جاندی جاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، گھور تھجور تھجور کے بدلے (اگر بیچا جائے) تو دونوں طرف بالکل برابر ہونا چاہئے، اہذا جو خص زیادہ اداکرے یا اضافے کا مطالبہ کرے وہ یہ کاروبار میں داخل ہوجائے گا۔

99 اس کا مطلب ہے ہے کہ اگر گندم کا جودلہ گندم سے کیا جارہا ہوتو مقدار دونوں طرف بلکل ہراہر ہونی جائے ، چن نچہ اگر کسی بھی طرف زیادتی یہ کمی پائی جائے ، تو وہ معاملہ رہا بن جائے گا، کیونکہ عرب کے قبائل میں بیاشیاء بطور رقم کے استعمال کی جاتی تھیں اور ایک کلو گندم کو ڈیڑھ کلو گندم کے بدلے فروخت کرنے کی طرح تھ، کے بدلے فروخت کرنے کی طرح تھ، تاہم اس معاصے کو آنحضرت مل شرب کے باقر اردیا ، اور بیا رہا لجا ہلیہ' کی اصطلاح میں شافن ہیں تھا، بلکہ اسے ' رہا لفضل' یا ' دربا السے ' کانام دیا گیا ہے۔

۱۹۰ سے بات قابل ذکر ہے کہ یہ بات پوری دختا کے دوران حضور ملا پیزائے نے بطور خاص چے چیزوں کا ذکر فر مایا ،اور یذکورہ بالا صدیث میں سے بات پوری دختا حت کے باتھ ذکر نہیں کی گئی کہ آیا سے قاعدہ صرف انہی جھے چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے یہ سے کچھ اور چیزوں پر بھی لاگو ہوگا؟ اور اگر مؤخر الذکر صورت ہے تو بھران کے عدادہ اشیاء کون کی ہول گی؟ اس سوال پر مسلم فقہائے کرائ کے درمیان اختلاف ہوا ،ابتدائی دور کے بعض فقہاء مثلًا قادہ اور طاد کی نے صرف ان چھے چیزوں بک ہی درمیان اختلاف ہوا ،ابتدائی دور کے بعض فقہاء ہے اس تھم کوائی تھم کی دُوسری چیزوں پر بھی رگوکی ،اس موقع بر اس فقم اس تھم کوئی مان کوئی کی درمیان اختلاف بیدا ہوا کہ ان چھاشیاء کے درمیان کوئی کا قدر مشترک کور بالفضل قرار

دیے جانے کی عست قرار دیا جائے؟ اہم ابوصنیفہ اور امام احمر کا خیال تھ کہ ان چھ چیز دں کے درمیان قد رمشترک یہ بات ہے کہ یہ اشیاء تول کریا کس برتن سے ناپ کر پہی جاتی ہیں، چنا نچہ ان کے علاوہ کو کی اور چیز بھی اگر وزنی یا بیائی ہواور اسے اسی جنس کے ذریعے فروخت کیا جائے تو اس کا بھی بالکل یہی تھم ہوگا۔ امام شافع فی فرماتے ہیں کہ ان چھ چیز وں ہیں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ یا تو کھانے کے قابل ہیں یا تباد کے کا ذریعہ بننے کے قابل ہیں۔ گندم، جو، مجھوراور نمک کھانے کے قابل اشیاء ہیں، جبکہ سونا اور چ ندی سب جگہ ذریقا نونی سمجھے جستے ہیں، اسی لئے اہم شافعی فرماتے ہیں کہ تمام کھانے کے قابل اشیاء اور چ ندی سب جگہ ذریقا نونی سمجھے جستے ہیں، اسی لئے اہم شافعی فرماتے ہیں کہ تمام کھانے کے قابل اشیاء ہیں، حکم اشیاء اور چ ندی سب جگہ ذریقا نونی کو تھم وہ کا جوس بقد صدیث ہیں ہیں کیا گیا ہے۔ امام ، لک فرم ہوگا۔

کہ ان چھ اشیاء ہیں مشتر کے خصوصیت یہ ہے کہ یہ یا تو غذائی اشیاء ہیں یا قابل ذخیرہ ہیں، اسی لئے ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ تمام اشیاء جو غذائی ہوں یا آنہیں ذخیرہ کیا جا سکے تو ان کا بھی یہی تھم ہوگا۔

کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ تمام اشیاء جو غذائی ہوں یا آنہیں ذخیرہ کیا جا سکے تو ان کا بھی یہی تھم ہوگا۔

الا مسلمان فقہاء کے اس اختلانے آراء کا سبب یہ تھا کہ حضور مؤلؤ ہم نے تابع ہوں گی بانہیں؟

ہیان کرنے کے بعد بنہیں فرمایا کہ آیا ان کے علاوہ بھی پچھاور اشیاء اسی تھم کے تابع ہوں گی بانہیں؟

# حضرت عمر بناتيج كارشا د كأصحيح مطلب

۱۹۲۰ یہ تھاوہ پی منظر جس کے تحت حضرت عمر بنائٹ نے ارشا دفر ہا کہ جمنسور مؤاثیا اس سے قبل کہ اس رائے کے اختلاف کی بابت پھوراہ نمائی فر ہاتے ، انقال فر ما گئے ، حضرت عمر بنائٹ کے بیان کے گہرے مطالعے سے بیہ بات فاہر بود تی ہے کہ وہ صرف اس بربالفضل کے بارے میں متر دور تے، جسے چھے حدیث میں بیان کی گیا ہے ، خہ کہ اس اصل بربالقر آن کے بارے میں ، جسے قر سن نے حرام قرار دیا تھ ، اور اسے جاہیت کے عرب اپنے قرضوں اور بارٹر کے سوا دُوسری خریدوفروخت کے معامل سے میں استعمال کی کرتے تھے صبح بخاری اور مسلم میں ذکر کردہ حضرت عمر بزائٹ کے ارشاد کی معامل سے میں استعمال کی کرتے تھے صبح بخاری اور مسلم میں ذکر کردہ حضرت عمر بزائٹ کے ارشاد کی ایک معتبر ترین روایت کے الفاظ درج ذیل بین:
ایک معتبر ترین روایت سے بیہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے ، بخاری کی روایت کے الفاظ درج ذیل بین:
یعمد الیسا عہدًا: الح و الکلالة ، و آمواب میں آمواب الرما."
ترجمہ تین چیزیں ایک بین کرنے سے قبل ہم سے جدا نہ ہوتے ، وہ چیزیں بے مراث کا مسئلہ کی اور نہ بینا چھوڑ اہو ) اور رہا کے پھھمائل۔
اور نہ بینا چھوڑ اہو ) اور رہا کے پھھمائل۔

۱۳۳: مزید بران ایک اورموقع پر حضرت عمر رفایش نے اپنا مطلب ندکورہ ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے: بیان کیا ہے:

"الكم ترعمون الا لا نعلم أبواب الرداء و لأن أكول أعلمها أحب الى من أن يكون لى مصر و كورها، و من الأمور لا يكن يحقيل على أحد، هو: ان يبتاع الدهب بالورق بسيئًا و ان يبتاع الثمرة وهي معصفرة لم تطب "

ترجمہ، تم سوچتے ہو کہ ہم رہ کے مسئلے کے بارے میں پھوٹبیں جانتے ،ادراس میں کوئی فک خبیں کہ جھے اس کے مسائل جانا اس بات ہے بھی زیدہ پند ہے کہ میں کسی ملک مشلاً مصراور اس کے مضافات کا ، لک بن جو وُں ، تا ہم ربا کے بارے میں بہت ہے ایسے مسائل ہیں کہ جن سے کوئی شخص بے خبر نہیں ہو سکتا ، مشلاً سونے کا چ ندی کے ذریعہ تبادلہ اُ دھار پر ،اور پھلوں کو درختوں پر اس صلاً ، مشلاً سونے کا چ ندی کے ذریعہ تبادلہ اُ دھار پر ،اور پھلوں کو درختوں پر اس صلاً ، مشر یدنا جب کہ وہ پہلے ہوں اور کائے نہ گئے ہوں (اوران کا تبادلہ اس جنس کے وہ مرے پھلوں کے بغیروزن کے کہا جائے )۔

۱۹۳ حضرت عمر بنائی کے ارش دکی بید دو روایتیں واضح طریقے سے دو ہاتوں کا پہد دیق بیں۔ پہلی ہت سے کہ ان کی تمام توجہ اس رہا سے متعلق ہے جو''رہا الفضل'' کہلاتا ہے، نہ کہ وہ 'رِ سالسسیند'' جسے قرآنِ کریم نے حرام قرار دیا تھا۔ اور دُوسری ہات سے کہ دور باالفضل کے مسئلے میں بھی بہت سے معاملات میں کسی قتم کی مشکلات محسوس ندفر ماتے تھے، بلکہ وہ تو صرف ان چند معاملات سے متعلق متر دّد تھے جو کہ متعدقہ حدیث یا کسی اور حدیث میں واضح طور پر فدکور نہ تھے۔

۱۹۵٪ فرکورہ بال تفصیل پر ایک اعتراض بیر کیا جا سکتا ہے کہ ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق حضرت عمر بڑائیڈ نے فر مایا کہ ربا کی آیت قر آن کریم کی نازل شدہ اخیر ترین آیت میں سے ہے، کیونکہ حضور مُؤائیڈ اس کی وضاحت فر مانے سے پیشتر ہی انتقال فر ، گئے، بیروایت ظاہر کرتی ہے کہ حضرت عمر بڑائیڈ کے شبہات اس ربا کے بارے میں ستھ جو قر آن کریم کا حرام کردہ ہے، نہ کہ ربافضل کے بارے میں ۔ لیکن اس ارشاد کوروایت کرنے والے متعدد ذرائع کے مطالع سے بیات میاں ہوتی ہے کہ ابن ماجہ والی روایت اتنی زیادہ قابل اعتماد نیں ہے، جتنی کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت میں ماجر بن صدیت کی اس کے اس میں ماجر بن صدیت کی روایت کے ماتھ اُلجھ دیا دائے سے کہ بیہ صاحب بعض اوقات ایک روایت کو دُومری روایت کے ساتھ اُلجھ دیا

Confuse کرتے تھے۔ ہم پہنے ہی بخاری اور مسلم کی روابیتی معتمد ترین راولیوں کی سند کے سرتھ ذکر آ بھی جیں ، ان جس سے کسی نے حضرت عمر بڑیڈا کی طرف یہ بات منسوب نہیں کی کہ آ ب یہ قر آ سریم کی آخری ترین آیات جس سے ہے ، ایب اگلا ہے کہ کوئی ایک راوی مثلاً ابن البی عروب نے حضرت عمر بڑیڈا کے الفاظ یا ان کی رائے (جے چھے بھی نے حضرت عمر بڑیڈا کے الفاظ یا ان کی رائے (جے چھے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ مخلوط کر دیا ہوگا، ہم چھے بہت تفصیل سے یہ بات بیون کر چھے ہیں کہ اس بوت کو ماننا میخ نہیں ہے کہ یہا حضور ما ٹیزا کے سخری دور حیات میں ممنوع قرار دیا گیا تھا، اور یہ اک بات کو ماننا میخ نہیں ہے کہ یہا حضور ما ٹیزا کے سخری دور حیات میں ممنوع قرار دیا گیا تھا، اور یہ کا مفہوم بھی بینے کے بعد ابن ماجہ کی روایت پر اعتماد نہیں کیا جاسکا۔ مذکورہ بالا بحث سے یہ بیجہ کاتا ہے کہ مفہوم بھی بینے کے بعد ابن ماجہ کی روایت پر اعتماد نہیں کیا جاسکا۔ مذکورہ بالا بحث سے یہ بیجہ کاتا ہے کہ حضر سے عمر بڑیٹنا کے شبہات صرف ' ربا الفضل' کی حرمت سے متعلق تھے، جہاں تک ' ربا القرآن' یا در دسینہ'' کا تعلق ہے، جہاں تک ' ربا الفضل' کی حرمت سے متعلق تھے، جہاں تک ' ربا القرآن' یا ' در دلسینہ'' کا تعلق ہے ، ان کواس کی حقیقت کے بارے میں ذرہ برابر بھی شہدتھ۔ ۔ ' ربا القرآن' یہ دلیسینہ'' کا تعلق ہے ، ان کواس کی حقیقت کے بارے میں ذرہ برابر بھی شہدتھ۔ ۔ ' ربا الفضل' کی حرمت سے متعلق تھے، جہاں تک ' ربا القرآن' یہ دلیسینہ'' کا تعلق ہے ، ان کواس کی حقیقت کے بارے میں ذرہ برابر بھی شہدتھ۔

## پیداواری پاصر فی قرضے

11. بعض ایل کندگان کی طرف سے ایک اور دلیل یہ بھی دی گئی کے قرآن کریم نے صرف مرفی قرضوں کے اُو پر کسی اضافی رقم کے مطاب کو منع کیا ہے، جس جس مقروض ایسے غریب لوگ ہوتے تھے جواچی روزم وکی غذائی یالباس پوشاک وغیرہ سے متعلق ضروریات کی پیمیل کے لئے قرضے لیا کرتے تھے، چونکداس زونے میں کسی قتم کے بیداداری قرضیبیں ہوتے تھے،اس لئے قرآن پاک نے بیداداری قرضیبیں ہوتے تھے،اس لئے قرآن پاک نے بیداداری بیداداری بید براں انہوں نے بید دلیل بھی دی کہ کسی غریب فتص سے کسی قتم کی اضافی رقم وصول کرنا ناانصافی ہم کسی امیر شخص سے دلیل بھی دی کہ کسی غریب فتص سے کسی قتم کی اضافی رقم وصول کرنا ناانصافی ہم کسی امیر شخص سے جواچی تی تو صول کرنا ناانصافی ہم دصول کرنا ناانصافی نہیں جواچی تی مرف کے ایک تا اضافی نی تا ہم کسی امیر شخص سے بہاندا صرف بہلی قتم کے لئے قرضوں پر وصول کیا جانے والا اضافہ ' رہا'' کہلا ہے گا، اس کے برعکس تجورتی قرضوں پر اضافی رقم رہانہیں ہوگ۔

۱۹۷۶ ہم نے اس دلیل پرخوبغور وفکر کیا الیکن بیددلیل درج ذیل تین وجو ہات سے قابل التفات نہیں رئتی۔

# کسی معاملے کی دُرشکی کا معیار کسی فریق کی مالی حیثیت نہیں ہوتی

۲۸۰ کیلی بات یہ ہے کہ کسی ماری تی ہتجارتی معاطے کی دُرستگی کی بنیاد کسی بھی پارٹی یہ فریق

ک مالی حیثیت ہرگزنہیں ہوتی ، جکہ درحقیقت اس معامعے کی دُرینٹگی کی بنیاد اس عقد کی حقیقی ماہیت ہوتی ے، اگر کوئی عقد اپنی ، ہیت کے لحاظ ہے دُرست ہے تو پھر فریقین میں ہے کسی کے غریب یہ میر ہونے ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا،خریدارخواہ مال دار ہو یا غریب، وہ معامد وُرست قرار یا ہے گا۔ مثلاً بیج ایک جائز معامد ہے، جس کے ذریعے حلال منافع حاصل کیا جاتا ہے، اور بیہ معامد بہرصورت جائز ہے،خواہ خریدار امیر ہو یاغریب۔کرایہ داری ایک قانونی اور جائز معامدہ،خواہ اس کا کرایہ دارغریب مخص ہو۔ زیادہ ہے زیادہ میتو کہا جا سکتا ہے کہ غریب خریداریاغریب کرایہ دارانسانی بنیادوں پر رہایت کا مستحل ہوگا،لیکن بیرکوئی نہیں کہتا کہ اس سے سرے سے نفع بینا ہی ممنوع وحرام ہے۔اگر کوئی غریب مری سی نا نبائی سے روثی خریدتا ہے تو کوئی شخص بیاتو کھ سکتا ہے کہ اس سے زیادہ نفع نە كماؤ ،لىكىن بەكوئى نېيىل كهەسكتا كەنا نبائى كوا سے رو فى صرف لاگت يرفروخت كرنى ھا ہے ،اوراس ير كى تشمر كا نفع كرنا دوزخ ميں لے جانے والا گناه ہے۔ اگر كوئى غريب شخص كوئى تيكسى كرايه ير ليتا ہے تو ا یک شخص اس کے ، مک سے بیتو کہدسکت ہے کہتم اس کی غربت کی وجہ سے اس سے کرا بیکم لو ہمیکن س ہے کوئی محفل معقولیت کے سرتھ اس ہر میہ اصرار نہیں کرسکتا کرتم اس ہے ہا مکل کر یہ نداو، یا اس ہے ا پنی لا گت اور خربے سے زیادہ وصول نہ کرو، ورنہ تمہاری کمائی حرام اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کے ضاف جنگ کے مترادف ہوگی۔ نا نبائی نے اپنی دُ کان اس لئے کھو رہتھی تا کہ وہ اس میں جائز تنجارت کے ذریعے اپنی محنت اور سر مایہ داری کی وجہ ہے من سب نفع کامستحق ہو، خواہ اس کا خرپیرارغریب ہو، ا ب اگر س کواس بات پرمجبور کیا جائے کہتم غریب لوگوں کورو ٹیاں لاگت پرفرو خت کرو ، تو وہ نہ تو اپنی دُ کان چلاسکتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے بچوں کے لئے روزینہ کما سکتا ہے، اسی طرح ٹیکسی جائے و ، مسافروں کے واسطے اپنی سیسی جلانے کی خدمت کے عوض ان سے منہ سب کراہ بھی وصول کرسکت ہے، ہذااگراس سے پہکاج نے کہتم غریب لوگوں کے لئے پیضدمت مفت فراہم کرو، توہوہ سیکام کر جی نہیں سکتا۔ ہندا بھی کسی مخص نے بھی میدمطالبہ بیں کیا کہسی غریب ہے کوئی نفع ،اُجرت یا کرا یہ کمان مکمل طور پر حرام ہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ کسی بھی ڈرست معاضے میں جائز نفع کم نایا ایسے افراد ہے جو کسی خدمت کے ذریعے نفع اُٹھا نمیں ان ہے اُجرت یا کرا ہے دصول کرنا جا بڑے ، اگر جہ و وغریب ہوں۔ ۲۹ دُوسری طرف ممنوعہ معاملات کے ممنوع ہونے کی وجہ ان معاملات کی حقیقی ، ہبیت ہے، نہ کہ کسی فریق کی مالی حیثیت ۔ قمار یا جوا، مال دریاغ یب دونوں کے لئے حرام ہے، رشوت حرام ہے خوا مکسی مال دار ہے لی جائے یاغریب ہے، خل صدیہ ہے کہ ماں داری یاغریت ایسے وصف نہیں بیں جو کسی معالمے کی دُرنگی م<u>ا</u> نا دُرنگی کی بنیا دہنیں، بیکداس معالمے کی بنیودی شرا کط اس کی صحت وف د

كاسبب موتى بين-

کی سمی مقروض ہے انٹرسٹ وصول کرنے کا معاملہ بھی اس سے چنواں مختلف نہیں ہے، چنا نچہ اگر یہ بنیادی طور پر ایک جائز معاملہ ہو فواہ مقروض غریب ہویا امیر بہرصورت جائز ہونا دیا ہے ، اوراگر یہ بنیادی طور پر نا جائز ہے تو بھی غربت اور مال داری کالحاظ رکھے بغیرا ہے نا جائز ہونا ہو ہے ، یہاں پر انٹرسٹ کے عقد اور خرید و فروخت کے عقد میں اس طرح کی تفریق کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ فدکورۃ الصدر کی وُرتگی صرف مال دار مقروضوں تک محدود ہو، جبکہ خرید و فروخت کے عقد میں نہیں ہے کہ فدکورۃ الصدر کی وُرتگی صرف مال دار مقروضوں تک محدود ہو، جبکہ خرید و فروخت کے عقد میں غریب اور امیر دونوں سے مساوی طور پر نفع کہ نا جائز ہو۔ در حقیقت یہا نداز فکر کہ انٹرسٹ صرف میں خریب اور امیر دونوں سے مساوی طور پر نفع کہ نا جائز ہو۔ در حقیقت یہا نماز فکر کہ انٹرسٹ صرف سے ضورت میں حرام ہے جبکہ کئ فریب سے وصول کیا جائے ، تجارت کے اس مسلم اُصول کے سرے مقان فریق کی جائے ہے ضاف ہے کہ جس میں کسی معاطے کی صحت کو خود اس معاطے کی حقیقت اور پختگی کے بیانے سے فلاف ہے کہ جس میں کسی معاطے کی صحت کو خود اس معاطے کی حقیقت اور پختگی کے بیانے سے جانے جائے ، نہ کہ اس سے متعانی فریقوں کی مالی حیثیت کے بیانے سے۔

اک. مزید بران غربت ایک اضافی (Relative) اصطلاح به جو که فقف مرات برگھتی ہے ، اگر ایک مرتبہ بیت بیم کریا جائے گا، تاہم مال اسے وصول کرنا بالکل حق بہن ہوگا، تو بھر وہ کون کی مجاز اتفار ٹی ہوگی جو غربت جاشخ نے لئے ایک ایس پیانہ مقرد کرے کہ جس کی وہہ ہے کسی غریب کوانٹرسٹ کی اوا نیگی ہے مشتی قرار دیا جا سکے، ایک ایس پیانہ مقرد کرے کہ جس کی وہہ ہے کسی غریب کوانٹرسٹ کی اوا نیگی ہے مشتی قرار دیا جا سکے، پراگر جائز یا ناجائز انٹرسٹ کی بنیاد قرض بینے کے مقاصد کوقر ار دیا جائے بعنی ذاتی احتی بی موقف تھا، تو پھر قرضوں پر انٹرسٹ کی اوا نیگی کوششتی قرار دیا جائے بھی ایک بحد و کر ویا حقی بی بیانہ کی کوششتی قرار دیا جائے بی کہ مقرار کی کے حد غذائی اجن سے شروع ہو کر رئونیش ) اشیاء تک جو کہ مراتب اور عدود ہیں ، احتیاج کی حد غذائی اجن سے شروع ہو کر رئونیش ) اشیاء تک جو کہ تر اور عدود ہیں ، احتیاج کی خد غذائی اجن سے کہ کہ دو کر دیا جائے ترب بھی یہ آدمی آدمی ہی میا بدل سے ہائدا کارخ بدنے کے لئے بلا سود قرضے جو کز ہونے جو تر مون سے ہیں ، مکان بھی انسان کی زندگی کی ضرورت ہی ، بہذا کارخ بدنے کے لئے بلا سود قرضے جو کز ہونے جو شوسوں پر بھی انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے ، بہذا کی بھی مکان ہے کہ انہوں دو ہے کے قرضوں پر بھی انسان کی زندگی کی فہرست ہیں واضل ہیں ، انسان کی زندگی کی فہرست ہیں واضل ہیں ، انسان کی زندگی کی فہرست ہیں واضل ہیں ، اس کے برضاف اگر ایک ہیردزگی وقتی چند ہزار رو ہے اس لئے قرض لئے تا کہ ٹرک پر ایک تھا کہ گا کر ایک تھا کہ گا کہ کر ایک تھا کہ گا کہ کر نا اس فیسفے کے تحت جائز ہونا جا ہے ، کیونکہ یہ تجارتی قرضے کے تحت جائز ہونا جا ہے ، کیونکہ یہ تجارتی قرضہ کے بید کہ کر فی قرضہ۔

24. اس سے میہ بات واضح ہوتی ہے کدانٹرسٹ کا جواز ندتو مقروض کی مالی میٹیت برمبنی

ہے اور نہ ہی رو پید قرض بینے کے مقصد پر بنی ہے، لہذا اس لحاظ سے صَر فی اور پیداواری قرضوں میں امتیاز یا تفریق کرنامُسلّمہ اُصولوں کے خلاف ہے۔

## قرآنی ممانعت کی حقیقت

" 2: وُوسرى بات جس كى وجدے بيدليل قابل قبول نبيس ہے، وہ بيہ ہے كدندتو ريا كوترام قرار دینے والی آیات صَر فی اور تجارتی قرضوں کے رہا میں کوئی تفریق کرتی ہیں ، اور نہ رہا ہے متعلق احادیث میں اس مسم کا کوئی فرق نظر آتا ہے، یہاں تک کہ اگر بالفرض تھوڑی دہرے لئے یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کداس زمانے میں تجارتی قرض بیس یائے جاتے تھے، تب بھی اس بات کا کوئی جواز ہیدانہیں ہوتا کہ ربا کا جوتضور قرآن کریم کے مخاطب مطرات کے ذہن میں بالکل واضح تھا، اس میں کوئی خارجی شرط عائد کی جائے۔قرآن یا ک نے تو رہا کوئل الاطلاق حرام قرار دیا ہے،خواہ رہا کی کوئی شكل اس كے نزول كے وقت رائج ہويا ندہو۔ جب قرآن ياكسكى چيز كوحرام قرار ديتا ہے تو اس كى حرمت سے مراداس معامعے کی کوئی ایک مخصوص شکل نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس معالمے کا بنیا دی تصور ہوتا ہے جواس تھم کے ذریعہ متأثر ہوتا ہے، جب شراب حرام کی گئی تھی تو اس سے شراب کی صرف وہ شکلیں م ﴿ نَتْهِينَ جُوعَهِدِرَسُ لَتَ مُؤْثِرًا مِينَ رَائِجَ تَهِينَ ، بلكهاس شراب كي بنيا دي حقيقت كوحرام كيا كيا تها، بهذا ' وئی بھی معتول خص یہ بات نہیں کہ سکتا کہ شراب کی کوئی ایسی شکل جوحضور مزام کے زمانے میں مر ذج نہ تھی، حرام نہیں ہے۔ جب قمار یا جوئے کی حرمت کا اعلان کیا گیا، تو اس کی حرمت کا مقصد صرف اس ز ، نے میں رائج قمار کی صورتوں تک محدود نہ تھا، بلکہ در حقیقت اس کی ممانعت اس کی تمہ م موجود ہاور آئندہ شکلوں برمحیط تھی ،اور کوئی بھی ہے تقلی تو جینہیں کرسکتا کہ جوئے (Gambling) کی جدیدصورتیں اس ممانعت کے علم کے تحت نہیں آتیں۔ہم مہیے بھی یہ بات ذکر کر بھے ہیں کہ رہا کے جو معنی ابل عرب کے مجھ میں آئے اور حضور ملاقاتا اور ان کے صحابہ کرام بٹی اڈٹر نے بھی بیان قرمائے وہ بیہ ہے کہ قرض یو ذین کے معالمے پر کوئی بھی مقرر کردہ اضافی رقم رہ ہے، رہا کا یہ تقبور حضور مؤاثیا کے ز ، نے میں بہت کی شکلیں رکھتہ تھا، اور بعد میں آنے والے زمانوں میں اس کی شکلوں میں مزیدا ضافیہ ہوا ہوگا ، اورمستقبل میں بھی اس کی شکلوں میں اضافہ متوقع ہے،لیکن جب تک مذکورہ بالا ربا کا بنیا دی منصراس معالم میں موجود رہے گا، رہا کی وہ شکل یقیناً حرام رہے گی۔

#### عہدِ قدیم میں بدیکاری اور پیداواری قرضے

سے: تیسرے یہ کہ بیہ ہات کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ تجارتی یا پیداداری قرضے اس زمانے میں جبکہ رہا جرام قر اردیا گیا رائج نہ تھے،اس بوت کو ثابت کرنے کے لئے بہت وافر موادر یکارڈ برآ چکا ہے کہ تجارتی یا پیداداری قرضے اٹل عرب کے لئے اجنبی نہ تھے،ادر بیداداری اور تجارتی مقاصد کے لئے آجنبی نہ تھے،ادر بیداداری اور تجارتی مقاصد کے لئے قرضے اسلام کے ظہور سے پہلے اور بعد دونوں زمانوں میں رائج تھے۔

کے حقیقت سے ہے کہ علمی اور تاریخی ریسرج نے اس تا ٹرک غلطی پورے طور پر بے نقاب کر دی ہے کہ تجارتی اور بینکاری معاملات در حقیقت ستر ہویں صدی عیسوی کی ایجاد ہیں، عہد جدید کی تحقیقات نے بیٹا برت کیا ہے کہ بینکاری معاملات کی تاریخ کم از کم دو ہزار سال قبل مسیح برانی ہدید کی تحقیقات نے بیٹا برت کیا ہے کہ بینکاری معاملات کی تاریخ کم از کم دو ہزار سال قبل مسیح برانی ہے، انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا نے بینکوں کی تاریخ پر بحث کے دوران تفصیل سے بینکاری کی ابتداء کی مثالیس بیان کی ہیں، اس کا متعلقہ مضمون در بے ذیل عبارت سے نشروع ہوتا ہے:

گرشتہ اقوام مثلاً عبرانیوں نے جب سر مایہ قرض دینا شروع کیا ، اس زمانے میں وہ ای کوئی بینکاری کا نظام نہیں دکھتے تھے جے جدید نقطۂ نگاہ ہے کمل کہا جا سکے ، کین وصوح ق م کی ابتداء سے بابل کے رہنے والوں نے اس طرح کا ایک نظام تیار کرلیا تھا۔ یہ کی انقرادی یا ذاتی تحریک کا نتیجہ نہ تھ ، بلکہ یہ مال دار اور منظم نہ بی اداروں کی طرف سے اواکی جانے والی خمنی خدمت تھی ، بابل کا ایک کے عبادت خانے مصر کے عبادت خانوں کی طرح بینک بھی تھے ، بال کی ایک دستاویز سے پہ چاتا ہے کہ چا ندی کے سکے (Shekels) کواڈ اڈری شی دستاویز سے پہ چاتا ہے کہ چا ندی کے بیٹے ماس شاخ نے وارڈ این ال کی بیٹی سورج پرست امت شاخ سے قریح مورج دیوتا کا سودادا کر سے گا، فصل کی کئی کے وقت وہ اصل بح سودادا کر سے گا۔ یہ بات محقق ہو چی ہے کہ سورج پرست امت شاخ سے امت شاخ اس ادار ہے کی بی مقرر کردہ و کیل تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت وہ اصل بح سودادا کر بی بی مقرر کردہ و کیل تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت وہ اصل بح سودادا کر بی بی مقرر کردہ و کیل تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت وہ اصل بح سودادا کر بی بی مقرر کردہ و کیل تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فردخت (Ne got able) شہارتی دستاویز اس شم کی تھی کہ وہ فردخت (Paper) کی مائند تھیں۔ ایک اوراس زمانے کی دستاویز اس شم کی تھی کہ وہ بیان کرتی ہے کہ تاری بم کے بیٹے وارڈ الی بچ نے اباتم کی بیٹی سورج پرست بیان کرتی ہے کہ تاری بم کے بیٹے وارڈ الی بچ نے اباتم کی بیٹی سورج پرست بیان کرتی ہے کہ تاری بھی کہ وارڈ الی بچ نے اباتم کی بیٹی سورج پرست

الآئی ہے ایک چندی کا سکہ Shekell سورج دیوتا کی جمع پونجی (Shekell ہوئی استعال ہوئی (Balance) ہے ہیں استعال ہوئی گخت کے خریداری میں استعال ہوئی تھی۔ سرسوں کی کٹائی کے وقت وہ اس کی اس وقت کی قیمت پر بیقر ضدسرسوں کی شکل میں اس مرشیقلیٹ کے حال کوا داکر ہےگا۔

۱۱ ای مضمون نے یہ تفصیل بھی بیان کی ہے کہ کس طرح عمل بینکاری نے ندہ بی داروں ہے ترقی پاکر ذتی تجارتی دوارے العتمالی ہی بیان کی اختیار کی بال اختیار کی بیال تک کہ 24ھ تی میں بال جس ایک بینکاری کا ادارہ ایل جیبی 1 بینک کہ 24ھ تی میں بال جس ایک بینکاری کا ادارہ ایل جیبی 1 بینک کاریکارڈ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بید بینک در بی ذیل کا مسرانجام و جاتھ اس نے گا کہ کہ کہ و کیل گئی دہ نے دیا ہی کہ در بی ذیل کا مسرانجام و جاتھ اس کے گئی رہن رکھ نہ کہ تعالی کو بینگی رہن رکھ نہ شخطوں اور گروی رکھ کر قرضے و یہ دادر ساد رہے کہ والی وغیرہ و۔

یہ مضمون مزید تنھیں بیان کرتا ہے کداس قتم کے بینکاری کے ادارے یونان ، زوم، مصر انجیرہ میں مضرت عیسی علیہ السام ہے صدیوں قبل قائم کئے گئے تھے، اور وہ رقم جمع Deposit ا کرتے، ان کو سودی قرضے پر استے، اور بڑی مقدار میں لیٹرز آف کریڈٹ (Certificates) الیاتی د تتاویزات (Certificates) تجارت میں استعمال کرتے تھے۔

22 ، ضی قریب کا ایک مشہور مؤرخ ول دورانت نے ان بینکاری کے معاملات ک تفصیل بیان کی ہے جو پانچویں صدی قبل سے میں یونان کے اندر رائج تھے، انہوں نے اگر سے ہے کہ سود پر چسے جمع کرانے پراگر چداس زمانے کے فلسفیوں نے بہت تقید کی الیکن پھر بھی یونان میں بینک قائم ہو گئے:

کے لوگ اپنے پیے عبادت فی نوں کے خزان میں جمع کراتے تھے، وہ عبادت فی فوں کے خزان میں جمع کراتے تھے، وہ عبادت آف فانے بینک کی طرح خدمت سرانجام دیتے تھے، اور وہ متوسط ریٹ آف انٹرسٹ (شرح سود) پر افراد اور ریاستوں کوقر ضے دیتے تھے، ذیلفی میں اپولو نام کا عبادت فانہ کسی صدتک پورے یونان کا ایک بین الاقوامی بینک تھا۔کوئی شخص ذاتی طور پر گورنمنٹ (عکومت) کوقر ضے نہیں دیتا تھ، تاہم ایک ریاست و دسری ریاست کوقر ضے دیا کرتی تھی، جبکہ صرافوں بالمام ایک ریاست و دسری ریاست کوقر ضے دیا کرتی تھی، جبکہ صرافوں سے بینے دیا کہ اور پھرتا جروں کواپنے دیک کے حساب سے ۱۳ تا تا اور کھرتا جروں کواپنے دیک کے حساب سے ۱۳ تا تا

۳۹ فیصد کی شرح سود پر قرضے دینا شروع کی ، اس طرح وہ جینکر بنتے ہے گئے ، اگر چہ وہ اے بونان کے عہد قدیم کی انتہاء تک (بجائے فظ بینک ک) (Trapezite) ارک بے بیان کے عہد قدیم کی انتہاء تک (بجائے فظ بینک ک) اول ہے ، اس کا مطلب میز کا آدی ہے ، اس نے اپنا پہ طریقہ در مقیقت مشرقی قریب سے لے کر اور اسے ترتی و کے کر وم (اٹلی) میں خفل کی ، جو کہ بعد میں خفل ہوتے ہوتے جد ید یورپ تک پہنچ

ایرانی جنگ کے متصل بعد تھیمس ٹوکلس نے کورینتھیا کے بینکر فلاسٹینیوس کے پاس سر میکنٹس (جو چارلا کھ بیس بزار ڈالر کے مسادی ہے ) ڈیپازٹ کے طور پر رکھوائے ، اور اس کا بیمل بڑی حد تک ان سیاسی مہم جولوگوں کے طریقہ کار کے مش بہ تھا جو ہمارے دور میں غیرملکوں بیں اپنے آشیا نے بنا کرر کھتے ہیں، کے مش بہ تھا جو ہمارے دور میں غیرملکوں بیں اپنے آشیا نے بنا کرر کھتے ہیں، یہ معامد غیر ندہی بینکنگ کی سب سے پہلی معلوم مثال ہے، اس صدی کے افتام پر اپنی آتھیں اور آر چسلس نے وہ ادارہ قائم کیا جو یونان کے برائیو بیٹ بینکوں میں سب سے زیادہ مشہور ٹابت ہوا، قدیم بینکوں میں سب سے زیادہ مشہور ٹابت ہوا، قدیم بینکوں میں سب سے زیادہ مشہور ٹابت ہوا، قدیم بینکوں میں سب سے زیادہ مشہور ٹابت ہوا، قدیم بینکوں میں سب سے زیادہ مشہور ٹابت ہوا، قدیم بینکوں میں سب سے زیادہ مشہور ٹابت ہوا، قدیم بینکوں میں سب سے زیادہ مشہور ٹابت ہوا، قدیم بینکوں میں سب سے زیادہ مشہور ٹابت ہوا، قدیم بینکوں میں سب سے زیادہ مشہور ٹابت ہوا، قدیم بینکوں میں سب سے زیادہ مشہور ٹابت ہوا، قدیم بینکوں میں سب سے زیادہ مشہور ٹابت ہوا، قدیم بینکوں میں سب سے زیادہ شہور ٹابت ہوا، قدیم بینکوں میں سب سے زیادہ شہور ٹابت ہوا، قدیم بینکوں میں سب سے زیادہ سبور ٹابت ہوا، قدیم بینکوں میں سب سے زیادہ سبور ٹابت ہوا، قدیم بینکوں میں سب سے زیادہ سبور ٹابت ہوا، قدیم بینکوں میں سب سبور ٹابت ہوا، قدیم بینکوں میں سبور ٹابت ہوا، قدیم بینکوں میں سبور ٹابت ہوا، قدیم بینکوں میں سبور ٹابت ہوا، قدیم کی دور سبور ٹابت ہوا، قدیم کی دور سبور ٹابت ہوا، قدیم کی دور کی تھارت کو سبور ٹابت ہوا، قدیم کی دور کی تھارت کو سبور ٹابت ہوا کی دور کیاں کی دور کی تھارت کو سبور ٹابت ہوا کو سبور ٹابت ہوا کو سبور کیاں کی دور کی تھارت کو سبور کی تھارت کو سبور گاندہ کی کی دور کی تھارت کو سبور کی تھارت کو سبور کی تھارت کو سبور کی تھارت کی دور کی تھارت کو سبور کی تھارت کو سبور کی تھارت کی کی دور کی تھارت کی تھارت کے دور کی تھارت ک

۲۸ عرب میں ہمی اسلام کے ظہور سے قریبی زیانے میں تجارتی ہنعتی اور زرعی قریفے سودی بنید و پر شام کی بازنطینی حکومت میں استخازیدہ عام ہتھے کہ ایک ہازنطینی حاکم جشینین المام کے مقروضوں کے لئے ریٹ آف انٹرسٹ (شرح مود) کی تعیین کے لئے ہا قاعدہ ایک قانون نافذ کرنا پڑا۔ گہن (Gibbon) نے جشینیں کے اس قانون کی تفصیل اس حرح بیان کی ہے کہ وہ قانون انتہائی ممتاز لوگوں ہے ہا فیصد ، عام بوگول ہے تا فیصد ، تا جم اور بحری انشورٹس کرنے والوں کو جا فیصد تک کے حساب فیصد ، تا تھا ، گہن کے اصل الفاظ ہے ہیں :

Persons of illustrious rank were confined to the moderate profit of four percent; six was pronounced to be the ordinary and legal standard of interest; eight was allowed for the convenience of manufacturers and merchants; twelve was granted to nautical insurance.(1)

ترجمہ اعلی ترین عہدوں کے لوگوں سے متوسط نفع سم فیصد تک، ۲ فیصد بنام لوگوں کے لئے متوسط قانونی ریٹ قرار دیا گیا، ۸ فیصد صنعت کاردل اور تاجروں کے لئے مقرر کیا گیا،ادر ۱۲ فیصد بحری انشورنس کرائے والوں کے لئے متعین کیا گیا۔

99 مندرجہ بالا ہیراگراف کے تحت السطور سے ہوت مجھ میں ہتی ہے کہ بازنطینی حکومت میں تجارتی سودا تن زیدہ مجیل چکا تھ کہان کے ریث آف انٹرسٹ کو معین کرنے کے لئے ایک مستقل قانون نافذ کرنا پڑا۔

> یروق عیون الساطرات کانه هرفلتی ورن احمر النبر راحع ترجمه و یکھنے والول کی نگامول کودہ اتنا پندآتا ہے، جیسے سرخ سونے کا ڈھایا مواشاہ دُرہ م برقل کے مقرر کردہ وزن کا دینار۔ ۱۸ ابن العنمری نے ایک شاعر کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہ ہے کہ «دنانیر مما شیف فی ارص قبصر"

<sup>(1)</sup> Gibbon: The Decline and Fall of the Roman Empire, chapter 44, The Institute iv. 2p 90.

#### ''وود ینار جو قیصر کی زمین میں جیکائے جاتے تھے۔''

۱۸ مزید بیر کینف معاصر لکھنے والوں نے بید دعویٰ کیا ہے کہ عرب سکوں کے نام درہم، و بیناراورفلس دراصل یونانی بالا طبنی الفاظ ہے ما خوذ ہیں، جو کدان نامون سے کافی طبنے جلتے ہیں، بید بازنطینی سکے پورے عالم اسلام میں لائے جاتک استعمال میں رہے، یہاں تک کداس کے بعد عبدامدک ابن مروان نے اپنے ویٹار بنانے شروع کئے۔

۱۸۲ افل عرب کے زومیوں کے ساتھ است قریبی مالیاتی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تصور کیے کیا جاتا ہے کہ افل عرب زومی حکومت میں دائج شدہ قرض کے معاملات سے باکل ہے جبر سے جمارتی تعلقات صرف شام تک محدود تہیں ہے ، بلکہ وہ سے جبارتی تعلقات صرف شام تک محدود تہیں ہے ، بلکہ وہ عراق ، معراورا یہ تقوییا (حبشہ ) تک تھیلے ہوئے تھے ، وہ ان مما لک کے تجارتی انداز اور طریقہ کار سے بخوبی واقف سے ، ائل عرب ان مما لک کے سودی معاملات سے کس قدر آگاہ تھے ، اس کا انداز ہد وہ کہ معروف صحابی حضرت عبداللہ بن سلام وہ شخ کی ابو بردہ کو تھے ، اس کا انداز ہد سے ، موتا ہے جو انہوں نے ابو بردہ کو کی معروف صحابی حضرت عبداللہ بن سلام وہ سے تھے اور مدینہ میں دہتے ہیں کہ جہاں یہا بہت بھیں ابوا ہے ، ہذا ابن سلام ونہ تی ان کو جر دار کی کہ وہ ایسے ملک میں دہتے ہیں کہ جہاں یہا بہت بھیں ابوا ہے ، ہذا ابن سلام وزائد نے ان کو جر دار کی کہ وہ ایسے ملک میں دہتے ہیں کہ جہاں یہا بہت بھیں ابوا ہے ، ہذا ابنیں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت خوب مخاط رہنا جا ہے کہ کہیں وہ ہے جبری میں بہ میں موث نہ ہو جا کس ، بالکل میں قسیحت حضرت اُئی بن کعب بنہ تنز نے اپنے شاگر دز زبن خیش ہے کہ کسے موث نہ ہو تھی ۔

### عرب میں تجارتی سود

۱۹۳۰ اب خود جزیرہ نمائے عرب کی طرف آج سے ،اس بات ہے کوئی انکارنہیں کرسٹا کہ سجارت ،عرب کی انتہائی اہم معاشی سرگرمی تھی ،خصوصا کد کرمہ چونکہ بنجر زمینوں اور پہاڑی عداقوں پر مشتمل ہے،اس لئے وہ زراعت کے لئے بالکل نامناسب تھا،اس وجہ ہے اہل مکسی اقتصادی زندگی کا تمام ترمحور تبیرت تھی ، اور ان کی سجارت کی ایک اہم خصوصیت یتھی کہ وہ صرف عرب تک محدود نہ تھی ، بلکدان کا اصل کاروبار بی اپنی اشیاء کو دُومر ہے میں لک کو بر آمد کرنا ،اور ان کی اشیاء اپنی بہال درآمد کرنا تھا۔ اس مقصد کے لئے ان کے تجارتی قافلے شام ،عراق ،مصراور ایتھو پید وغیرہ جاتے تھے، درآمد کرنا تھا۔ اس مقصد کے لئے ان کے تجارتی قافلے شام ،عراق ،مصراور ایتھو پید وغیرہ جات تر آن کریم ان تجارتی قافلوں کی تاریخ حضرت لیقو ب علیہ السلام کے زمانے تک جاملی ہے، یہ بات قرآن کریم میں ذکور ہے کہ حضرت بوسف علیہ السل م کوان کے بھائیوں نے ایک کویں میں ڈال دیا تھی ، جہاں سے ایک قافلہ ان کونکال کرمصر لے گیا اور وہاں آنہیں فر دخت کر دیا ،اس بات کی تاریخی شہادت موجود

ہیں کہ بیتجارتی قافدہ ایک عرب قافدہ تھ جس میں حضرت اساعیل مایدالسلام کی اولا دہمی شال تھی، جو کہ ایک تنجارتی سفر پراشیاء برآ مہ کرنے کے لئے مصر جار ہے تھے، اس حقیقت کا تذکرہ ہائیل کے قدیم صحیفوں میں بھی اس طرح نہ کورہے.

And they sat down to cat bread and they lifted up their eyes and looked and behold, a company of Ishmaelites came from Gilad with their camels bearing spicery and balm and myrrh going to carry it down to Egypt. (1)

ترجمہ اور وہ کھانا کھانے بیٹھے اور آنکھ اُٹھائی تو دیکھ کہ اساعیلیوں کا ایک قافلہ جلعاد ہے تر ہا ہے اور گرم مصالحہ اور روغن بلسان اور مُرّ اُونٹول برن و ہے ہوئے مصر کولیے جارہا ہے۔

۸۳ یے عرب قافدہ استے قدیم زمانے میں ہزاروں میل ؤور ملک مصر کی طرف مصالی بات، ہاس مرہم ) اور خوشہویات وغیرہ ہرآ مدکرنے جار ہا تھا، اس سے اندازہ رگایا جا سکت ہے کہ اہل جرب اپنی تاریخ کے بالک تازے اپنی جرأت مندانہ تجارتی مہم جوئی کوئس حد تک ہروئے کارلائے ہوے تھے۔

(۱) بائل كربيدائش ٢٥ ٣٥ ـ

<sup>(</sup>۲) و الكثر جوادعى نے اپنى بہترين كآب" المحصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام" بيل تقريباً دوسوصفحات سے رائد (۳۳۲ ۳۳۷) ظهور اسلام سے قبل الله عرب كى تجارتى زندگى كے تذكرے كے لئے وقف كرد سے بيں۔

عربوں نے مختلف اقوام اور قبائل سے کیے ہوئے تھے، اُن قافلوں کے سائز کا اندازہ اس طرح رگایہ ج سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر ابوسفیان کی قیادت میں جانے والا ایک قافسہ ایک بزار اُونٹوں برمشتل تھا، اور اسے اس سفر میں سوفیصد (جردیناریر ایک دینار کا) نفع ہواتھا۔ (۲)

> لم یعنی قرشی و لا فرشیۃ له منقال الا بعث به می العیر ترجمہ کوئی قریش مرداور عورت ایسا ند بچ تھ کہ جس کے پاس ایک مثقال سونا ہواوراس نے اس قافے میں ندلگایا ہو۔

۸۷۰ اور بیصرف ابوسفیان کے قافلے کی خصوصیت نہیں تھی کہ اس میں اس طرح سرہ یہ کاری کی گئی تھی ، بلکہ اس وقت ہر بڑے قافلے کو اس انداز میں منظم کیا جاتا تھا۔

۸۸ وہال کی اس تجارتی فضا کو مرفظرر کھتے ہوئے کوئی شخص پر نصور نہیں کرسکت کہ اہل ہو ب تجارتی قرضوں سے ناواقف سے ،اوران کے قرضے صرف احتیاجی ا Consumption) اور صرفی مقاصد کے لئے ہوتے سے ، یہ بات محض ایک قیس نہیں ہے ، بلکہ اس بات کے قطعی ثبوت موجود ہیں کہ وہ اسپے تبیرتی اور پیداواری مقاصد کے لئے بھی قرضے ریا کرتے سے ،ان ہیں سے چند ثبوت مخضر ا ذیل میں ذکر کئے جاتے ہیں۔

ڈاکٹر جوادعی جن کی جاہیت کے عربول کے بارے میں تفصیل محقیق بوری علمی دُنیا میں پذیرائی حاصل کر چک ہے، اس میں انہول نے ان قافلوں کے حصول سرمایہ کے ذرائع کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

و يظهر مما دكره أهل الأحبار و أوردوه عن قوافل مكة ان مال القافلة لم يكل مال رجل و احد أو أسرة معينة بل كان يحص تحارً، من أسر محتلفة وأفرادًا وجد عندهم المال، أو اقترصوه من عيرهم فرموه في رأس مال القافلة أملا في ربح كبير.

<sup>()</sup> الزبيري تاج العروى ٢ ٣٣٠ (٢) نهلية العرب ما ١٨،١٠٥ عال ١٠٥، ق من ٥٥،٥ برو، ١٩٨٥-

ہے، وہ سے ہے کہ ان قافلوں کا سرماہی کھی کسی تنہ فرد کانہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مختلف خاندانوں کے تاجروں سے تعلق رکھت تھا، یا ایسے افراد جو بذات خود مال دار تھے، یا انہوں نے دوسروں سے سرمایہ قرض لیا تھا۔ اور پھراس سرمایہ کوان قافلوں میں بڑے بڑے لفتح کی اُمید پرلگا دیا تھا۔

خط کشیدہ عبارت سے بید چاناہے کہ ان قافلوں کا سرمایہ تبیر تی قرض وغیرہ ہے بھی ہتا تھ۔ ب. تمام تغییر کی کتابول نے رہا ہے متعلق سورہ بقرہ کی آیات کا پس منظر ذکر فرمایا ہے، تقریباً سب نے یہ ذکر کیا ہے کہ عرب کے مختلف قبائل ایک دُوسرے سے سود پر قرض لیے کرتے تھے، مثانا ابن جریر الطمر کی کلھتے ہیں:

كانت بنو عمرو بن عوف يأخذون الربا من بنى المغيرة، و كانت بنو المغيرة و كانت بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية. (١) ... بنوعمروكا قبيله بنوم في الجاهلية كرتا تها، اور بنوم غيره ال كودور جابليت

مل موددية تقي

یہ قرضے کوئی فر دانفرادی طور پر ایک دُوسرے سے نہیں لیتا تھا، بلکہ ایک قبید مجموعی طور پر ایک دُوسرے قبیلے سے قرضے لیتا تھا۔

جم یہ بات پہلے ہی بیان کر بھے ہیں کہ عرب کے قبائل اپنے تبارتی قافلوں میں سر مایہ کاری اور اجتماعی تجارت کے لئے مشترک سر مایہ کی کمپنیوں کی طرح کام کیا کرتے تھے، اس لئے ایک قبیلہ کا وُرسرے نے معے سے قرض لیمنا صرف احتیاجی یاضر فی مقاصد کے لئے نہیں ہوسکتا، بلکہ در حقیقت وہ تبارتی قرضے تھے جن کا مقصد تجارتی مقاصد کی جمیل تھی۔

ج: سورہ رُوم (۳۹ ۳۰) کی وضاحت کے ذیل میں جس کا ذکر چھے اس فیصلے کے پیرا گراف نمبر کا میں آچکا ہے، عالمہ ابن جریر طبری نے قر آن پاک کے قدیم مفسرین کا نقطہ انظر بین کیا ہے کہ یہ آبت دور جاہلیت کے ان افراد سے متعلق ہے جو دوسروں کواس غرض سے قرض دیتے تھے تا کہ مقروض کی دوئت میں اضافہ ہو، علامہ ابن جریزا ہے اس موقف کی حمایت میں حضر ت ابن عب س

لم تر الى الرحل يقول للرحل: لأمولنك فيعطيه، فهذا لا يربو عند الله لأنه يعطيه لغير الله يثري به ماله. (٢)

<sup>(</sup>۱) المطرى جامع البيان، جسم المس عدد (۲) الملرى جامع البيان، ج ۲۱ مل المر

ترجمه کیاتم نے ایک فخص کوؤوسرے سے بیہ کہتے نہیں دیکھا کہ: میں تم کو ضرور تمویل (Finance) کروں گا، پھروواس کو دے دیتا تھ، تو بیالتہ تعالیٰ کے یہاں نہیں بڑھت ، کیونکہ اس نے اس کوالتہ کی رضامندی کے واسطے نہیں دیا بلکہ مال میں اضافے کے لئے دیا ہے۔

ہے مال ویتا تھا تا کہ اس کے مال میں اضافہ ہوجائے۔

یہ بات ظاہر ہے کہ کمی حفق کو اس غرض سے تمویل کرنا کہ اس کے مال میں اضافہ ہو جائے ،اس کا مطلب ہیں ہے کہ وہ مقروض اس مال کو آ مے تجارت میں لگائے گا،اوراس سے نفع کم نے کے نتیج میں اس کی دولت میں اضافہ ہوگا۔ مصرت ائن عباس ساتھ اور ابرائیم نختی کے نہ کورہ دونوں اتوال سے میہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عرب معاشرے میں پیداواری مقاصد کے لئے ویئے جانے والے قرضے اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عرب معاشرے میں پیداواری مقاصد کے لئے ویئے جانے والے قرضے اسے یہ منتھ کہ اس سلسے میں قرآن پاک کی سور کا روم کی آیات ناز ں ہوئیں۔

و ، تتجارتی سود کا تضور خود حضور طُ اَلَّامِیم کی ایک حدیث میں بھی ملتا ہے جومسند احمد بن حنبل ، البر اراور الطبر الی میں عبدالرحمن بن الی بکر منافقیا ہے منقول ہے ، ان کے مطابق حضور مؤاثرہ ہے ارش و فرماما ا

اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک مقروض کو بلا کیں گے، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور آس ہے پوچھا جائے گا تم نے بیقرض کیوں ہیں اور تم نے وگوں کے حقوق پا، ل کیوں کے چھا جائے گا اے میر سے خدا آ ب جائے ہیں کہ میں نے بیقر ضدایا تھ لیکن میں نے اسے نہ کھانے چینے میں ، نہ کپڑے پہننے میں اور نہ ان کے بچائے کچھ کام کرنے میں ستعمل کیا، بلکہ میں آگ یا چوری یا تھی رقی تقصان کی تکلیف میں بتانا ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرہ کیں گے میرے بند ہے نے بیج بات کہی امیں ہی وہ بہترین ذات ہوں جو تمہاری طرف سے بند ہے نے بیج بات کہی امیں ہی وہ بہترین ذات ہوں جو تمہاری طرف سے آج وہ قرضادا کرے گی۔ (۱)

خط کشیدہ عبارت ہے ظاہر ہوتا ہے کہ اس شخص نے تنجارتی مقصد کے لئے قرضہ میں تھا،جس

<sup>(</sup>۱) الهيشي: جمع الزوائدج ١٠٠٠ من ١١٠٠٠

میں س کوتبارتی نیتصان ہو ہے، س سے بیٹا ہر ہوتا ہے کہ تجارتی قریضے سے کا تصور صنور پر پڑھ سے ذہن میں بالکل صاف اور واضح تھا۔

بخاری کی ایک قوی حدیث میں مضور طافزام نے ایک اسرائیکی شخص کا دافعہ بیان فر مایا ہے۔ کہ وہ بیٹ شخص ہے ایک ہزار دینار قرض لینے کے بعد سمندری سفر ہر روانہ ہو گیا ، (() کہھ ڈوسر می رویات ہے بینا جاتر ہے کہ اس کا بہقر ضہ تجارتی مقاصد کے لئے تھا۔ (۲)

مزید ہے کہ آئی بڑی مقدار کا قرضہ صرف فی ضروریات کی پھیل کے لئے نہیں ہوسکت ،اور سے ک صدیث میں اس کا بھی فرکر ہے کہ وہ قرضہ سے کے بعد سمندری سغر پر روانہ ہو گیا ،اس قرضے ک میعاد کے افتتام پراس کوائن زیدوہ نفع ہوا کہ اس نے ایک بزار دینارا پے قرض دینے والے کو بھیجاور پراس نے اس کو دوہ رہ ایک بزار دیناراس خیال ہے بھیجنے کی پھیکش کی کہ شاید انہیں پہلے ایک بزار میں اس فیال ہے بھیجنے کی پھیکش کی کہ شاید انہیں پہلے ایک بزار مینارقرض دینے والے سے ایک بزار مینارقرض دینے والے سے ایک بزار مینارقرض دینے والے سے انکار کردیا۔

یباں پرایک اور مثال ہے جس میں حضور کاٹیم نے ہذات خود تنجارتی قریضے کا تذکرہ فریایا

ہے۔ حد ندکورہ ہا، انتجارتی قافلوں کے مداوہ بکھاؤ وسری مثالیں الی بھی ہیں جو یہ خاہر کرتی ہیں کہ تجارتی قرضے ذاتی حیثیت ہے بھی ہے ورد یئے جاتے تھے، یہاں ذیل میں چند مثالیں دی جاتی میں۔

(۱) حضور طاقیام کا پھیا ابولہب آپ طاقیام کا سخت ترین مخالف اور دُشمَن تھا، لیکن اس نے بذ ت نو ، غز و دُبدر میں شرکت نہیں کا ، ور اس کی وجہ رہتی کہ اس نے ایک شخص عاصم بن ہشا مرکوم بزار ارسم سود کی قریض بر دیئے تھے، اور جب وہ ان کی ادائیگی کرنے پر قدر ند ہوا قو اس نے اپنے مقروض کو سے قریض کے بر ایک میں اپنا ابیر (غلام) بما کر بھیج ویا، فلا بر ہے کہ اس ذیار مانے میں جی مرار میم می صفیح سے بدائی ویا، فلا بر ہے کہ اس ذیار میں اپنا ابیر (غلام) بما کر بھیج ویا، فلا بر ہے کہ اس ذیار میں جی میں اپنا ابیر (غلام) بما کر بھیج دیا، فلا بر ہے کہ اس ذیار میں جو کہ برات کے بیر آئے میں اپنا ابیر (غلام) بما کر بھی اپنیان اور وہ تھی ، نیکن اور مقیقت اس نے بیر آئے ہورت کے بیر تھی ، نیکن اور مقیقت اس نے بیر آئے ہورت کے بیر تھی کہ برات کے بیر تھی ، برات کے بیر تھی ، جو اس کے بیر قرابت نہ ہوئی ، بلکدوہ دیوا بید ، ہوگی ۔

(۲) حدیث اور تاریخ کی بہت کی تابوں میں یہ بات فدکور ہے کہ حضرت (بیر بان عوام

<sup>(</sup>۱) البخاري. كمّاب. ۳۹، صديث: ۲۲۹۱\_

<sup>(</sup>۲) ۔ 'ٹے اب ری، ٹے سم اسے میں ایس بی اری نے بیرصدیٹ ڈومری جگد پر بھی اس کے عوان کے تحت ال کی ہے ، اور دہاں سمندر کے ڈراچہ تجورت کا ڈکر کیا ہے ، کتاب سم میں باب ۱۰، صدیث ۲۰۹۳۔

بنا بھورا ہو اس بھے رکھوانا چ ہے تھے، اور یہ بات اور کو بطورا ہو ان کار کر دیتے تھے،

البتہ بطور آہ نت ہیں رکھوانا چ ہے تھے، اور یہ بات اوگوں کے لئے زیادہ ف کدہ مند تھی، کیونکہ قرض کی البتہ بطور قرض رکھنا منظور کر بیتے تھے، اور یہ بات اوگوں کے لئے زیادہ ف کدہ مند تھی، کیونکہ قرض کی صورت ہیں حضرت زہیر رفائٹ کو انہیں وہ رقم ہر حالت میں وٹان پڑتی تھی، جبکہ اہ نت کے طور پر رکھوانے کی صورت ہیں اگر وہ رقم نا گہائی آفتوں میں تنف ہو جاتی مثلاً چوری، سگ ونیرہ لگنے ک صورت میں ہو وہ اس کے دوہ اس میں ہو وہ اس میں ہو وہ اس میں ہو وہ اس میں ہو ہو اس میں ہو ہو تھی مثلاً ہوری، سگ و تبارت میں رقم کو آگے ہورت میں اس میں ہو ہو تھی مثلاً ہوری ہو ہو تھی ہو رقم اس سے اوہ اس میں ہو ہو تھی میں ہو ہو تھی مثلاً ہوری ہو ہو تھی ہو ہو تھی ہو ہو تھی ہو ہو تی ہو ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو ہو تھی ہو تھی ہو ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو ہو تھی تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ت

(۳) ابن سعد کی روایت کے مطابق حضرت عمر فرائٹ ایک تجارتی قافندش میجین چہتے اوراس مقصد کے تحت انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بنائٹ سے چار بزرہ رہم قرض بیا۔ (۲)
سنے ،اوراس مقصد کے تحت انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بنائٹ ک بیوک بند بنت متب بنائٹ نے مصابق ابوسفیان مائٹ ک بیوک بند بنت متب بنائٹ نے مضابق مضرت عمر مائٹ سے جہارت کی غرض سے ہم بزار رو ہے قرض سے ،انہوں نے یہ چہیے ہم ہن کی خریدار کی مصرت عمر مائٹ ور پھراس ہم ہن کی خریدار کی جارار میں فروخت کیا۔ (۳)

(۵) بیم قی کی روایت کے مطابق مطرت مقداد بن اسود مالٹن نے مطرت عثمان نالٹن سے مرخم برار درہم بطور قرض لیے ، ظاہر ہے کہ کسی غریب شخص کا اتنی بڑی مقدار میں قرض بیز اپنی ذاتی اختیاج کی تنکیس کے لئے نہیں ہوسکت ، جبکہ مطرت مقداد مالٹن جنہوں ہے بیقر ضد ہیا ہے و حد مال و رصحابی میں کہ جن کے باس غزو و کا بدر میں گھوڑا تھا ،اور جن کی زرعی پیداوار مطرت محاویہ مالٹن نے ایک لاکھ در جم میں خریدی تھی۔

(۲) حضرت عمر بناتیا کو جب ایک عیسائی نے زخمی کردیا، قرانہوں نے بیٹے کو بلا کر سے ہدایت کے معرف ان کے صحبز اد سے نے ہدایت کی کہ وہ ان کے صحبز اد سے نے ہدایت کی کہ وہ ان کے قرض خواہوں کے قرضوں کا حساب کر ہے۔ ان کے صحبز اد سے نے ببعض حضرات نے حضرت عمر مائیا کو بیمشورہ دیا جب ان قرضوں کا حساب کیا تو وہ ۸ ہزار درہم تھے، بعض حضرات نے حضرت عمر مائیا کو بیمشورہ دیا کہ تے ہیر قم بیت المال سے قرض لے کر قرض خواہوں کوادا کر دیں ،اور پھرا ہے اٹا نے بیج کر بیت

<sup>()</sup> معلى الحارى كتاب اجبهاد كتاب كوب المام في الهام في الهارى، في ١٠ م ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) این معد الطبقات اسبری بیروت بی ۳۵۸ اس ۱۳۷۸ (۳) الطبری تاریخ او تهم تی ۱۳۵۸ میروت

امال کوادا کر دیجئے گا، کیکن مطرت عمر بنائٹہ نے پہنچویز ندمانی اورا پنے صاحبز ادے کو ہدایت کی کہوہ ان کے اٹا شے بیچ کر بیقر ضدادا کر دے ، ظاہر ہے کہ ۸ ہزار درہم کی رقم ذاتی احتیاج کے لئے قرض نہیں کی جاسکتی۔

(۷) امام مالک نے ایل کتاب مؤطا میں حضرت عمر بناشن کے دو صاحبز ادول حضرت عبداللہ منائز اور حضرت عبیداللہ بنائز کاواقعہ ذکر کیا ہے، جو جہاد کے سلسلے میں عراق گئے تھے، سفر سے وا پسی کے دوران ان کی ملاقات بھر و کے گورٹر حضرت ابوموس اااشعری بیانٹیز ہے ہوگی ،انہول نے ان ص حسز ادگان کو بتلایا کہ وہ عوامی خزانہ کی کچھے قم حصرت عمر بناشز کے یاس بھیجنا جا ہے ہیں ، انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہوہ بیرتم امانت کے طور پر ان کو دینے کے بجائے بطور قرض دے دیں ، تا کہ وہ رقم حضرت عبداللد بناتيك اورحضرت عبيدالله بماثلا كيصان مين داخل ہوجائے اوروہ بحفاظت حضرت عمر سُرُدُ کے بیاس بینے جائے ، بیہ بات حضرت عبداللہ بنائذ اور حضرت عبیداللہ بنائذ کے مقاویس بھی تھی، کیونکہ دورقم بطور قرض لینے کے بعد وہ اس سے عراق سے سما ہان فرید کر مدینہ لے جا کر فروخت کر سکتے تھے، اور مضرت عمر بناتی کواصل سر ماہیوالیس دینے کے بعد انہیں اس نے نفع بھی حاصل ہوجاتا، ان صاجبز ادگان نے بہتجویز قبول کر کے اس کے مطابق عمل کرلیا۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور انہوں نے اصل سر مار مصرت عمر سالٹرز کے سے دکیا تو مصرت عمر بھٹرا نے ان ہے یو جھ کدآیا مصرت ابوموی نے بہرقم بطور قرض تمام می مدین کوبھی دی تھی؟ انہوں نے فی میں جواب دیا ،تؤ حضرت عمر براٹٹۂ نے فر مایا کہ حضرت ابوموی نے تم کو ہیرتم صرف میری رشتے داری کی دجہ ہے دی تھی ، نبذاتم کو نہ صرف وہ رقم جلکہ اس کے او پر حاصل ہوئے وار نفع بھی ویتا جا ہے معفرت عبیداللہ بن عمر شاہیا ہے اس پر سیاعتر اض کیا کہ یہ فیصد انصاف پر ہنی نہیں ہے ، کیونکہ اگر وہ سرمایہ رائے میں تنف ہوجاتا تو وہ ہرحال میں اس کا نقصان برداشت کرتے ،اور صل سرمایہ بہرصورت واپس کرتے ،اس لئے وہ اس بر کمانے والے نفع کے مستحق میں ، اس کے باوجود حضرت عمر بناتی نے اصرار کیا کہ وہ نفع بھی بیت المال میں جمع کرایا جائے ، حاضر بن مجلس میں ہے ایک مخص نے ان کو بہمشورہ دیا کدان ہے سارے نفع کا مطالبہ کرنے کے بجائے ان کے اس معالمے کومضار بت میں تبدیل کر دیں اور ان ہے آ دھا نفع لے لیا جائے اور بقید آ دھا دونوں بھائیوں میں تقتیم کر دیا جائے ،حضرت عمر بٹائٹڑ نے اس تجویز کوشلیم کر میا اور اس کے مطابق عمل کررہیں ،(۱) ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ بنائیہ اور حضرت عبیداللہ بنائیہ کو دیا جائے والا قرضہ تی رتی قرضہ تھا،جس کی ابتداء ہی ہے نیت تجارت میں نگائے کہ تھی۔

<sup>(</sup>۱) امام ما مك: مؤطا، بإب القرض\_

### اضافی شرح سود (Excessive Rates of Interest)

۹۰ بعض اپیل کنندگان کی طرف سے پیش کی جانے والی ایک دلیل بیتمی کدر با کی حرمت صرف ان معاملات سے متعلق ہے جن میں سود کی شرح بہت زیادہ یا مرکب ہو، ان کی دلیل کی بنیاد سور ہُ آل عمران کی درج ذیل آیت ہے '

"يَالِيهَا الَّذِينَ امْتُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبْوا أَصْعَامًا مُضْعَفَةً."(1)

ترجمہ: اے ایمان والواتم سودنہ کھاؤ دُگنا چوگنا کرکے۔

۹۱ دلیل یہ پیش کی گئی کہ یہ یہ ہو واضح طریقے ہے حرام کرنے والی پہلی آیت قرآئی ہے،
لیکن اس میں رہ کی حرمت کو "اَضعفًا مُصغفَة" (وُگنا چوگنا کر کے) کے ساتھ مقید کر دیا گیا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ یہ حرام قرار دیا گیا ہے جس کی شرح اتنی زیادہ ہو کہ وہ اصل سر مایہ
سے دُگنی ہو جائے، جس کا منطق نتیجہ یہ ہے کہ اگر سود کی شرح اتنی زیادہ نہ ہوتو وہ حرام نہیں ہے، اور
چونکہ بینکوں کے سود کی شرح اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ اصل سر مایہ کے مقابلہ میں وُگنی ہو جائے، البذاوہ
سود کی حرمت کے دُم و میں نہیں آئے گا۔

919: الیکن بیدلیل اس حقیقت کونظر انداز کررہی ہے کہ ایک ہی موضوع ہے متعلق متعدد قر آنی آیات کو ایک دوسرے کے سرتھ طاکر پڑھنا چاہئے ، قر آن کریم کی کسی آیت کی تشری اسے قر آن ہی جس پائے جانے والے دوسرے مواد ہے الگ کر کے بیل کی جاسی ، جسیا کہ ابتداء جس ذکر آن ہی جس پائے جانے والے دوسرے مواد ہے الگ کر کے بیل کی جاسی ، جسیا کہ ابتداء جس ذکر کیا ہے ، قطام ہے کہ کوئی بھی کیا گیا ہے ، قر آن کریم نے رہا کے موضوع کو چار مختلف ابواب جس ذکر کیا ہے ، ظام ہے کہ کوئی بھی آیات آیت ای موضوع کی دُوسری آیت ہے بھی متضاد نہیں ہوسکتی ، رہا کے بارے جس سب سے تفصیلی بیان صور وَ بقر و جس موجود ہے ، جس کا تفصیلی تذکر واس فیصلے کے بیرا گراف نمبر ۱۵ جس ہو چکا ہے ، ہے آیات در بے ذیل تھم پر بھی مشتمل ہیں ؛

يَّالِيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوُا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّنُوا إِنْ كُنْتُمُ مُ مُؤْمِيِئِنَ (٢)

\_الإلام البقرة ١٣٠ (١) البقرة ١٣٠٨ (١)

ترجمہ: اے مؤمنوا اللہ ہے ڈردادر جو بچھ سودرہ گیا ہے اسے چھوڑ دوہ اگرتم مؤمن ہو۔

٩٣ اس آيت مين 'جو پکھ سودره گيا ہے'' کا جملہ بيہ بتارہا ہے کہ اصل سره بيہ کے اُوپر ہر مقدار چھوڑ دینی جا ہے ،اس ککتے کو درج ذیل جمعے میں مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے: "وَانْ تُبَنِّمُ فَلَکُمُ رُهُ وُسُ اَمْوَالْکُمُ."

ری جسم ساسے دوروں سربہ ہم، ترجمہ: ادراگرتم (عمل رہ) ہے تو بہ کرلونو پھرتم صرف اصل سر اپیے کے مستحق ہوگے۔

۹۳ یالفاظ اس حقیقت کو پرری طرح واضح کردیتے ہیں کھل پرہ سے تو بداس وقت تک مکن نہیں ہے جب تک اصل سر ، یہ کے اُوپر جرقتم کی رقم چھوڑ کی نہ ج نے ، اور قرض دینے والا صرف اور صرف اصل سر ، یہ کاستی ہو۔ سور وَ بقر ہ اور سور وَ آل عمران کی آیات کے مشتر کہ مطالعے سے یہ بت واضح ہوتی ہے کہ سور وَ سل عمران میں موجود یہ لفاظ "اَصْعَفَ مُصَعَفَة" (وَ گُنا چو گنا کر کے) قیم اور آری نہیں ہیں ، اور آرگنا چو گنا کہ ہونا حرمت یہ بی لازی شرطنیں ہے ، بلکہ "اَصْعَفَ مُصِعَفَة" کے الفاظ در حقیقت یہ باک اس بدترین صورت کی طرف اش رہ کرنے کے لئے لائے گئے ہیں جو اس وقت رائے تھی۔

90 اس تکتے کو چھی طرح سمجھنے کے سے جمیں قرآن یہ کی تفسیر کا ایک اہم اور بنیادی اصول جھی ضروری ہوگا، اور وہ ہے کہ قرآن پاک دراصل ایسی آئینی یا قانونی کتاب نہیں ہے جے ایک قانونی متن کے طور پر استعمال کرنا مقصور ہو، بلکہ در مقیقت بدا یک ایس راہ نما کتاب ہے جو بہت مارے قوانین و اُحکامات کے ساتھ ایک یہ تیل بیان کرتی ہے جو ترفیبی انداز رکھتی ہیں، قانون کی سارے قوانین و اُحکامات کے ساتھ ایک یہ تیل بیان کرتی ہے جو ترفیبی انداز رکھتی ہیں، قانون کی کتاب کے برخل ف قرآن کریم کچھا سے الفاظ یا جملے استعمال کرتا ہے جن کا مقصد مزید تاکیدیا کی فعل کی مزید شناعت بیان کرنا ہوتا ہے، ان کا مقصد کی امریا نہیں ہوتا، قرآن کے بات کی ایک کے اس انداز کے جو داس آیت کا مطابعہ کافی ہے؛

" كَا تُشْتُرُون مِن ثُنَّا كَنِيلًا ١٩٠٥)

ترجمه. ميري آيات كوكم قيت يرمت بيور

91 اس سے کا کوئی شخص بھی میں مطلب نہیں سمجھ سکتا کے قر آئی سیات کوفروخت کرنے کی حرمت کی وجہ اس کی قیمت کم ہونا ہے ،اوراگر اس کومنتے داموں فروخت کیا جائے تو جائز ہوگا۔ ذراس

<sup>(</sup>۱) البقرة.ا<sup>س</sup>

عقل رکھنے والا مخص بھی اس آیت میں' مکم قیمت پر'' کی قید کو قیدِ احرّ از ی نہیں سمجھے گا، بلکہ اس کا مطلب کھالوگوں کے مل بدکوواضح کرنامقصود ہے کہ وہ اس قدرعظیم گن ہ ذراس ، لی منفعت کے عوض کر بیٹھتے ہیں ، یہاں ان پر ملامت کی وجہ سے داموں بیچنانہیں ، بلکہ خود بیچنے پر ملامت مقصود ہے۔ ٩٤: ای طرح دُوسری جگه قر آن کريم ارش دفر ما تا ہے: "وَلَا تُكُرِهُوا فَنَيتِكُمْ عَلَى الْعَامِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصَّا "(1)

ترجمه' ادراینی لژ کیوں کوطوا نف بننے پر مجبور نه کرو، اگر وه یاک دامنی جا ہتی

٩٨: الله برے كداس كا يه مطلب بالكل نبيس بے كدا كركوئي لاكى يوك دامنى ندي بتى جوتو اس كؤكوئي هخص طوائف بنے يرججور كرسكتا ہے، بلكاس كا مطلب يد ہے كدا كر چەعصمت فروشى أزخود ا یک بڑا گناہ ہے، محراس کی بُرائی اس وقت اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے جب کوئی کڑ کی یاک دامنی ع ہے اور کوئی فخص اے عصمت فروشی پرمجبور کرے، اس آیت میں شرط کا اضافہ صرف اس فعل بد کی شاعت میں اضافے کے لئے کیا گیا ہے۔ بالکل ای طرح سورہ آل عمران کی آیت رہ بیس "اصعافا مصاعمة" (وُكَّن چوكن كرك) كى قيد صرف عمل رباكى مزيد خرابى كوبيان كرنے كے لئے لائي كى ہے،اس میں صرف بیہ بتلا یا گیا ہے کہ ربا کا گنا ہ اس دفت اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے جب اس کی شرح سوداتنی زیادہ یا دُگنی ہو جائے ،اس آیت کا بیمقصداس وقت مزید واضح ہو جاتا ہے جب اس آیت ( آل عمران ) کوسور ہُ لِقُر ہ کی آیات کی روشنی میں پڑھا جائے۔

99: وُوس سے بیک قرآن یا ک کی تفسیر ہمیشداس تشریح پر بنی ہونی جا ہے جوحضور مؤرشا کی ا حادیث اوران کے صحابہ کرام بٹی ہی ہے آٹار میں مذکور باان سے ما خوذ ہو، کیونکہ وہی دراصل قر آنی آیات کے بلاداسط مخاطب اور دصول کنندہ تھے، اور وہی قرآنی آیت کے سیاق وسیاق اور اس پس منظر کو مجھتے تھے جس کے تحت وہ آیات نازل ہوئی تھیں۔اس پہلو ہے بھی اگرغور کیا جائے تو ہے واضح ہو جاتا ہے کہ ربا کی حرمت صرف مخصوص شرح سود تک محدود ندیقی ، بلکہ حرمت سود اصل سر مایہ ہے زائد ہررقم پرمحیط تھی ،خواہ دہ تھوڑی ہویا زائد۔

درج ذیل احادیث اس تکتے کے ثبوت کے لئے کافی ہیں۔

(۱) بم نے پیچھے بیذ کر کیا ہے کہ حضور ظافیرا نے رہا کی حرمت کا املان عام اسے خطبہ ججة الوداع میں فر میا، ابن الی حاتم کی روایت کے مطابق اس موقع بر آپ بوٹیوم نے جو الفاظ استعال

<sup>()</sup> الورسس

#### فرمائے ، وہ درج ذیل ہیں:

ألا! ان كل رِبا كان في الجاهلية موصوع عنكم كله، لكم ر، وس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون، و أوّل رِبا موضوع رِبا العباس بن عبدالمطلب، موضوع كله. (١)

ترجمہ، سنواتمام سود کی رقوم جو دور جہلیت میں واجب الا دائھیں، وہ سب
پوری کی پوری ختم کر دی گئیں،تم صرف اپنے اصل سر مایہ سے فی دار رہو گے
کہ نہتم کسی پرظلم کرواور نہتمہارے سرتھ ظلم کیا جائے،اور سب سے پہلا سود
جس کے فتح کا اعلان کیا جاتا ہے وہ عباس بن عبدالمطلب کا سود ہے، جو کہ
مکمل طور پرفتم کر دیا گیا ہے۔

یباں حضور کڑا ڈوالم نے اصل سر ہ بیہ سے زائد ہرفتم کی رقم کو کمل طور سے ختم فر ما دیا ، اور اس بات کی صراحت کر کے کسی فتم کا شبہ یا ابہام ہاقی نہ رہنے دیا کہ قرض دینے والے صرف اپنے راس المال کے حق دار ہول گے ، اس کے عداوہ وہ ایک سکے کے بھی حق دار نہ ہوں گے۔

(٢) حمادين الي سلمه حضرت ابو ہريرہ ريان سے روايت كرتے ہيں كه حضور مؤاثوع نے ارش د

فرمايا:

ادا رتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر علمها فان استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا. (٢)

ترجمہ: اگر قرض دینے والا اپنے مقروض ہے رئان (گروی) کے طور پر کوئی کری وصول کرے، تو قرض دینے والا اس کا صرف اتنا دُودھ پی سکتا ہے جتنا اس نے اس نے اس کے چارہ سے اس نے اس کے چارہ سے ڈیا دہ مہنگا ہے تو یہ اضافہ بھی یہ باہے۔

(٣) امام ما مك حضرت عبدالله بن عمر بنات كادرج ذيل فتوى ذكر فرمات مين من أسدف سلفًا فلا يشترط الاقصاء ٥، (٣)

ترجمہ جو شخص کی کوکئی قرضد دیتو وہ اس کے ساتھ سوائے اس کی واپسی کی شرط کے ڈوسری کوئی شرطنہیں لگا سکتا۔

<sup>(</sup>۱) تفسیراین انی حاتم ، ج ۴ برص ۵۵۱ حدیث ۲۹۲۵ تغییرا بن کثیر ، ج ۱ برص ۱۳۳۱ (۲) اشوکانی نیل اله د طار ، ج ۵ بص ۱۹۸ (۳) ایام بالک مؤطا بص ۱۱۳ ، لورمجر کراجی۔

ارشادفر مایا ہے:

(۳) امام ما لک نے اس باب میں بیدہ کرفر مایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رفائلہ فر مایا کرتے تھے:

من أسلف سلفًا فلا يشترط أفضل منه و ان كان قبضة من علف فهو ريا (١)

تر جمہ، جو مخص کسی کوکوئی قر ضہ دے ، وہ اس سے بہتر واپس دینے کی شرط نہیں لگاسکتا ، یہاں تک کہا گرا یک مٹھی بھر ہے رہ زائد لے لے تو وہ بھی رہا ہے۔

(۵) امام بیمنگل ہے منقول ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن مسعود بنائی ہے کہا کہ میں نے ایک شخص ہے ۔ ایک شخص ہے ۵۰۰ اس شرط پر قرض لیے کہ میں اسے اپنا گھوڑا سواری کے لئے عاربیة (مفت) دوں گا۔عبداللہ بن مسعود بنائیلائے جوب دیا:

تمہار اقرض خواہ جو بھی نفع اس گھوڑے سے حاصل کرے گا، وہ رہا ہے۔ (۱)

(۱) بہی مصنف حضرت انس بن مالک بنائٹ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبدان سے ایسٹی خص کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی کوکوئی قرضہ دے اور پھر مقروض شخص اے کوئی تخفہ دے ، تو کیا اس کے لئے میتخد بول کرنا جائز ہوگا؟ حضرت انس بن مالک بنائٹ نے فرمایا کہ آنخضرت طاثوا نے اس کے لئے میتخد تجول کرنا جائز ہوگا؟ حضرت انس بن مالک بنائٹ نے فرمایا کہ آنخضرت طاثوا نے

اذا قرض أحد كم قرصًا فأهدى البه طبقًا فلا يقبله، أو حمله على دابة فلا يركبها، الا أن يكون بينه و بيمه قبل ذلك. (٣) ترجمه: الرئم مين سے كسى شخص نے كسى كوكوئى قرضد يا درمقر وض قرض خواه كو ايك كھانے كاطبق بيش كرد ہے، تو اسے تبول نہيں كرنا چ ہئے، يا مقر وض قرض خواه كو ايك كھانے كاطبق بيش كرد ہے، تو اسے اس كى سوارى نہيں كرنى چ ہئے، مگر خواه كوا ہے جانوركى سوارى كرائے تو اسے اس كى سوارى نہيں كرنى چ ہئے، مگر صرف اس صورت ميں جب اس قسم كے تحقول كے تباد لے كا ان دونوں كے درميان قرضے كے معالمے سے يہلے معمول د ما ہو۔

اس حدیث کا خلاصہ ہے کہ اگر مقروض اور قرض خواہ دونوں کے آپس میں قریبی تعلقات
ہول ، اور ان کی عادت ہے رہ بی ہو کہ ان میں ہے ایک وُ وسرے کو تخفہ دیتا ہوتو اس متم کا تخفہ قابل قبول
ہوگا، خواہ ان دونوں کے درمیان قرض کا معاملہ ہو، لیکن اگر ان دونوں کے درمیان اس متم کے تعلقات
نہ ہوں ، تو پھر مقروض کو اس ہے کوئی تخفہ قبول نہیں کرنا چاہئے ، ورنداس میں رب کا شہریا ربا کی ہو آ

(۱) امام ، لک مؤط ، میں ۱۳ ، ورجے کراجی۔ (۲) کیمتی استن انگیری ، ج ۲۵ میں ۱۳۵۰۔ (۳) ایسنا۔

جائے گی۔

(2) یبی مصنف ۱، میبی عبداللہ بن عباس خاش کا ایک واقعہ قل فر ، تے ہیں کہ ایک مرتبدان سے کسی نے ایک فحض کے بارے میں دریافت کیا کہ اس نے ہیں درہم کسی سے قرض ہے ، اورا پنے قرض خواہ اس سے کوئی تخفہ وصول کرتا اسے لے جا کہ بذار میں فروخت کر دیتا ، یبال تک کہ اس سے وصول ہونے والے تحفوں میں تقریباً ۱۳ اورہم اسے وصول ہوئے والے تحفوں میں تقریباً ۱۳ اورہم اسے وصول ہو گئے ، حضرت عبداللہ بن عباس بناٹن نے اسے کہا کہ جمہیں اب کے درہم سے زا کہ نہیں بین عباس عباس بناٹن سے اسے کہا کہ جمہیں اب کے درہم سے زا کہ نہیں بین عباس عباس بناٹن سے اسے کہا کہ جمہیں اب کے درہم سے زا کہ نہیں بین عباس عباس بناٹن سے اسے کہا کہ جمہیں اب کے درہم سے زا کہ نہیں بین عباس عباس بناٹن سے اسے کہا کہ جمہیں اب کے درہم سے زا کہ نہیں بین عباس بناٹن سے اسے کہا کہ جمہیں اب کے درہم سے زا کہ نہیں بین عباس بناٹن سے اسے کہا کہ جمہیں اب کہ درہم سے زا کہ نہیں بین

(٨) حضرت على مناتنة ہے مروى ہے كەحضور مذاتیام نے ارش دفر مایا

كل قرض جر منفعةً فهو ربوا.

ترجمہ: ہرابیا قرضہ جو کفع کھنچے وہ رہا ہے۔

بیصدیث حارث بن انی اسامہ سے ان کی مند میں مذکور ہے۔(۱)

۱۹۰ و ف قی پاکتان کے وکیل محتر م ریاض الحسن گیلائی نے اس حدیث کے قابل اعتاد ہونے پراعتر اض کرتے ہوئے ہے کہا کہاس کو بہت سے محدثین نے حدیث ضعیف قرار دیا ہے ، انہوں

نے مدر مدمناوی کا حوالہ دیا ، جنہوں نے اس حدیث کی سند کوضعیف قر اردیا ہے۔ صحح

ا\*ا یہ بات سے جہ کہ متعدد ناقد بن حدیث نے اس حدیث کو معتداور سے قر ارتبیل دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ایک راوی سوار بن مصحب بھی ہیں جنہیں غیر ق بل اعتباد قر ردیا گیا ہے، لیکن دُوسری طرف ایسے بہت سے محد بین بھی ہیں جنہوں نے س حدیث کو معتمد قر اردیا ہے، اور س کی وجہ یہ ہے کہ اگر چہ سوار بن مصعب ضعیف راوی ہیں ، تاہم بیصدیث اور بھی ذرائع سے منقول ہے، بیدرائے علامہ عزیزی، اور م غزی اور اور اور اور ایم الغد) کی جہت ہے متابع ہے ور ہے کہ یہ مراا خشر ف اس روایت کے حضور طرف کی صدیث ہونے یا ندہونے کے بارے میں ہے، البتداس میں اور ایت سے بہرام بی اور بھی ہے، البتداس میں اور بہت س راے حی بہرام بی اور بھی ہے، مثل حضرت فین رہین عرب کے نزدیک میں بیریق میں ذرکور ہے درج ذریک سفن بیریق میں ذرکور ہے درج ذریل سفن بیریق میں ذرکور ہے درج ذریل سفن بیریق میں ذرکور ہے درج ذریل سے:

کل قرص جر منفعۃ فہو وجہ من وجوہ الرہا. تر ہمہ ہراییا قرضہ جو کشم کا نفع کھنچے وہ رہا کی اقسام میں سے ایک قشم ہے۔

(۱) السيوطي الجامع الصغير، ج:٢٠ ص:٩٣\_

۱۰۲: امام بیمجی فر ماتے ہیں کہ بالکل میمی اُصول حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت اُنی بن کعب، مضرت عبداللّہ بن سلام اور حضرت عبداللّہ بن عباس بٹن رئیم سے بھی مروی ہے۔

اساه الرحمی نے ان روایات کے قابل اعتاد ہونے کے بارے میں کا مرتبیں کیا ہے، اگر سے بات بالفرض تسلیم بھی کر لی جائے کہ حضرت علی بڑائٹ کی حضور طالیا ہم کی طرف منسوب روایت ضعیف ہے، تب بھی سے اصول بہت سارے صحابہ کرام بن ڈیٹر سے مردی ہونے کی وجہ سے ثابت ہو جاتا ہے، چونکہ عمو ہ صحابہ کرام بن ڈیٹر سے اصول بیان کرنے میں بہت مختاط تھے، اور وہ عمو ہ کوئی ایسا اصول اپنی رائے سے بیان نہیں فرماتے تھے، بہذا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کرام بن ڈیٹر کی طرف سے مشقہ بیان کردہ سے اصول اپنی رائے سے بیان نہیں فرماتے تھے، بہذا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کرام بن ڈیٹر کی صدیث بر ہی مبنی تھا، یہاں تک کہ اگر اس مفرو ضے کومستر دبھی کردیا جائے تی ہوروایات کم از کم اتنی بات ثابت کردیتی ہیں کہ صحابہ کرام بن ڈیٹر کی موری ہویا کہ دوروایا ہے کم از کم اتنی بات ثابت کردیتی ہیں کہ صحابہ کرام بن ڈیٹر کی کوش مل تھ جواصل سر ویہ سے زائد ہو، خواہ وہ رقم تھوڑی ہو یا کو یا دوروی قرآن پاک کی اور سے کہ مور اور بی تھی اور وہ کی قرآن پاک کی کہ آیات کے بی منظر اور سیات و سبات کو میچھے والے تھے، اور اس لئے قرآن پاک کی کہ آیات کے بی منظر اور سیات و سبات کو میچھے والے تھے، اور اس لئے قرآن پاک کی کہ آیات سے مقبوط بنیاد ہے۔

۱۰۴ و فاقی پاکستان کے محترم وکیل ریاض الحس گیلانی نے مندرجہ بالا روایت کے قابل اعتاد ہونے کے بارے میں ایک دُوسرے انداز سے اعتراض کیا ، اور وہ یہ کہ اس روایت میں جو بت بیان کی گئی ہے وہ ذاتی طور پر بھی کمزور ہے ، کیونکہ اگر مقروض ادائیگی کے وقت رضا کا رانہ طور پر قرض دینے والے کے مط ہے کے بغیر اُز خود اصل سر مایہ سے زاکد اداکر ہے تو اے بھی بھی رِبا قرار نہیں دیا جاتا ، حالا نکہ اس روایت میں ذکر کر دہ الفاظ اس تشم کی زید دتی اور اضہ نے کو بھی شامل ہیں ، کیونکہ اس صورت میں بھی قرض دینے والے نے اپنے قرض سے نفع اُٹھایا ہے ، اگر چہ بیڈنع اس کو مط ہے کے بغیر مل ہے ، ابٹر ایس اُصول کو رِبا کی جامع ، نع تعریف قرار نہیں دیا جاسکتا ، اور اس تشم کے ڈھیے اور ملکے ابغیر مل ہے ، ابٹر ایس اُصول کو رِبا کی جامع ، نع تعریف قرار نہیں دیا جاسکتا ، اور اس تشم کے ڈھیے اور ملکے اقوال کو حضور مؤلیز کم بیان کے صحابہ کرام پڑے کی طرف منسوب نہیں کرنا جا ہے۔

۱۰۵ محتر م دکیل صاحب کابیاندازِ فکر درخقیقت قدیم الل عرب کے روزم وانداز بیان کو مرفظر ندر کھنے پر بنی ہے، وہ بیچیدہ قانونی زبان استعال کرنے کے بجائے اپنا مفہوم سادہ انداز میں بیان کرنے کے عادی تھے، وہ اکثر اوقات ایک طویل مفہوم انتہائی مختصر الفاظ میں بیان کرتے تھے، مندرجہ بالا روایت میں لفظ "فرص" کے ساتھ "حَرِّ" کالفظ ندکور ہے، جس کے لغوی معنی تھینچنے کے متدرجہ بالا روایت میں لفظ "فرص" کے ساتھ شعریا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ "ہرایسا قرض جوایے ساتھ نفع تھینج

کر ال نے وہ رہ ہے' اس عہرت کے الفاظ بیدواضح کرتے ہیں کہ رہا ہے مرادصرف وہ معاملہ ہے جہاں پر قرض نفع کے ساتھ مشروط ہو، ہندااس جہاں پر قرض نفع کے ساتھ مشروط ہو، ہندااس سے مقروض کا رانہ طور پر دیا جانے والا نفع رہا کی تعریف سے خارج ہو جاتا

۱۰۱ ندکورہ برہ بحث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے کہ حرمت رب صرف حد ہے زائدریث آف انٹرسٹ تک محدود تھی ،قر آن وحدیث کی تغییر ت اس سلسے میں بالکل واضح ہیں کہ راس المال پر وصول کی جانے والی کوئی بھی اضافی رقم خواہ کم ہویا زیدہ اگر عقد قرض میں مشروط ہوگی تو وہ ' رب ' کہرائے گی ،الہٰذاوہ حرام ہوگی۔

# رِ باالفضل اور بدیکاری قرضے

اور مسلمانوں کی تاریخ میں اسے خلفائے راشدین بڑی کی یہ مسلمان حکم انوں میں ہے کسی نے بھی اپنے کی عظم ،فر ، ن یا قانون کے ذراجہ فتم نہیں کیا۔ انہوں نے مزید ہیں جسی فر ،یا کہ رب شفل کی حرمت مسلمان ریاست میں رہائش پذیر غیر مسلموں پر بھی ، گونہیں ہوتی ، ہذا اسے آسین پائٹ شک کے سرشکل ۱۳۰ ہیں ہیں بیان کردہ اصطلاح ''مسلم پرسٹل لا ء'' کے تحت ''نا جا ہے ، جو کہ و ف فی شکل عدا سے اور سیر بھی کورٹ کی شریعت بہیلے جیجے کے دائر کا اختیار ماعت سے باہر ہے۔

۱۰۸ محتر م و کیل صاحب کی دلیل ایک ایسے نظر سے پر قائم ہے جس کی ، ضی میں کو کی نظیر مہیں ، اور وہ یہ کہ کو کی بھی اضافی رقم اگر قرض کی ابتداء میں مشروط کر لی جائے تو وہ یہ القرآن کے بجائے یہ الفضل بن جاتی ہے۔ اس دلیل کا پہلے حصد یہ بین کرتا ہے کدیر بالقرآن کی تعریف و صرف

الف: دونو ل طرف سے مقدار برابر ہو۔

ب: نتا دله نقته جوء أ دهار نه جوب

۱۰۹: غیرسودی قرضے میں دُوسری شرط (ب) مفقو دہے، جبکہ سودی قرضوں میں ندکورہ بلا دونوں شرطیں موجود نہیں ہیں، لہذا دونوں تئم کے قرضے رہاالفضل کی تعریف میں داخل ہیں۔
۱۱۰ محترم وکیل صاحب کا پینقطہ نظر بالکل نا قابل تنہیم ہے، کیونکہ بیعقد بھے اورعقد قرض کے درمیان شد ید خلط ملط پر جن ہے، محترم وکیل صاحب نے عقد قرض کوعقد بھے کی مائند اور مساوی قرار دیا ہے، حالا نکہ رہا الفضل کی حدیث خرید و فروخت کے معاطے سے متعلق ہے نہ کہ قرضے کے معاطے کے، حدیث کے حدیث کے حدیث کے معاطے کے، حدیث کے حقیق الفاظ ہے ہیں:

لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل..... و لا تبيعوا منها غائثًا ساجر

ترجمہ: سونے کوسونے کے ذریعے مت بیچو، گر برابرسرابراوراُدھ ر (سونے یا چاندی کو) نقتہ (سونے یا جاندی) کے عوض مت فروخت کرو۔

ااا' یہاں پر''فروخت نہ کرو'' کے الفاظ یہ بتلائے کے لئے کافی میں کہ حدیث کی گفتگوعقبہ بج کے بارے میں ہے، نہ کہ عقد قرض کے بارے میں۔ دراصل دونوں عقدوں کے درمیان بہت سارے فرق میں ، ایک اہم فرق یہ ہے کہ عقد ہے میں اگر قیمت کی ادائیگی متعینہ مدت تک کے لئے اُدھار ہوتو فروخت کنندہ اس وقت ہے قبل کسی بھی قیت کی ادائیگی کا مطالبہ ہیں کرسکت، اس کے برخلاف عموماً غیر سودی قرضوں میں قرض دہندہ مقروض ہے کسی بھی وقت اینے قرضے کی واپسی کا مطالبہ کرسکتا ہے، یہاں تک کہ اگر ادائیگی کے لئے کوئی وقت بھی متعین کیا گیا ہے تو وہ معینہ وقت صرف اخل تی اہمیت تو رکھے گالیکن وہ قانونی طور پر واجب انتعمیل نہیں ہوگا، <sup>(۱)</sup> یہی وجہ ہے کہ غیر سودی قرضہ تو جا تزہے لیکن سونے کومونے کے ساتھ اُدھارادا لیکی کی شرط پر بیجنا جا ترنبیں ہے۔ محترم وکیل صاحب کا پینقطهٔ نظر که غیرسودی قرضه بھی ربالفضل میں داخل ہے،صرف اس وبہ ہے بھی نا قابل ائتبار ہے کہ حضور الزانزام نے نہ صرف غیر سودی قرضوں کی اجازت دی ، بلکہ اس ز مانے میں جب آپ ملاتا الم سے سونے کوسونے کے ذریعے اُدھار بیجنے برمنع فر مایا، خود غیر سودی قرضوں کا معاملہ فرمایا۔ محترم وکیل صاحب نے ان احادیث کا حوالہ دیا کہ جن میں حضور مزار است حقیقی ضرورت کے بغیر قرضے لینے کو ناپسند فر مایا ہے اور اس مخف کے جنازے میں شرات نہیں کی جو مقروض حالت میں مرا ہو۔ نیکن حضور ملاتیام نے قرضے بینے کواس وجہ سے ناپسند نہیں فر وہیا کہ وہ عقد بذات خود نا جائز تھا، بلکہ آپ مُلائِظ نے صرف اس واضح وجہ ہے منع فر مایا کہ کئی بھی شخص کوحقیقی ضرورت کے بغیرا ہے اُو پر قرضے کا بوجھ بینے کا کوئی بھی مشورہ نہیں دے سکتا ،اورا گرممانعت کی اصل وجہ قریضے کا عقد ہوتا تو پھر بیرممانعت قرض دہندہ اور مقروض دونوں کے لئے ہوتی ، جبکہ یہ بات واضح ہے کہ ریم نعت قرض وہندہ کے لئے ہرگزنہیں ہے، بلکہمتر م وکیل صاحب نے ابن ماجد کی بیرحدیث اُزخود ذکر فر مائی ہے کہ قرضہ دینا صدقہ سے زیادہ ہاعث فضیلت اور ثواب ہے۔ اس سے میہ ہات بالكل واضح ہو جاتی ہے كەقرض كا معاملہ بذات خود نا جائز نہيں ہے، تا ہم لوگوں كو بيضيحت كى جاتی ہے کہ وہ بغیر تقیقی وجہ کے اپنے او پر قرضے کا ہو جھ نہ لیں۔اس کے برخلاف سونے کی سونے کے ساتھ یا میا ندی کی جاندی کے ساتھ اُدھار فرونتگی کا معاملہ بذات خود نا جائز معاملہ ہے، اور بیہ معاملہ دونو ل فریقوں کے لئے نا جائز ہے،اوران میں ہے کسی ایک کوبھی اس کی اجازت نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) اجماع احكام اخرآن الايوراه ١٩٨٠م، مهميل كي لئے۔

<sup>(</sup>۴) ابن ماجه السنن ، ق ۱۳ مل ۱۵ مدیث ۲۳۳۱ ، بیروت ، ۱۹۹۱م ، بیرات یا در بے کدا م مدیث کوالبومیری وغیره فیره فیرم فیراد دیا ہے۔

۱۱۲ خلاصہ سے کہ یہ الفضل کی احادیث صرف خرید و فروخت ہے متعلق ہیں، قرض کے معاہدے سے ان کا بالکل تعلق نہیں ہے، تاہم یہ بالقرض قرضے کے معاصدے سے متعلق ہے، جس کے بارے ہیں بید کہا گیا ہے کہ قرض دہندہ صرف اپنے سرمایہ کا حق دار ہوگا، اس سے زائد رقم کا بالکل حق دار نہ ہوگا، لہٰ ذااگر وہ صرف قرضے کا معاملہ کرے اور اپنے سرمایہ پرکسی قتم کے اضافے کا مطابہ نہ کرے، تو پھر وہ بالکل ممنوع نہیں ہے، اس لئے بیہ بات کہنا ہی خہیں ہے کہ سودی قرضے کا معاملہ جس ہیں ابتدائے عقد میں اضافی رقم طے کی ج نے وہ یہ بالقرآن کے بہے نے یہ الفضل میں داخل ہوگا اور بید کی بینے کے بہائے الفضل میں داخل ہوگا اور بید کر بینکاری معاملات چونکہ یہ بالفضل میں داخل ہیں ابتدا حرام نہیں ہیں۔

### سودی قوانین میں اس کورٹ کا دائر ہُ اختیار

۱۱۳ یہ بات طے ہو جانے کے بعد کہ بینکاری قرضوں پر وصول کیے جانے والا سود وراصل

ربالفضل کے بی بے رباالقرآن کے ڈمرے میں آتا ہے، اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس

سوال پرغور کریں کہ آیا اس کی حرمت غیر مسلموں پر بھی لاگو ہے یا نہیں؟ تا ہم یہ بات باور کرانا پیند

کریں گے کہ محرّم و کیل صحب نے ایک نقطہ نظریہ پیش کی کریہ الفضل کا اطلاق صرف مسلم نوں پر

ہونے کی وجہ ہے بدیکاری سود معلق قوانین مسلم پرسل لاء کی تعریف میں آتے ہیں، جو دستور

پاکستان کے آرٹمکل ۲۰۱۳ ہیں ذکر کی گئی ہے، لبذا یہ وہ تی شرعی عدالت اور سپر بیم کورٹ کی شریعت

لیسک بینج کے وائز کا اختیارے باہر ہے۔ اگر ہم با غرض ان کا یہ نقطہ نظر تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کر بیس

کہ بینک انٹرسٹ ربا الفضل میں شامل ہے اور اس کی حرمت صرف مسلمانوں سے متعبق ہے، تب بھی

ان کا یہ موقف کہ ذیر نظر قوانین و ف تی شرعی عدالت کے دائر کا اختیار سے باہر ہیں، دو واضح و جو ہات کی

وجہ سے قابلی ترق ہے:

المال بہلا ہے کہ موجودہ مقد ہے ہیں غورطلب توانین وہ توانین ہیں جوموجودہ شکل ہیں موجود ہشکل ہیں موجود ہیں ، نہ کہ اس شکل ہیں جس میں وہ فاضل وکیل صاحب کے خیال کے مطابق ہونے چاہئیں ، یہ موجودہ توانین اپنے اطلاق کے لی ظ سے مسلمانوں اور غیرمسلموں کے درمیان ذرائجی تفریق نہیں کرتے ، وہ مسلمانوں اور غیرمسلموں دونوں پر کیساں لاگو کیے جاتے ہیں۔

110: وُوسِ سے میں کہ بیر خیال کہ میں قوانین مسلم پرسٹل لاء کی تعریف کے تحت جو کہ دستور پاکستان کے آرٹیکل ۲۰۳ ب میں ندکور ہے، صرف مسلمانوں پر قابل اطلاق ہوں گے، اس کی بنیاد بظاہراس عدائت کا وہ فیصلہ ہے جومسماۃ فرشنۃ کے مقدے (پی ایل ڈی۔ ۱۹۸۱، سپریم کورث ۱۲۰) یں دیا گیا تھ ، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محتر م وکیل صاحب شایداس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ اس عدالت نے اپنے موقف کا بعد میں ایک و وسرے مقدے ڈاکٹر محبودالرحمن بنام حکومت پاکستان (پی ایل ڈی ۱۹۹۳ ایس می ۱۹۹ ایس می ۱۹۹۰ کے فیصلے میں دوبارہ جائزہ لیا ہے ، جس میں بیقر اردیا گیا کہ مدؤن قوانین (Statute Laws) اگر چہ صرف مسلمانوں پر لاگو ہوتے ہیں ، پھر بھی دستور پاکستان کی دفعہ ۲۰۳۰ ہیں مذکور مسلم پرستل رہ کے تحت داخل نہیں ہوتے ، مہذا وکیل صاحب کا بی خیال غلط ہے دفعہ ۲۰۳۰ ہیں مذکور سے متعدقہ قوانین اس عدالت کے دائر کا اختیار سے بہ ہر ہیں۔

# حرمت کی بنیا دی وجہ

۱۱۷ بعض اپیل کنندگان کی طرف ہے ڈوسری دلیل پیپٹی کی گئی کے حرمت رہا کی بنیادی علت ظلم ہے ، قرآن کریم کا ارشاد ہے:

> و شُهُمْ فَلَكُمْ إِنْ وَسُ مُوَالِكُمْ لَا تُطْبِعُونَ وَلَا تُطَنَّمُونَ () ترجمه ادراگرتم توبه كروتو تمهارے داسطے تمهار ااصل مرمایہ ہے كہندتم ظلم كرو ادر ندتم برظلم كيا جائے۔

الد بہاں ' نہ تم ظلم کر واور نہ تم پرظلم کیا جائے ' کے الفاظ ک حرمت کی بنیادی علت ظلم ہے۔ بعض اپیل کنندگان کی طرف سے بید کیل دی گئی کدان ول دار ہوگوں سے سود وصول کرنے میں قطعاً کوئی ظلم نہیں جنہوں نے خطیر نفع کمانے کے لئے بھری بھری قریض کی میں قریض پر حاصل کیں ، بینکوں اور ماہیاتی ادارول کے تجارتی سود میں چونکہ حرمت کی بنیا دی علت موجود نہیں ہے، ہذا اے ممنوع قرار نہیں دیا جاتے ہو دی علت موجود نہیں ہے، ہذا اے ممنوع قرار نہیں دیا جاتے ہوں کی جاتے ہوں کی بنیا دی علت موجود اپنی ماہول نے نہیں دیا جاتے ہاں مقد ہے میں عدالتی مشیر کی حیثیت سے تشریف لے ہتا ہم انہوں نے معالم ہوں کہ تمام صورتوں کو جائز قرار دینے کے بجائے بیرائے دی کہ تمام بینکاری کے معاملات ور معابدات کا نفرادی ہیں، سے اور واقعات کے تنظر میں جائزہ لین چاہئے ، اور اس تجزیدے کا معیار اور محور سے سوال ہون چاہئے کہ آیا اس مخصوص عقد میں ظلم کا عضر بایا جارہ ہا ہے یہ نہیں؟ اگرظلم موجود ہوتو پھر اس عتد کور با ہجے کرنا جائز قرار دین چاہئے ایکن اگر اس میں ظلم نہ ہوتو پھر اسے حرام نہیں جھن چاہئے۔ سے عقد کور با ہجے کرنا جائز قرار دین چاہئے ایکن اگر اس میں ظلم نہ ہوتو پھر اسے حرام نہیں جھن چاہئے۔

در حقیقت ان کی دلیل دوتصورات پر بنی ہے ، ایک میہ کہ حرمت کی بنیو دی علت ظلم ہے ، اور وُ وسرے میہ

JF44 P (1)

کے موجودہ سودی نظام بینکاری میں یا تو کوئی ظلم نہیں ہے یا کم از کم بعض سودی معاملات میں ظلم نہیں ے۔

اس دلیل کے دونوں جھے، گہرے مطالعے کے بعد بھی قابلِ تسلیم نظر نہیں آتے ،آپئے اب دونوں تصورات کا علیجد ہ علیجد ہ تجزیہ کریں۔

## علت اور حكمت كے درميان فرق

١١٩: پېلاتفور جو كظلم كوحرمت رباكى بنيا دى علت قرار ديتا ہے، درحقيقت حرمت كى علت کواس کی حکمت سے خلط ملط کرنے کا نتیجہ ہے۔ بیاسلامی نقہ کا ایک طے شدہ اُصول ہے کہ علت اور حكمت كے درمیان بہت فرق ہے،عست كسى معاہمے كاابيا وصف ہوتا ہے كہ جس كے بغير متعلقہ قانون اس پر لا گونہیں ہوتا، جبکہ حکمت اس مصلحت یا فلیفے کا نام ہے جو کوئی قانون ساز قانون بناتے وقت مدنظر رکھتا ہے یا بالفاظِ دیگراس فی کدے کا نام ہے جو قانون کی تنفیذ کے ذریعے حاصل کرنامقعود ہو، اب قاعدہ یہ ہے کہ کی قانون کا اطراق علت پر جنی ہوتا ہے نہ کہ حکمت پر ، بالفاظ دیگر اگر مجمی علت ( کسی معامعے کا بنیا دی وصف ) یائی جائے جبکہ اس کی حکمت اس میں نظر نہ آ رہی ہوتو قانون مجر بھی اطلاق پذیر ہوگا۔ بیاُصول غیر اسلامی توانین میں بھی مسلم ہے، اس کی آس ن مثال لے لیس کہ قاتون نے تمام شہریوں پر لازم کیا ہے کہ جب وہ مڑک پر جو رہے ہوں اور سرخ بتی جل رہی ہوتو وہ رک ج نمیں،اس قانون میں عدت سرخ بتی کا جاتا ہے، جبکہ حکمت حادثات ہے بیجاؤ ہے۔اب قانون ہر اس دفت لا گوہوگا جب بھی سرخ بتی جے گی ،اس کا اطلاق حادثے کے خوف ہونے یا نہ ہونے برہنی نہ ہوگا، چنا نجیدا گرسرخ بتی تھلی ہوتو ہرگاڑی ڑ کئے پرمجبور ہوگی خون اس کے سامنے دونوں طرف کی سڑ کوں ے کوئی ٹریفک ندآ رہی ہو،اس متعین صورت میں قانون کی بنیادی حکمت نظرنہیں آ رہی ہے، کیونکہ کس قتم کے حادثے کا کوئی خطر وہبیں ہے ، پھر بھی قانون اپنی پوری قوت کے ساتھ اطلاق پذریہے ، کیونکہ مرخ بتی جو کہ اس قانون کی بنیے دی عست ہے، وہ موجود ہے۔ ایک دُوسری مثال لے لیجئے، قرآن یاک نے شراب حرام قرار دی ہے، اس کی حرمت کی عدت نشد ہے، جبکہ اس کی حکمت جوقر آن ہیں مذكور بيءوه سيساكمة

> اِنَّهُ بُرِیْدُ استَّیُطِنُ لِیُوْفِعَ نَیْدُکُمُ الْعَدَاوَهُ وَالْمَعُضَاءَ فِی الْحَمُر وَالْمَبُسِر وَیَصْدُ کُم عَنْ دِکْرِ اللَّهِ وعَنِ الصَّلُوهِ، فَهَلُ آنَتُمُ مُّنَتَهُونَ. ترجمہ: شراب ادر جوئے کے ڈر لیے شیطان تمہارے درمیان دُشمی اور بخض

ڈ النا چاہتا ہے اور تہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تمازے دو کناچ بتا ہے، تو پھر کیا تم باز آؤگے؟

۱۲۰: شراب اور تمار کی حرمت کا بنیا دی فلسفه جوقر آن کی اس آیت میں مذکور ہے ، وہ بیہ ہے کہ بید دونوں چیزیں لوگوں کے درمیان عداوت اور بغض ہیدا کرتی ہیں ، اور بیانہیں اللہ تعالی کے ذکر سے روکتی جیں، کیا کوئی شخص ہے کہ سکتا ہے کہ میں کافی عرصے سے شراب کی رہا ہوں،لیکن میری کسی ہے کوئی وُشنی نہیں ہے، ہذا شراب کی حرمت کی علت نہیں پائی جا رہی ہے اور وہ مجھ پر حلال ہونی عاہے؟ یا کیا کوئی صخص میہ کہ سکتا ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے میری کوئی نماز ترک نہیں ہوئی اور میں نماز یا بندی سے اوقات کے مطابق پڑھتا ہوں ، ہذا حرمت شراب کی بنیا دی وجہ نہ یائے جانے کی وجہ ے شراب میرے لئے علال ہونی ج ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی شخص ان دلائل کو قبول تہیں کرسکت ، کیونک عداوت اور بغض کے قرآن یو ک کی اس آیت میں تذکرے کا مقصد اس کی حرمت کی علت بیان کرن نہیں تھا، بلکہ اس میں تو صرف شراب اور قمار ہے پیدا ہوئے والے ان مُرے نتائج کا ذکر ہے جوا کثر ان سے بیدا ہوتے ہیں، ہذا انہیں حرمت کی حکمت یا فلف تو کہ جاسکتا ہے، عدت ہیں کہا جائے گا، ہذا ان کی حرمت ان برے نتائج کے پائے جانے یانہ یائے جانے پر منحصر نہیں ہوگی۔ بالکل یہی صورتی س ر با والى قرآنى آيت كاندر بھى ہے كماس ميں ظلم كالذكر وحرمت كى حكمت اور فلفے كے طور يركيا كيا ہے، بہذااس کا مطلب میں ہے کہ جہال پر اظا ہر ظلم نظر نہ آر ہا ہوو ہاں برحرمت نہیں آئے گی ، رہا کی بنیا دی علت قرض کے معالمعے میں وہ زیا دتی ہے جواصل سر مایہ کے اُوپر طلب کی جائے ،اور جیسے ہی ہی علت یا بی جائے گی حرمت آ جائے گی ، خواہ اس صورت میں قانون کا فلفہ اور حکمت نظر آئے یو نہ -21

۱۳۱. یہاں ایک اور نکتہ قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ کی قانون کی علت ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے جس کی شاخت جامع و مانع تعریف کے ذریعے ہو سکے اور جس میں اس اختد ف اور نزاع کی گنجائش شہو کہ آیا اس صورت میں عست پائی جارہی ہے یہ نہیں؟ کوئی بھی اضافی اصطراح جو اپنی فطرت کے فاظ سے جسیم ہو وہ کسی قانون کی عست قرار نہیں دی جاسکتی، کیونکہ اس کا وہ ودمشکوک اور جہم ہونے کی وجہ سے قانون کے عست قرار نہیں دی جاسکتی، کیونکہ اس کا وہ ودمشکوک اور جہم اصطلاح ہے وجہ سے قانون کے حقیقی مقصور کونوت کر دےگا۔ ظلم بھی اس طرح ایک ایس اضافی اور جہم اصطلاح ہے کہ اس کی حقیقی ماہیت اور تعریف متعین کرنا انتہائی مشکل کام ہے، باہم اختلی ف رکھنے والے تمام سیاسی ومعاشی نظ مظلم ختم کرنے کا دعوئی کرتے ہیں، تاہم ایک چیز جے ایک نظام ظلم قرار دیتا ہے، تو اسے ومعاشی نظ مظلم ختم کرنے کا دعوئی کرتے ہیں، تاہم ایک چیز جے ایک نظام ظلم قرار دیتا ہے، تو اسے و دمرا نظام جائز اور سیح قرار دیتا ہے، اشتراک نظریۂ معیشت ذاتی مکیت کو بذات خودظلم قرار دیتا ہے، تو اسے و دمرا نظام جائز اور تی جائے، اشتراک نظریۂ معیشت ذاتی مکیت کو بذات خودظلم قرار دیتا ہے، اشتراک نظریۂ معیشت ذاتی مکیت کو بذات خودظلم قرار دیتا ہے، تو ا

جَبُد سر مایه دارانه نظام کا نظریه ذاتی ملکیت ختم کرنے کوظلم قرار دیتا ہے، اس نشم کی مبہم اصطلاح کوکسی قانون کی علب قرار نہیں دیا جاسکتا۔

الا: مسٹر خالد ایم اسحاق ایڈ دوکیٹ جواس کورٹ میں قانونی مشیر کے طور پر پیش ہوئے سے ،انہوں نے ایک دُ وسراانداز اختیار فر مایا ،ان کے نز دیکے ظلم یا رِباکی جامع مانع تعریف کا موجود نہ ہونا اَزخود اللّٰد تعالی کی طرف سے ایک رحمت ہے ،جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لئے یہ ہولت بیدا ہو گئی ہے کہ وہ وفود فیصلہ کرلیس کہ ان کے زیائے کے خصوص حالات میں ظلم کیا ہے؟

ا ہے تحریری ہیان میں محترم قانونی مشیرے فذکورہ ذیل الفاظ میں اپنا نقطۂ نظر ہیان کیا ہے:

(الف) (رباکی) تعریفیں گھڑنے کی جوکوششیں غلطست میں ہورہی ہیں،

اب وہ ختم ہو جانی چاہئیں۔ قرآن میں رباکی تعریف فذکور نہ ہوئے کو جول کا

توں شدیم کر لینا چاہئے، بلکہ اسے انسانیت کے لئے ایک رحمت بجھنا چاہئے،

کسی جامد تعریف سے سوچا سمجھا اجتناب مسلمانوں کو اس بات پرآمادہ کرے گا

کہ وہ خود اپنی رہنمای کے لئے آگے آگی اور ایسے اُصول پروان جزھا کیں

جوزمان ، مکان کے حالات میں ظلم کی شناخت کر شکیل ۔ معاشی حالات جامد

ہیں ہوتے ، ندانسانی احوال جامد ہوتے ہیں۔

(ب) ایک صحت مند موش پالیسی پی صومت کے ایسے تمام ہامقعد اقدامات شامل ہونے چاہئیں جن کا مقبق اور بر ملا بنیا دی گرخ نظر حکومت کے زیر انظام ساری آبادی کی معاشی فلاح و بہود ہونہ کہ اس آبادی کے کسی ایک حصے کی۔ اسلامی تصویم عیشت اس مقصد کا نہ خالف ہے، نہ اس سے مختف، لبندا ایک اسلامی طرز فکر کومعاشی طرز فکر پر وگرام سے نہ جدا کیا جانا چ ہے، نہ اس سے الک اسلامی طرز فکر کو معاشی طرز فکر کو اس سے لاعلم ہونا چاہئے ، کیونکہ سے دونوں سے الگ قصگ ۔ نہ اسلامی طرز فکر کو اس سے لاعلم ہونا چاہئے ، کیونکہ سے دونوں ایک و وسرے کے حریف نہیں جیں۔ فقہاء کو اس امکان سے اپنے ذہن کو بند نہ کر لین چاہئے کہ بہترین اور مفید نتائج حاصل کرنے کے لئے دونوں کو جمع بھی کیا ج سکتا ہے ، جب بھی مسلمان فقہاء کے اپنے آپ کو عصری موم (اور زیر کیا جا سکتا ہے ، جب بھی مسلمان فقہاء نے اپنے آپ کو عصری موم (اور زیر نظر معالم میں معاشیات) سے پوری طرح باخبر نہیں رکھا ، تو ان میں سے نظر معالم میں معاشیات ) سے پوری طرح باخبر نہیں رکھا ، تو ان میں سے زبی تو بیدا ہو گیا کہ وہ واس کے مخالف ہو جا نہیں ، اسے شک کی نگا ہوں سے دیکھیں ، اسے خطرنا کے جھیں اور اس کے مطالع سے نجا سے مصل کرنے دیکھیں ، اسے خطرنا کے جھیں اور اس کے مطالع سے نجا سے مصل کرنے

ك لئ السير "فيراسلائ" كاليبل لكادير-

۱۲۳: ہم نے اس انداز قکر پر کما حقہ کافی غور کیا الیکن فی ضل مشیر عدالت کے پورے احتر ام کے باوجودان کی بیدد لیل چند بنیا دی نکات کونظرانداز کرتی نظر آتی ہے۔

 وقت ہے شارمعاشی نظریات میدان میں ہیں جوابک دُوسرے سے برسرِ پیکار ہیں ،لیکن ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ سے ہے کہ وہ اس''صحت مند معاشی پالیسی'' کے لئے دُوسرے سے آ سے بڑھنے کی کوشش کر رہاہے جو''ساری آبادگ کی معاشی فلا و بہبود'' کوبہتر بنا سکے۔

ایک فلاحی معیشت کے بنیادی مقاصد ہرائ مخص کوتشلیم ہیں جومحاشی موضوعات پر پھی بھی سوج بچار کرتا ہو، کین ان مقاصد کو حقیقت کا رُوپ دینے کے لئے حکمت عملی کیا ہو؟ یہ بات ہے جو بورے اختا فات پیدا کرتی ہے۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے اسلام کی حکمت عملی اتنی تنگ نہیں ہے کہ وہ انسانیت کی سدابدلتی ہوئی ضرور یا ت کا خیال ندر کھ سکے، ندوہ اتنی متعقب ہے کہ وہ کی فکر کے کہ ماتھ جل ان مقاصد کے کے ماتھ جل نہ سکے، کین ساتھ جی وہ جدید نظریات کی اتنی متابع بھی نہیں ہے کہ فدکورہ مقاصد کے حصول کے لئے اپنا راستہ خود بنانے کے قابل نہ ہو۔ اسلام کے لئے کسی بھی تقمیری تجویز کوخوش آ مدید کہنا کوئی مسئل نہیں ہے، خواہ وہ تجویز کسی بھی طرف ہے آئی ہو، کین ساتھ ہی اسلام کے پکھا پی اسلام کے پکھا پی اسلام کے پکھا پی اسلام کے پکھا ہے اسلامی اور لیا دینی معیشت کے درمیان واضح خطِ اخبیاز کھینجی اسلامی معیشت کی درمیان واضح خطِ اخبیاز کھینجی کے درمیان واضح خطِ اخبیاز کھینجی کی درمیان واضح خطِ اخبیاز کھینجی کی درمیان واضح خطِ اخبیاز کھینجی کے درمیان واضح خطِ اخبیاز کھینجی کے درمیان واضح خطِ اخبیاز کھینجی کے درمیان واضح خطِ اخبیان کے حرمیان واضح خطِ اخبیان کے درمیان دینی معاشی پالیسی کے درمیان واضح خطِ اخبیان کے درمیان دینی معاشی پالیسی کے درمیان واضح خطِ اخبیان کے درمیان دینی معاشی پالیسی کے درمیان دینی معاشی پالیسی کے درمیان دینی معاشی پالیسی کے درمیان دینی معاش پالیسی کے درمیان دینی کے درمیان دینی کے درمیان دینی کے درکھیان دینی کے درمیان دینی کے درمیان دینی کے درکھیان دینی کے درکھیان دینی کے درکھیان دینی کے درکھیان کے درکھی

۱۴۷ ۔ تیسرے یہ کے طلم کوئم کرناصرف رہا ہی کی حرمت کا سبب اور حکمت نہیں ہے ، بلکہ یمی حکمت بیشتر ایسے اسلامی اَ حکام کی بھی ہے جو کارو ہاراور تجارت سے متعلق ہیں۔ قرآن و حدیث نے ان معاملات ہیں جب بھی کوئی اُوامر و نواہی عط فرمائے ہیں تو ان اَ حکام کے بارے ہیں انہوں نے لوگوں کے عقی تخییوں پراعتا دہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے ان معاملات کو انسانی عقل کے رحم وکرم پر چھوڑا کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ اُس میں ظلم ہے یا نہیں؟ اگر قرآن پاک اور سنت اس تسم کا فیصلہ انسانی عقل کے سپر دکر دیتے تو پھر اَ حکام ت اور حرمات کی اس قدر طویل فہرست بذریعہ وی فراہم نہ کی عقل کے سپر دکر دیتے تو پھر اَ حکام ت اور حرمات کی اس قدر طویل فہرست بذریعہ وی فراہم نہ کی حقیقت سے بخر سے کے ۔ قرآن و سنت اس حقیقت سے بخبر سے کہانسانی عقل اپنی وسٹے قابلیتوں کے باوجود اس کی پکھے صدود ہیں کہ جن کے بارو و یا تو صحاحیت کا دعوی نہیں کر حتی ، ان سب قابلیتوں کے باوجود اس کی پکھے صدود ہیں کہ جن کے بارو و یا تو صحاحیت کا دعوی نہیں کر حتی ، ان سب قابلیتوں کے باوجود اس کی پکھے صدود ہیں کہ جن کے بارو و یا تو صحیح طریقے سے کام نہیں کر حتی ، ان سب قابلیتوں کے باوجود اس کی پکھے صدود ہیں کہ جن کے بارو و یا تو ہیں ہیاں اکثر ' دخواہشات' پر ' اعقل' کا دھوکا ہو جاتا ہے ، اور جباں پر غیرصحت مند جبائیں عقلی دائل ہیں جباں اکثر ' دخواہشات' پر ' اعقل' کی اور غیر منصفانہ کاموں کو انصاف کی پُر فریب شکل ہیں جباں اکثر ' دخواہشات' پر ' اعقل' میں ، اور غیر منصفانہ کاموں کو انصاف کی پُر فریب شکل ہیں

ظاہر کر کے پیش کرتی ہیں، یہی وہ جگہبیں ہیں جہاں پر انسانی عقل کو وی الہی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی وی الہی فیصد کرتی ہے کہ کون سر انسانی رویہ حقیقت میں ظلم کی حدود میں آتا ہے؟ چہ وہ بات لا ویلی فلسفیوں کو سجی اور بنی برانص ف ظر آتی ہو، بالکل اسی موقع پر خدا تعی کی طرف ہے ایک مخصوص حکم آجا تا ہے جو متضا دنظریات کی طرف ہے دیئے ہوئے عقلی دلاکل پر فوقیت رکھتا ہے۔ بالکل بہی صورت حال ربا کے معاصع کے ساتھ بھی پیش آئی کہ لا دین فلسفی اپنے اس نظریے پر بالکل مطمئن سے کہ سود بالکل برحق اور جنی برانص ف ہے، کیونکہ وہ آمد نی جو سود کے ذریعے کی تے جی وہ اس آمد نی حوسود کے ذریعے کی تے جی وہ اس آمد نی خالفت اسی دیا کہ جو وہ خرید و فروخت کے ذریعے کماتے ہیں، چن نچے انہوں نے یہ کی حرمت کی مخالفت اسی دلیل کی دور وخت کے ذریعے کماتے ہیں، چن نچے انہوں نے یہ کی حرمت کی مخالفت اسی دلیل کی وجہ ہے کہ جس کا ذکر قر سن پاک ہیں ان ابنا ظ سے کیا گیا ہے

رِيَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا. (1)

ترجمہ: خربیروفروخت تورباکی مانندہے۔

ال ان کا مقصد مید کا گرعقد بیج میں کسی قتم کے نفع کا مطالبہ بھی اور بخی برانصاف ہے قو اس بال اس بات کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ عقد قرض میں سود کے مطاب کونا جا ئز اور ظلم کہ جائے۔ ان کی اس دلیل کے جواب میں قرآب پاک فالص منطقی انداز میں رہا اور نفع کا فرق واضح کرسکت تھ ، اور میہ بھی واضح کر سکتا تھ کہ بچ کے اندر نفع کیوں مجھے نہیں ہے؟ قرآب کر بیم معیشت پر سکتا تھ کہ بچ کے اندر نفع کیوں مجھے نہیں ہے؟ قرآب کر بیم معیشت پر با کے ٹیرے اثر ات کھول کر بیان کر سکتا تھ ، لیکن میطریقۂ استدلال ترک کر دیا گیا ، اور قرآب پاک میں اس کا سمن ناور مختصر جواب مندر دبہ ذیلہ جملے میں دے دیا گیا

وَآحَلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّنوا (\*)

ترجمه اللدتعال في وطلال قرارديا عادريا كورام قرارديا عـ

۱۲۸ اس آیت میں جواش رہ دیا گیا ہے، وہ میرے کہ بیروال کہ آیا ہی بید معامل ت اپنے اندرظلم کا عضر رکھتے ہیں یا نہیں؟ اس کا فیصلہ صرف اس فی عقل پر نہیں چھوڑ اگیا ، کیونکہ مختف افراد کی عقل مختف جواب چیش کر سکتی ہے ، اور خاص عقلی د ، کل کی بنیا د پر کسی ایسے نیتیج تک نہیں پہنچ ہو سکت ہو عاشیر ھلاتی کا حال ہو ، اس لئے سے اصول یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر ایک مخصوص معاملہ التد تعالی کی مرتبہ اگر ایک مخصوص معاملہ التد تعالی کی طرف ہے حرام قر ردے دیا جائے تو پھر اس جس صرف عقلی وجوہات سے اختل ف کرنے کی کوئی وجہ بی تی نہیں رہتی ، کیونکہ اللہ تعالی کا علم اور حکمت ان حدود سے موراء ہے جہال تک ان نول کی عقل کی ہونے ہے۔

lear (r) Lear ()

اگرانسانی عقل ہرمسکے پرایک سیج اور شفق علیہ فیصلہ پر پہنچنے کے قابل ہوتی تو پھراس کے واسطے کسی خدائی وجی کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ انسانی معاملات سے متعلق بہت ہے ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے کوئی مخصوص تھم نازل نہیں فر مایا ، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسانی عقل اپنا کردار خوب اچھی طرح ادا کر سکتی ہے ، کیکن اس پر بیہ بوجھ ڈالنا ڈرست نہیں کہ وہ صرت خدائی انکام کے حریف کا کردارادا کرے۔

۱۲۹ ربا کے سیاق میں ظلم کا حوالہ دینے والی آ بہت قر آنیہ کواسی تنظر میں پڑھنا جا ہے ،اس آبیت کے الفاظ یہ ہیں

> وَنَ نَنْتُمْ مِنْكُمْ رُءُ وسُ مُوَالِكُمْ لَا تَصِمُونَ وَلَا تُصَمُّونَ (1) ترجمہ اوراگرتم رہا كا دعوى كرنے سے توبه كروتو تمهارے واسطے صرف اصل سرمايہ ہے، ندتم ظلم كرو، اور ندتمهارے أو پرظلم كيا جائے۔

۱۳۰ ظلم کا حوالہ دیے ہے آبل ، آیت قرآنیا کہ اصول بیان فرمایا کہ کوئی محفی بھی رہا ہے تو بہ کا اس وقت تک دعوی نہیں کرسکتا جب تک کہ وہ اصل سر اسے پر ملنے والا سود چھوڑنے کا اعلان نہ کر دے ، تاہم وہ اپنے اصل سر اسے کے واپس ملنے کا پورا پورا حق دار ہے ، اوراس کا مقروض اصل نہ کر دے ، تاہم وہ اپنی کرتا تو وہ قرض اسے پوری قرضے کی رقم واپنی کرتا تو وہ قرض خواہ مقروض اصل سر اسے ادائیس کرتا تو وہ قرض خواہ مقروض سے اپنے قرضے کے او پر مزید رقم کا مطاب ہر رہا ہے ، اور اگر قرض خواہ مقروض سے اپنے قرضے کے او پر مزید رقم کا مطاب ہر رہا ہے ، اور اگر قرض خواہ مقروض سے اپنے قرضے کے او پر مزید رقم کا مطاب ہر رہا ہے تو بھرو وہ مقروض پڑالم کر رہا ہے۔

۱۳۱۱ اس طرح قرآن پاک نظم کے ہونے یا نہ ہونے کا تعین کرنے کا کام فریقین کے اُو پر نہیں چھوڑا، بلکہ قرآن پاک نے بذات خود قرضے کے معاملات میں اس بات کو متعین فرما دیا کہ کون کی صورت کس کے واسطے ظلم ہے؟ اس سئے بیاب کہ یہ کا تدازہ انسانی عقل کے فیصلے کی بنیاد پر کیا جائے گا، یہ بات وحی کے مقصد کوفوت کرنے کے متر ادف ہوگی، نبذا نا قابل قبول ہے۔

## ربا كاحرمت كي حكمت

۱۳۲ اب ہم اس دلیل کے دُوسرے مصے کی طرف آتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ ہینکوں کے تنجارتی انٹرسٹ میں ظلم کاعضرموجود نہیں ہے۔

\_1249 F (1)

۱۳۳۱: مندرجہ بالاتفصیل کی روشی میں چونکہ قر آن کریم نے بذات خود فیصلہ فرمادیا ہے کہ قرض کے معالمے میں ظلم کب پایا جاتا ہے؟ لہٰذا بیضروری جیل ہے کہ جوفض ریا کے معالمے میں ظلم کے تمام اجراء ضرور تلاش بن کر لے بتاہم ریا کے اثر ات بدسابقہ دور میں بھی اتنے واضح نہ تھے جنے کہ اس افرادی حہاجتی یا مرفی موجود و تجارتی کہ اب جیں ، افرادی حہاجتی یا مرفی موجود و تجارتی مود کے اثر ات بد پوری معیشت پر پڑتے جی ، حرمت ریا کی محکمتیں تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے لئے با قاعد والیک الگ جلد جا ہے ، لیکن ہم مختصراً بیان کرنے کے لئے اس موضوع کو تین پہلوؤں میں محدود کردیتے ہیں :

ا: حرمت كافلىغانظرياتى سطح ير-

۲: بدائش دولت برمود کے مرے اثرات۔

۳: خالص نظریاتی شطح پرہم دو بنیا دی مسائل پر بنیا دی توجہ دیں ہے، پہلے روپے کی ماہیت پراور پھر دُوسرے نمبر پر قرضے کے معالمے کی ماہیت پر۔

# روپے کی ماہیت

۱۳۵: ایک فلاتصورجس پرتمام سودی نظریات کی بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ نفذی کو سامان واپنی اصل (جنس) کا درجہ دے دیا گیا ہے، ای لئے یہ دلیل بیش کی جاتی ہے کہ جس طرح سامان کو اپنی اصل لا گت سے ذائد نفع پر فروخت کیا جا سکتا ہے، اس طرح نفذی کو بھی اس کی قیت اسمیہ سے ذائد پر فروخت کیا جانا جا ہے، یا جس طرح کوئی فض اپنی جائیداد کو کرایہ پر چر ھاسکتا ہے اس طرح وہ نفذی کو بھی کرایہ پر دے کرایک خصوص اور متعین سودیا کرایہ کما سکتا ہے۔

اسلامی اُصول اس نقطهٔ نظری جمایت نبیس کرتے ،نغذی اور جنس (سامان) پی اپنی خصوصیات کے لخاظ سے بڑا فرق ہے ،اس لئے اسلام بیں دونوں کے ساتھ معاملہ بھی الگ الگ کیا گیا ہے ۔ خصوصیات کے لخاظ سے بڑا فرق ہے ،اس لئے اسلام بیں دونوں کے ساتھ معاملہ بھی الگ الگ کیا گیا ہے ۔ ہے ،نغذی اور سامان کے درمیان بنیا دی فرق درج ذیل طریقوں سے واضح کیا جاسکتا ہے :

(۱) نقدى كا اپناكوئى ذتى فاكده اور استعال جبي به اسان ضروريات بوراكر نے كے لئے باواسط استعال جبیں كيا جا سكتا، اسے صرف بحد سمان يا خدمات حاصل كرنے كے لئے استعال كيا جاتا ہے ،اس كے بريكس سمامان كى اپنى افاديت ہوتى ہے، اسے ذريج ممباولہ بنائے بغير جمى استعال كيا جاتا ہے ،اس كے بريكس سمامان كى اپنى افاديت ہوتى ہے، اسے ذريج ممباولہ بنائے بغير جمى استعال كركے فاكده أنها يا جاسكتا ہے۔

(۲) اشیاء یا سامان مختف اوصاف کے ہوسکتے ہیں، جبکہ نفذی میں اوصاف کا کوئی اعتبار

جہیں ہوتا ، نفتدی کے تمام اجزاء برابر مالیت کے سمجے جاتے ہیں ، مثلاً ایک ہزار ویے کا میلا کچیا؛ اور پرانا نوٹ وہی مالیت رکھتا ہے جو کہ بالکل نیا نویلا ایک ہزار رویے کا نوٹ رکھتا ہے۔

(۳) سامان کی خرید و فردخت کی متعین اور شناخت شده چیز نے متعلق ہوتی ہے ، مثلاً زید کر سے ایک کاراشارے کے ذریعے متعین کر کے خرید تاہے ، تواب زیداُس کار کے لینے کا حق دار ہے جواشارہ کر کے متعین کی گئی تھی ، بیچنے والا اسے کوئی وُرس کی کار لینے پر مجبور نہیں کرسکیا ، خواہ وہ انہی خصوصیات کی حامل ہو۔

اس کے برخلاف رقم کسی خرید و فروخت کے معالمے میں اشارے کے ذریعہ متعین جیس کی جاسکتی ، مثلاً زیدنے بر سے ایک چیز ایک ہزار کا مخصوص نوٹ دیکھلا کرخریدی ، جب ایک ہزار کی ادائیگل کا وقت آیا تو اسے اختیار ہے کہ وہ اس کی جگہ کوئی دُوسرا ایک ہزار کا نوٹ برکودے دے۔

۱۳۷: ندکوره بالاً وجوہات کی بناء پرشریعت اسلامیہ نے خصوصاً ندکورہ دویا توں جس نفلدی کا تھم سامان سے الگ رکھا ہے۔

۱۳۸: پہلا یہ کدایک بی جنس کی نقدی کو تجارت کا موضوع نہیں بنایا ، بلکداس کے استعمال کو اس کے بنیادی مقصور یہ ہے کہ وہ ذریعہ تجادلہ اس کے بنیادی مقصور یہ ہے کہ وہ ذریعہ تجادلہ (Medium of Exchange) کے طور پر کام کرے۔

۱۳۹: اگراستنائی حالات می نقدی کا تبادله نقدی ہے کرنا بی پڑے یا اے قرض لیا جار ہا موتو دونوں طرف کی ادائیگی برابر ہوئی جا ہے تا کہ اے اس کے لئے استعال نہ کیا جا سکے جس کے واسطے اے بیس بنایا گیا، لینی خودنقدی کی تجارت کرنا۔

۱۳۰۰: اسلامی تاری کے مشہور نتیہ اور فلفی امام غزالی (متونی ۵۰۵ میر) نے نفتدی کی ماہیت کے بارے میں اس قدیم زمانے میں تنصیل ہے بحث کی جبکہ نفقدی کے بارے میں مغربی نظریات وجود میں بھی ندائے تھے، ووفر ماتے ہیں:

درہم اور دینار کی تخلیق خدا تعالی کی طرف ہے ایک رحمت ہے، یہ ایسے پھر ہیں جن کی اپنی ذاتی افادیت ہیں، کیونکہ مخت کی اپنی ذاتی افادیت ہیں، کیونکہ مرفض اپنے کھانے پینے اور لباس وغیر و کے لئے بہت کی اشیاء کا تھاج ہے، اور اکثر اوقات انسان کے پاس و واشیا وہیں ہوتی جن کی اسے ضرورت ہوتی ہوتی ہاور و و اشیاء ہوتی ہیں جن کی اسے ضرورت ہوتی ہوتی ،ای لئے تباد لے ہاور و و اشیاء ہوتی ہیں جن کی اسے ضرورت نہیں ہوتی ،ای لئے تباد لے

کے معاملات ضروری ہیں ، البتہ ایک ایسا آلہ پائش ہونا جا ہے کہ جس کی بنیاد یر تیمت کانغین کیا جائے ، کیونکہ اشیا و کا تباد ایک ہی جنس اورتشم میں نہیں ہوتا ، اور ندہی ایک پیائش ہے ہوتا ہے، کہ وہ متعین کر سکے کہ تنی مقدار کی ایک شے دُوسری شے کی تیجے تیمت ہے،ای لئے بیتمام اشیاءا بی تیجے قدر جانبینے کے لئے سن درمیانی واسطے کی مختاج ہیں ۔ القد تبارک و تعالیٰ نے ای لئے درہم اور دینارکوتمام اشیاء کی قدرج نیخے کے لئے ایک واسطہ بنایا ہے،اوران کا آلہُ قدر ہوتا اس حقیقت برجنی ہے کہ وہ بذات خود کوئی سامان نہیں ہیں ، اگر وہ بذات خود کوئی سامان ہوتے تو کوئی شخص انہیں رکھنے کا کوئی مخصوص مقصد رکھتا، جو انہیں اس کی نبیت کی دیبہ ہے اہمیت دے دیتا ، جبکہ کوئی دُ وسراان کا کوئی مخصوص مقصد نہ ہونے کی بناء پر انہیں اتنی اہمیت نہ دیتا، جس کی وجہ سے پورا نظ م خراب ہو جاتا۔ ای لئے اللہ تعالی نے انہیں پیدا فرمایا تا کہ وہ لوگوں کے درمیان گردش کری اور مختلف اشیء کے درمیان منصف کا کام دیں ، اور وہ وُوسری اشیاء کے تیاد لے اور حصول کے لئے ایک ذریعے کا کام دیں ، چنانچیہ جو مخص ان کا و مک ہے گویا و و ہر چیز کا ما مک ہے ، اس کے برخل ف اگر کوئی تعخص ایک کیڑے کا ما مک ہے تو و وصرف ایک کیڑے کا ما مک ہے، اسی لئے اگراے غذا کی ضرورت ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ غذا کا ہالک اپنی غذا کو اس کے کیڑے سے تیادلہ کرنے میں کوئی دلچینی ندر کھٹا ہو، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ مثال کے طور پر اسے کپڑے کے بی نے جانور کی ضرورت ہو۔ای لئے کسی ایسی چیز کی ضرورت تھی کہ جو بظاہر خود پچھ نہ ہولیکن اپنی رُوح کے لیا ظ ہے سب کچھ ہو، ایک ایس شے جو کو کی مخصوص شکل نہیں رکھتی ، دُ وسری اشیاء ک نبت سے محتیف شکلیں رکھ عتی ہے، مثلاً آئینہ جس کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا لیکن وہ ہر رنگ کی عکا ک کرتا ہے، ہا مکل یمی حال نفذی کا بھی ہے، کہ وہ بذات خودکوئی سامان یا شے نہیں ہے، لیکن میداسیا آلہ ہے جوتمام اشیاء کے حصول کا سبب بنمآ ہے چٹانچہ اگر کوئی شخص جو نقذی کواس طرح استعمال کر رہا ہو جو کہ اس کے بنیا دی

مقصد کے خلاف ہوتو و و درحقیقت القد تعالی کی رحمت کی ناشکری کر رہا ہے،

نیتج اگر کوئی مخص نقدی کی ذخیرہ اندوزی کررہا ہے تو وہ اس کے ساتھ ناانسانی اور اس کے ساتھ ناانسانی اور اس کے بنیادی مقصد کو تلف کررہا ہے، اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی حاکم کو قید خانے میں بند کروے۔

اور جو تحف نفتری پرسودی معاملات کرتا ہے وہ در حقیقت الند تو ٹی کی رحمت کو شکرا رہا ہے اور ناانصافی کر رہا ہے، کیونکہ نفتری کو در مری اشیاء کے لئے پیدا کیا گیا ہے نہ کہ خودا پنے لئے۔ چنا نچہ جو تحف نفتری کی تجارت کر رہا ہے تو اس کے اس کوا کیلے شخص نفتری کی تجارت کر رہا ہے تو اس فال فلقت کی حکمت کے فلاف ہے، کیونکہ یہ ناانصافی ہے کہ چیے کواس مقصد کے علاوہ کی اور کام میں استعمال کیا جائے کہ جس کے واسطے اسے پیدا کیا گیا، اب اگر اسے اس بت کی اجزت دے دی جائے کہ وہ چیے کی تجارت کرے تو جیسے ہی اس کا آخری مقصد بن جائے کہ وہ وہ چے کی تجارت کرے تو جیسے ہی اس کا آخری مقصد بن جائے گا ، اور وہ اس کے پاس ذخیرہ شدہ نفتری کی مائند پڑا رہے گا ، اور حاکم کوقید کرنا یا اپنی کو پیغام دینے سے روکنا ظلم کے سوا پھی جی بیار۔ (۱)

۱۳۱۱: نقذی کی حقیقت کے بارے میں امام خزائی کا پیخفر گرجامع تجزیہ جونوسوس ل پہلے کی گیا، وہ معاشی مفکرین صحیح تسلیم کررہے ہیں جوان کے کی صدیوں بعد آئے ہیں، اس بات پر کہ بیسہ عرف آلہ تبادلہ اور آلہ پیائش قدرہے، پوری دُنیا کے تمام معاشی مفکرین کا اجہ ع نظر آتا ہے، لیکن برخمتی ہے بہت سے معاشی مفکرین اس تصور کے اس منطقی نتیج تک چنچنے میں ناکام رہے، جوامام غزائی برخمتی سے بہت سے معاشی مفکرین اس تصور کے اس منطقی نتیج تک چنچنے میں ناکام رہے، جوامام غزائی من آئی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، بینی ہد کہ بیسہ کی سرمان کی طرح تجارت نہیں کر فی جائے، رو پے کوجنس (عروض) قرار دے کر موجود وامعیشت دان اس قدر پریشان کن مس کل میں گرفتار ہو چکے میں کہ جن سے چہلی کو میں ان میں سے پہلی کو میں اضاح میں ان میں سے پہلی کو میں اضاح ہیں ہیں ہیں ان میں سے پہلی کو میں اضاح ہیں ان میں تو شامل نہیں کیا جا سکتا، بہذا بہت سے معاشی مفکرین کے پاس نہیں رکھتی، اہذا اسے ضرفی اشیاء میں تو شامل نہیں کیا جا سکتا، بہذا بہت سے معاشی مفکرین کے پاس اس کے علاوہ کو کی چارہ نہیں تھا کہ اسے بیداواری اشیاء میں شامل کرتے، لیکن اسے بیداواری اشیاء میں شامل کرتے، لیکن اسے بیداواری اشیاء میں شامل کرتے، لیکن اسے بیداواری اشیاء میں اس کے علاوہ کو کی چارہ نہیں تھا کہ اسے بیداواری اشیاجی شامل کرتے، لیکن اسے بیداواری اشیاء میں اس کے علاوہ کو کی چارہ نہیں تھا کہ اسے بیداواری اشیاء میں شامل کرتے، لیکن اسے بیداواری اشیاء میں

<sup>۔</sup> بیام غزال رحمہ اللہ کی مشہور کتاب 'احیاء العلوم' ج سم ۸۸ طبع قاہرہ ۱۹۳۹ء کی ایک مفص بحث کالمخص ترجمہ ہے، انہوں نے اس بات کو مزید بیان فر مایا ہے کہ نقدی کی خرید وفر دخت کی حرمت کا اطلاق صرف اس وقت ہوگا جب وہ ایک جنس کی ہو، البتہ مختلف کرنسیوں میں یہ جائز ہے، انہوں نے ان دولوں صورتوں کے درمیان فرق بھی بیان فرمایا ہے۔

شاطی کرنے کے جوت پر منطقی دالائل پیش کرنا انتہائی مشکل کام ہے، موجود ہ صدی کامشہور معیشت دان لا وکرنے کے جوت پر منطق دالائل پیش کرنا انتہائی مشکل کام ہے، موجود ہ صدی کامشہور معیشت دان لا وکہنا ہے:

آخر کارا گرہم معاشی اشیاء کومرف دواقسام پر شخصر کر دیں تو پھر جمیں نفذی کو ان دونوں میں ہے کی ایک شم میں شامل کرنا پڑے گا، بھی صورت حال اکثر معیشت دانوں کی ہے اور چونکہ ہے بالکل ناممکن نظر آتا ہے کہ نفذی کومَر فی اشیاء میں شار کیا جائے ،البذااسے بیداداری اشیاء میں شار کرنا پڑے گا۔(1)

١٣٢: اس نقطة نظر ير بهت سے دلائل ذكر كرنے كے بعد مصنف مذكور اپنا درج ذيل تيمره

قرماتے بین:

یہ بات کی ہے کہ بہت سے معیشت دانوں نے نفذی کو پیداداری اشیاء میں شار کیا ہے، لیکن ان سب کے باوجود ان کے درائل غلط ہیں، کسی نظر بے کا شہوت خوداس کی عقلی وجو ہات پر ہوتا ہے، نہ کہاس کی پشت بناہی پر،اوران تمام مقداؤں کے بورے احترام کے ساتھ یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ اس معالمے میں اپنے نقطۂ نظر کو سے طرح سے ثابت نہیں کر سکے ہیں۔

۱۳۳۰: آخر کارانہوں نے یہ بیجہا خذ کیا کہاس نقطۂ نظر کے تحت و واشیاء جونفذی کہلاتی ہیں در حقیت بقول آ دم اسم تھ کے مرد واشیاء ہیں ، جو کچھ بھی تیار (Produce) نہیں کرتیں۔

۱۳۱۷: مصنف فد کور نے اپنا رُ جمان ' کین' (Kien) کے نظریے کی طرف طاہر کیا ہے کہ نقذی نہ تو صَر فی اشیاء میں داخل ہے، اور نہ ہی پیداواری اشیاء میں، بلکہ بید در حقیقت تبادلہ کا ایک آلہ اور ذریعہ ہے۔

۱۳۵ : اس تحقیق کا منطق نتیجه بید لکتا ہے کہ نفذی کو ایسا آلہ نہیں سممنا جا ہے جوروز اند بیداوار کی بنیاد پر مزید نفذی پیدا کرے ، اور نداسے اس وقت قابل تجارت چیز سمجھنا جا ہے ، جبکداس کو اسی جنس کی کسی دُوسری نفذی کے ساتھ مبادلہ کیا جارہا ہو ، کیونکہ جب ایک مرتبہ بیہ بات تسلیم کی جا بھی ہے کہ نفذی نہ تو مَر فی اشیاء میں داخل ہے اور ندہی بیداواری اشیاء میں داخل ہے ، بلکہ و وصرف آلہ کتبالہ ہے ، تو بھراسے قابل نفع تجارتی شے بنانے کی کوئی مخبائش باتی نہیں رہتی ، ورنہ بیدلازم آئے گا کہ سلح کرانے والا یا فیصلہ کرنے والا اَزخودا کی فریق بن جیٹھا، کیکن شاید کہ سودی مالیاتی نظام کے بہت زیادہ

Ludwig Von Misses: "The theory of Money and Credit" Liberty Classic Indianapolis, 1980, P. 95.

رائج ہونے کی وجہ سے اکثر معیشت وان مزیداس زخ کی طرف نہیں جلے۔

۱۳۷ : دُوسری مُرف اہام غزالی نے آلہ تبادلہ ہونے کے تصور کوا پیے منطق انجام تک پہنچا دیا، چنانچے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جب ایک نفتری کو دُوسری اس جنس کی نفتری سے تبادلہ کیا جائے تو مجراً ہے بھی نفع پیدا کرنے والا آلہ بیں سجھنا جا ہئے۔

۱۳۷۱: قرآن کریم اورست کے واضح آ دکا مات کی تائید کے ساتھ امام غزائی کے اس نقطہ نظر کو اُن معاشروں کے حقیقت پہندا سکالرز اور محققین نے بھی تنلیم کیا ہے جہاں پر سود کا غلبہ ہے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے اپ اُس مالیاتی نظام کی برحالی کا سامنا کرنے کے بعد جو نفتری کی تجارت پر جنی تھا، اس بات کو تنلیم کرلیا کہ ان کی معاشی بدحالی کی وجہ بشمول اور وجو ہات کے بیتھی کہ وہاں نفتری کا استعال این بنیادی تھل لین آلہ کتا دلہ ہونے تک محدود نہ تھا۔

۱۳۸ : ۱۳۸ و کی خوفناک کساد ہازاری کے دوران جنوری ۱۹۳۳ و میں ساؤتھ تھیٹن کے ایوان تجارت نے معاثی بحران کی ایک کمیٹن کی ایک کمیٹن کی ایک کمیٹن کا کی کمیٹن کی ایک کمیٹن کا کی کمیٹن کی دس ارکان پر مشتل تھی ،جس کی صدارت کے معاش بحرات کی رہے جو تو می ان بنیادی وجوہات کی نشاند ہی کی ہے جو تو می اور بین الاتوامی معاشی بدھالی اور بحران کا سبب بی تھیں ، اوران مسائل پر قابو پانے کے لئے محقق تجاویز بیش کی ہیں ، اس میں انہوں نے موجودہ مالیاتی نظام کے اندرونی خطرات کا تذکرہ کرنے کے بعدا بی کمیٹی کی تجاویز میں سے ایک تجویز یہ بھی دی کہ:

اس بات کویقینی بنانے کے لئے کہ نفتری آلہ تبادلہ وتقسیم کی اپنی تقیقی ذمہ داری مسیح طرح ادا کر رہی ہے، بیر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی عروض اور اشیاء کے طور پر تجارت بالکل بند کر دی جائے۔(1)

۱۳۹ نقذی کی بیر تقیق ماہیت جس کو مالیاتی نظام کے بنیادی اُصول کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہا جانا جانا ہے تھا، کی صدیوں تک نظرا مراز کی جاتی رہی ،لیکن اب موجودہ معیشت دان بڑی تیزی کے ساتھ اس نظر یے کوتسلیم کر د ہے جیں، چنانچہ پروفیسر جان گرے (آکسفورڈ یو نیورٹی) اپنی حالیہ تحقیقی کتاب False Dawn" (جموثی صبح) میں درج ذیل تبعرہ کرتے ہیں:

سب سے زیادہ اہم بات سے کے غیر مکلی کرنس کے نباد لے کی مارکیٹ کی مالیت

<sup>(1)</sup> The report of Economic Crises Committee "Southampton Chamber of Commerce, 1933 part 3, (iii) Para 2, (with thanks to Mr. P. M Pidcock. Director Institute of Rational Economic, who very kindly provided us with a copy of the report.)

۲ء افریلین ڈالرز روزانہ کی جیرت ناک حد تک پہنچ چکی ہے، جو کہ دُنیا کی تجارت کی سطح ہے ۵۰ گنازاکہ ہے، ان جس سے تقریباً ۹۵ فیصد معاملات سے کی نوعیت کے جیں، ان جس سے بہت سے فیوج ز (مستقبلیت) اور اوپشنز (خیررات) پرجنی تمویلی معاملات سے متعلق جیں، مائیکل البرث IMichael (خیررات) پرجنی تمویلی معاملات سے متعلق جیں، مائیکل البرث Albert) سود ہے مطابق غیر کمکی کرنسی کے تبدلے کے معاملات کے روزانہ سود ہے تقریباً ۹۰۰ بلین امر کمی ڈالرز جیں جو کہ فرانس کی مالانہ مجموعی بیداوار کے مساوی ہے، اور ساری دُنیا کے مرکزی جینکوں کے مجموعی زرمبادلہ کے مساوی ہے، اور ساری دُنیا کے مرکزی جینکوں کے مجموعی زرمبادلہ کے خاتر سے دوسولین ڈالرزیا وہ ہے۔

یہ تمویلی معیشت بنیادی اور تقیقی معیشت کو نقصان پہنچ نے کا بہت بردا ضدشہ کھتی ہے، جیہا کہ ۱۹۹۵ء میں برطانیہ کے قدیم ترین بینک ہارئس (Barings) کے زوال کا مشاہدہ کیا جاچکا ہے۔(1)

برسیل مذکرہ سے بات بھی قابل ذکر ہے کہ مشتقات (Derivatives) کا تجم جان کرے کہ مشتقات (Derivatives) کا تجم جان گرے اروزانہ معاملات کی بنیاد پر بیان کیا ہے، تاہم اس کی مجموعی ، لیت بہت زیادہ ہے، رچرڈ تھامس نے اپنی کتاب "A pocaty pse Roulette " میں درج ذیل بات بیان کی ہے:

تمویکی مشتقات جن کی ابتداء و کے اور پس ہوئی تھی ان کی ۱۹۹۱ء تک کی صنعت ۱۹۴ ٹریلین امریکی ڈالرز تک پہنچ چکی تھی ، آپ اسٹنے بڑے عدد کا کیے تقور کر کئے ہیں؟ آپ این تمام ڈالرز کو ایک سرے سے کئے ہیں؟ آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ان تمام ڈالرز کو ایک سرے سے دُوسرے سے مورج تک کے فاصلے کاس ٹھ گنا ذیادہ فاصلہ ہے ، یا یہاں سے جو ند تک پہیں ہزار نوسو (۲۵۹۰۰) گنا زیادہ فاصلہ ہوگا۔

<sup>(1)</sup> John Gray, False Dawn: The Delusions of capitalism Grunte Books, London, 1998. P. 62, based on Wall Street Journal 24 October 1995 Bank of international Settlements, annual reports 1995 and Michael Albert Capitalism- original capitalism, I ondon Whurr Publishers 1993 P. 188.

<sup>(</sup>٢) ان بمرادايد دستاديدات مراكيش موت بي جن كي بشت برسوائ ونسياحق كي بهيس موتاء

۱۵۰ جیمس رابرٹس اپنی آخری تصنیف Transforming Economic رابرٹس اپنی آخری تصنیف "Life" میں لکھتے ہیں:

آج کا ماہی تی اور تمویلی نظام ظالمانہ تجزیاتی طور پر تباہ کن اور معاشی لی ظ ہے ناکمل ہے، 'نقد کولا زما بڑھنا ہوگا'' کا تھم پیداوار (اور پھر غرف ) کو ضرورت ہے اُونچی سطح تک لے جاتا ہے، یہ معاشی کاوشوں کا رُخ ہال ہے ہال کی طرف اور حقیقی خد ہت اور اشیاء مبیا کرنے کے خلاف موڑ دیتا ہے یہ مالکیر پیانے پر مفید اشیاء اور خد مات فراہم کرنے کی کاوشوں کا رُخ رو پ عالمی بیانے پر مفید اشیاء اور خد مات فراہم کرنے کی کاوشوں کا رُخ رو پ بی نوے بین نے کی طرف موڑ دیتا ہے، کئی بلین ڈالرز کے معامل ت کا جی نوے فیصد روز اند دُنیا کے اردگر دصرف ایسے تمویلی معامل ت کی خاطر ختفل ہوتا ہے۔ جس کا حقیقی معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ال

ا ۱۵ اور بیره بی بات ہے جو اَب سے ٹھیک نوسوس لقبل امام غزائی نے فرمائی تھی ، اس قسم کی غیر فطری تجارت کے اثر ات بد کا مزید ترکرہ امام غزائی نے ایک دُوسری جگدان الفاظ میں فرمایہ ہے کہ بیاد گول کو تقیقی معاشی سرگری کرنے سے روکتا ہے ، کیونکہ جب ایک مال دار شخص کو اُدھاریا نقتہ سود پر روپے کہ نے کی اجازت دی جائے گی تو پھر اس کے لئے بغیر معاشی جدوجہد کی کلفتوں کے اجازت دی جائے گی تو پھر اس کے لئے بغیر معاشی جدوجہد کی کلفتوں کے روپ کہانا آس ان ہوج ہے گا ، اور بیان نیت کے حقیقی مفاد کے خلاف ہوگا ، کیونکہ انسان بوج ہے گا ، اور بیان نیت کے حقیقی مفاد کے خلاف ہوگا ، کیونکہ انسان نیت کے مفاد کا تحفظ تقیقی تنج رتی قابلیت صنعت کاری اور تقمیر کے بغیر مکن نہیں ہے ۔ (۲)

المعلوم ہوتا ہے کہ اہم غزائی نے اس ابتدائی زہنے میں بی ایسے ہوتی حقائق کی نشاندہی فرمادی تھی جو پیداوار پر مسلط ہوکر روپے کی رسد اور حقیقی اشیاء کی رسد کے درمیان فرق کی نشاندہی فرمادر نے ہیں، جس کومتا خرین (بعد کے زمانے والے) افراطِ ذَر کے بنیادی سبب کے طور پر بیان کرتے ہیں ، پیخطرنا کے نتیجہ روپے کی تبیدت کی وجہ سے نکاتا ہے، جیسے پیچھے جان گرے اور جیس بر بیان کرتے ہیں ، پیخطرنا کے نتیجہ روپے کی تبیدت کی وجہ سے نکاتا ہے، جیسے پیچھے جان گرے اور جیس را پر لین کرتے ہیں ، کے اکترا ہو ہات اس

<sup>(</sup>I) James Robertson, Transforming economic life: A Millenial Challenge, Green Books Devon, 1998.

<sup>(</sup>٢) الغزالي: احياء العلوم

مجد مراہم ہوہ یہ تقت ہے کہ نقدی آلہ تبادلہ اور قدر کا بیانہ ہونے کی وجہ سے بیداواری سامان نہیں میں مکی جیرا کے فقر بیسود میں فرض کیا گیا ہے کہ بیدوزانہ بیداوار کی بنیاد پر نفع ویتا ہے، بیدور حقیقت ایک " فالٹ " ہے البیڈااسے مرف می کرداواوا کرنے کے لئے جموز ویتا جا ہے، اسے نفع بخش سامان تجادت قرار ویتا ہو ہے، اسے نفع بخش سامان تجادت قرار ویتا ہو ہے البیاتی نظام کوخراب کردیتا ہے، اور پورے معاشرے پرا خلاتی و معاشی مفاسد کا ایک ملخوب مسلط کردیتا ہے۔ اور پورے معاشرے پرا خلاتی و معاشی مفاسد کا ایک ملخوب مسلط کردیتا ہے۔

# قرضوں کی اصل

۱۵۳ موجوده سیکارس ایدداری نظام ادراسلای اُصولوں کے درمیان ایک اور بنیادی فرق بیہ کے مرمیددادی نظام میں قرضوں کا مقصد صرف تجارتی ہوتا ہے تا کہ قرضوں کے ذریعے قرض بیہ دیے دالے ایک مقصد نفع کما سیس ۔ اس کے برخلاف اسلام قرضوں کو فقع کمانے کا ذراید قرار نہیں دیا اس کے برخلاف اسلام قرضوں کو فقع کمانے کا ذراید قرار نہیں دیا اس کے بجائے ان کا مقصد یا تو اتسانیت کی بنیاد پر دومروں کی درکر کے ثواب کمانا ہوتا ہے یا پھر کسی محقوظ ہاتھ میں ایک و کو تقوظ کرتا ہوتا ہے۔ جہاں تک سرمایہ کاری کا تعلق ہے، اسلام بی اس کے لئے قدمرے طریع ہیں مثلاً شرکت و فیرہ، ابتدا قرضوں کے عقد کے ذریعے فقع اندوزی نہیں کی جاکتی۔

۱۵۳: ال نظار کے بیجے قلبغہ بیہ کہ جو فض کی دُوس سے فض کو تر ضددیا ہے اس کے تین مقاصد ہو سکتے ہیں:

(۱) ویقر شدمرف عددی کی بنیاد پردے رہاہے۔

(٢) وومقروش كوتر ضدد ومرے التحول مي محفوظ كرنے كے لئے دے رہا ہے۔

(۳) وہ دُومرے کوائنا سرمایہ لینے والے کفع میں ٹرکت کے لئے دے رہاہے۔ ۱۵۵ ابتدائی دوصور توں میں وہ اپنے اصل سرمایہ کے اُور کسی تنظم کا مشخق نہیں ہے۔ کیونکھ کا مشخق نہیں ہے۔ کیونکھ کی اور دُومری صورت میں اس کا متعمدانسانی جدری تھی ، اور دُومری صورت میں اس کا متعمدانی جدری تھی ، اور دُومری صورت میں اس کا متعمدانی جدری تھی اور دُومری صورت میں اس کا متعمدانی مقدمی تھی تا کہ متعمدانی مقدم کے اور دُومری صورت میں اس کا

الم الم الم الم الكراس كى نيت لينے والے كفع هي شركت ہے تو بھرا سے نقصان كى صورت على تقصان كى صورت على تقصان كى تا تا اللہ كا من اللہ كر كے اللہ كى تنجارت ميں حصر دار جنا ہے ہے، اوراس كے نفع نقصان عي انصاف كے ساتھ شريك ہونا ہزے گا۔ اللہ كے برعكس انصاف كے ساتھ شريك ہونا ہزے گا۔ اللہ كے برعكس انتخاص معلمہ بيرہ كو قرضہ وسينے والا تو ابنا نفع بقينى بنا لے ليكن قرض لينے الكر قرضہ دینے والا تو ابنا نفع بقينى بنا لے ليكن قرض لينے

والے کا نفع تجارت کے حقیقی نتائج پر چھوڑ دیے، جس جس اس مقروض کا پورا پرنس تباہ ہو جائے ، تو وہ اس کے نقصان کو ہر داشت نہ کرہے، تاہم مقروض کے ذمہ قرض خواہ کو پھر بھی سود دیتا پڑے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرض خواہ کا نفع یا سود بہر حال نقین ہے ، خواہ مقروض کو تباہ کن نقصان ہی کیوں نہ اُٹھا تا مطلب یہ ہے کہ قرض کو تباہ کن نقصان ہی کیوں نہ اُٹھا تا مراحة ظلم اور نا انعما فی ہے۔

102: ال کے بریکس اگر مقروش کی تجارت خوب نفع کمائے آواس صورت یہ قرض دیے والے و مناسب حصہ ملنا جا ہے ، لیکن موجود و سودی نظام میں تمویل کنند و کا حصر نفع ایک قیمت پر متعین ہوتا ہے ، جس کی بنیاد روپے کی طلب و رسد کی طاقتیں ہوتی ہیں نہ کہ و حقیق نفع جو اس تجارت میں ہوا ہے ، بیسودی شرح اس مناسب حصر نفع ہے بہت کم ہوسکتی ہے جس کا وہ شرکت کی صورت میں مستحق ہی سکتی تھا ، اس صورت میں نفع کا بیشتر حصہ مقروش کوئی گیا ، جبکہ تمویل کرنے والے کو اس تناسب سے بہت کم حصہ ملا ، جس تناسب سے بہت کم حصہ ملا ، جس تناسب سے اس کی رقم کا روبار میں گئی ہے۔

۱۵۸: اس طرح سود پر تجارت کی فائنانسنگ (شویل) ایک نابهوار اور غیر عادلانه فضاء پیدا کرتی ہے، جس میں فرکورہ دوفریقوں میں سے کسی ایک فریق کے ساتھ ظلم ضرور ہوتا ہے، یہی وہ حکمت ہے جس کی وجہ سے اسلام نے سودی معاملات کونا جائز قرار دیا ہے۔

109: جب ایک مرجہ سود ممنوع قرار دے دیا جائے تو تجارتی سرگرمیوں بی قرضوں کا استعال بہت محدود ہوجاتا ہے، اور تمویل کا پوراڈ ھانچہ حصدداری یا اٹا اُٹوں پریٹی نظام تمویل کی طرف خطل ہوجاتا ہے، قرضوں کے استعال کو محدود کرنے کے لئے شریعت نے صرف انتہائی ضرورت کے وقت قرضے لینے کو جائز قرار دیا ہے، اور اپنے ذرائع سے یا (چاورسے باہر) اور صرف اپنی دولت میں اضافے کی خاطر قرضے لینے ہے منع فر ما دیا ہے، بیا کی مشہور واقعہ ہے کہ حضور ظاہر نا نے ایک ایسے مخص کی نماز جناز ہ پڑھے لینے ہے منع فر ما دیا ہے، بیا کی مشہور واقعہ ہے کہ حضور ظاہر نا ہے ایک ایسے مقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ قرضے لینا کسی بھی انسان کو اپنی روز مرہ ذندگی کے معمول کا حصر نہیں بنانا جیا ہے، بلکدا سے اپنی مواثی زندگی کے مسائل کا آخری حل بجھنا چاہئے۔ بہی وجہ ہے کہ مودکو ترام قرار دیا گیا ہے کہ کوئی شخص دُوس ہوگی ہے مسائل کا آخری حل بجھنا چاہئے۔ بہی وجہ ہے کہ مودکو ترام قرار دیا گیا ہے کہ کوئی شخص دُوس کے با وجہ نضولیا ہے تیش کیا تجارتی منصوبوں کی بخیل کے داسطے غیر سودک قرانہ میں دیا گیا ہے کہ کوئی شخص دُوس کی جہ سے غیر ضروری اخراج جات کے داسطے غیر سودک کا دوراز ہیں بنا کہ میں کی وجہ سے غیر ضروری اخراجات کے داسطے غیر سودک کا دوراز ہیند ہوجائے گا، اس کے برعکس نفع بخش تجارتی می تھویل منصفانہ شرائت کی بنیاد پر ڈیز اس کی جائے گی جس کی وجہ سے قرضوں کا تمویل منصفانہ شرائت کی بنیاد پر ڈیز اس کی جائے گی جس کی وجہ سے قرضوں کا عمل خل ایک نگ دائر ہوتک محدود دو جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) ابخاری میج ابخاری، کماب نمبر ۱۳۹۹، باب ۱۳۹۵ مدیث ۲۳۹۵

۱۹۱۰ اس کے برکس اگر ایک بر رسود کو جائز قرار دے دیا جائے ، اور قرضہ دینا ازخود ایک جوارتی صورت اختیار کر جائے ، تو پھر پوری معیشت قرضہ میں لیٹی ہوئی معیشت میں بدل جاتی ہے ، جو شصرف یہ کرھیت معاشی سرگرمیوں پر غالب آجاتی ہے ، اور اپنج جینکوں کے قریع معیشت کے فطری محل کو نقصان پہنچاتی ہے ، بلکہ پوری انسانیت قرضوں کی غلامی میں چلی جاتی ہے ، یہ بات کوئی را زہیں ہے کہ آجی تمام اقوام عالم بشمول تمام ترقی یا فتے مما لک ملکی اور غیر ملکی قرضوں کے تحت اس محد تک ڈوب کے آجی تمام اقوام عالم بشمول تمام ترقی یا فتے مما لک بر وجب الا دارتو م ان کی مجموعی آمد نی کی جس فیصد تھا ، جو کہ بر ھرکر کے طور پر صرف برطانیہ کا اندرونی قرضہ الا اور قرض اس کی مجموعی سرائے نہ کہ برطانیہ کا عملاب ہے کہ برطانیہ کا عملاب ہے کہ برطانیہ کا عمد جاتی ہوں کہ اس ملک کی مجموعی سرائے نہ آمد نی سے کہ برطانیہ کا عمد جاتی ہوں کی بنید د پر آج قرض بھی لیے اور خریداریاں بھی کیس ، جو کہ ان کی طور پوری سالانہ آمد نی سے کا فی زید د پر آج قرض بھی لیے اور خریداریاں بھی کیس ، جو کہ ان کی جوری سالانہ آمد نی سے کافی زید دہ ہیں ، (۱) پیٹر وار برنسن جن کا شارانہائی موقر ماہی تی مبصرین میں ہوتا ہوں دو ان الفاظ میں اس صالت پر تبعر میں اور جنہوں نے ماضی میں معافی پیش گوئیوں کا انعام جیتا تھا، وہ ان الفاظ میں اس صالت پر تبعر م

The Credit and capital markets have grown too rapidly, with too little transparency and accountability. Prepare for an explosion that will rock the western financial system to its foundation.

ترجمہ قرضوں اور بازار سرمایہ نے اتنی زیادہ تیزی اور اتنی کم شفانیت اور استے کم احتساب کے سرتھ میرتر تی کی ہے کہ اب ایک ایسے دھاکے کے لئے تیار ہوجانا چاہئے جو کہ مغربی مامیاتی تھ م کواس کی جڑے اُ کھاڑ دے گا۔

سود کے مجموعی اثر ات

۱۲۱ سودی قرضوں کا دائمی رُجھان میرہے کہ وہ مال داروں کو فائدہ اور عام آ دمیوں کو نقصان

Source OECD structural indicators 1996 Bank of England and council for Mortgage lenders statistics as quoted by Michael Rowbortham in "The Grip of Death". Jon Carpenter Publishing, England.

بہنچاتے ہیں، یہ پیدائش دولت، وسائل کی تخصیص اور تقسیم دولت پہمی منفی اثر ات لاتے ہیں، ان میں سے چند اثر ات وسل میں درج ہیں:

### (الف) وسائل کی شخصیص (Allocation of Resources)

#### <u>راژات بد</u>

۱۹۲۱: موجودہ بینکاری نظام میں قریضے زیادہ تر ان لوگوں کودیئے جستے ہیں جو مال ودولت کے لخاظ سے خوب مضبوط ہوتے ہیں اور وہ ان قرضوں کے لئے آسانی کے ساتھ رہن کا لظ سے خوب مضبوط ہوتے ہیں، ڈاکٹر عمر چھاپرا جواس مقدے میں بطور عدالتی مشیر تشریف لائے سنے ،انہوں نے ان اثر ات کودرج ذیل الفاظ میں اس طرح ہیں نفر مایا ہے۔

Credit, therefore, tends to go to those who, according to Lester Thurow, are lucky rather than smart or meritocratic. The banking system thus tends to reinforce the unequal distribution of capital. Even Morgan Guarantee Trust Company, sixth largest bank in the U.S. has admitted that the banking system has failed to finance either maturing smaller companies or venture capitalist and though a wash with funds is not encouraged to deliver competitively priced funding to any but the largest, most cash-rich companies. Hence while deposits come from a broder cross-section of the population, their benefit goes mainly to the rich.

(Dr. Chapra's written statement under the caption "Why has Islam Prohibited Interest?" P. 18)

Through, Lester, Zero-Sun Society. New York: Basic Books 1980.
 P. 175.

<sup>(2)</sup> Bigsten, arne, poverty, inequality and Development, in Norman Gammel, surveys in development Feonomics. Oxford: Blackwell, 1987, P. 156.

<sup>(3)</sup> Morgan Guarantee Trust Company of New York, world financial market, Jan 1987, P. 7.

ترجمہ: ای لئے قرضے لیسٹر تحرو کے قول کے مطابق ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو خوش تسمت ہوں ، نہ کہ وہ جو حاجت منداور سخق ہوں ، ای لئے موجود و بینکاری نظام تسیم دولت کا غیر عاد لانہ نظام مسلط کرتا ہے ، یہاں تک کہ مورکن گارٹی ٹرسٹ کہنی جو امر ایکا کا چھٹا سب سے بڑا بینک ہے ، اس نے بہ تسلیم کیا ہے کہ بینکاری نظام ان لوگوں کو تمویل کرنے میں ناکام رہا ہے جو چھوٹی کے بینیاں ہوں یا شراکت داری کرنا جا ہتی ہوں ، اور بینکوں کے سرمایہ کی زیادتی ہیں انہیں صرف ان کم بینوں کو تمویل کرنے یہ بی اجمارتی ہے جن کے پاس میت زیادہ مال ہوتا ہے ، البذا اگر چینکوں کی زیادہ تر آ کہ ٹی آبادی کی اکثریت میت زیادہ مال ہوتا ہے ، البذا اگر چینکوں کی زیادہ تر آ کہ ٹی آبادی کی اکثریت میت زیادہ مال ہوتا ہے ، البذا اگر چینکوں کی زیادہ تر آ کہ ٹی آبادی کی اکثریت میں سے تیا دولی کی اکثریت کے بیاں دیا دولی کی اکثریت کے بیاں دیا دولی کی اکثریت کے بیاں دیا دولی کی آ بادی کی اکثریت دھے سے آتی ہے کین اس کا فائدہ بچھوٹی طور پر مال دار لوگ بی آ تھا تے ہیں۔

(ڈاکٹر چمارا کاتحریری بیان بعنوان"اسلام نے سودکو کیوں حرام قرار دیا؟" ص:۱۸)

۱۹۳۱: مندرجہ بالا اقتباس کی جائی کا اعماز واسٹیٹ بینک آف یا کتان کی تمبر 1991ء کی شاریاتی رپورٹ میں کیا جاسکتا ہے گئل ۱۲ لا کو ۸۸ بزار ۱۳ سوستر و (۲،۱۸۳، ۱۹۲۸) کھاتے داروں میں ساری نو بزار دوسو آبتر (۹،۲۲۹) افراد (جو کہ جموعی کھاتوں کا ۱۳۳۳ء فیصد ہیں) نے کا و ۱۳۳۸ بلین روپے کا فائد و اُٹھایا جو ۱۹۹۸ء کے دیمبر کے اخیر تک جموعی تمویلات کا ۱۹۰۵ فیصد جس سے حصہ ہیں۔

## (ب) پیدادار پریُرے اثرات

۱۹۱۳: چونک سود پرجی نظام میں مر اید مغبوط رہی گروی (Collateral) کی بنیاد پر فراہم کیا جاتا ہے، اور فنڈ زکا استعال جمویل کے لئے کی جتم کا بنیادی معیار قائم جبیں کرتا ، اس واسطے بدلوگوں کو اپنے وسائل کے بار رہنے کے لئے مجبور کرتا ہے، مال دار لوگ مرف بیداواری مقاصد کے لئے قرضے بین ایک میں۔

ای طرح تحومت مرف تغیق ترقیاتی پروگرام کے لئے قرضے نہیں لیتی ، بلکہ نعنول افراجات اور این اسیاس مقاصد کی تخیل کے لئے بھی قرضے لیتی ہے ، جومحت مندمعاشی فیملوں پر بنی نہیں ہوتے ،منعوبوں سے فیرمر بوط (Non-Project-Related) قرضے جو کہ مرف سود

یجی نظام میں عیمکن میں ،ان کا فائد وقر ضول کے سائز کوخطرنا ک مدیک بوحاتے کے سوا یک جیل ہوتا۔ ۱۹۹۸ء سے 1999ء کے بجٹ کے مطابق ہادے ملک کے ۱۳۹ قیمد افراجات مرف قرضوں کی ادائی ش مرف (خرج) ہوئے ، جبر مرف ۱۸ فیصد ترقیات برسکے جن می تعلیم ، محت اور تغیرات

# (ج)اثرات برتقتیم دولت پر

١٦٥: ام يه بات يهل ميان كريك ين كرجب تجارت كدود كى بنياد يرة عَالَى (تولي) کیا جائے تو وہ یا تو بیسود برخی تمویل اس وقت مقروض کو حرید نتصان پہنیاتی ہے جب وہ تجارتی خمارے کا شکار ہو یا قرض دینے والے کونتسان پہناتی ہا گرمقروش اس سے تعلیم نقع کائے مودی نظام میں فرکورہ دونوں صورتیں مساوی طور پر ممکن ہیں، اور اس طرح کی بہت ی مثالی ہیں کہ جس مى سودكى ادائيكى نے چمو ف تاجروں كوتباء كرديا ہے، يكن عادے موجدو يكارى ظام مى تويل كرنے دالے (Financier) كراتم بونے دالاظم كيل زيادہ ب،ادراس كا ديا سي مدات كاظام بهت أرى طرح متأثر مواي-

١٩٢: موجوده بيكارى نظام شى بيك على كمانددارل كامر مايد عديد عالدول كافرايم كرتے ہيں، تمام برے تجارتی منعوبوں كى تنويل جيكوں يا مالياتى اداروں كدر يعن اوتى ہے، متعدد حالت من تاجرون كا إلى جيب عدلكايا موامر مايداك مرمايد كم مقافي مهت مم معتاب ع انہوں نے عوام کا سر مار بیکوں اور مالیاتی اداروں سے قرض کی صورت میں لیا موا موتا ہے۔ اگر ایک تاجر كا ابناس ماييمرف وى لمين بوتو وونو علين بيك سے لے وقعيم نفع بنش تجارت شروع كرويتا ے،اس کا مطلب بہے کرتوے فیصد ہر دجیکٹ کھاند داروں کے دسائل ساوروس فیصد قوداس کے اے درائل سے شروع کیا گیا ہے ،اگر بی علیم پروجیکٹ بہت زیادہ نفع کمائے آوال کا بہت تحود اسا تناسب جس كى مدود مختلف عما لك يس المعديد عدا فيعد تك موتى إلى، أن كمايد دارول كولتى بيجن ک سرمایہ کاری اس منعوبے میں ۹۰ فیصر حمی ، جبکہ بیتیہ سامان فنے وہ تا تھ لے جاتا ہے جس کاسر مایہ مرق ٠ انعمدلگا ہوا ہوتا ہے، اور پھر يتمور كى رقم جوكه كماند دارول كودك كى موتى ہے، واليس الى يدے يدے تاجروں کی جیب میں چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ تمام رقم جو انہوں نے سود کی شل میں اوا کی می وہ الی پیدادار کے اخراجات میں شامل کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس عدادار (Product) کی قیت یں اضافہ وجاتا ہے جس کا صافی بتیجہ بدلال ہے کہ تمام بدی بدی تجارات کا تنع صرف ان لوگوں نے

کمایا جن کی خود اپنی سر ، بیکاری ۱۰ فیصد سے زائد نہ تھی ، جب کہ جن لوگوں کی سر ، بیکاری ۹۰ فیصد تھی انہوں نے درحقیقت کچھ نہ کم یا ، کیونکہ انہیں سود کی شکل میں جو پچھ نفع طاقھا اسے اس پیداوار کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے واپس انہی تاجر ں کوادا کرنا پڑ گیا ، بلکہ بہت می صورتوں میں ان کا نفع حقیقی معنوں میں منفی ہوگیا۔

112 جب اس صورت حاصل کواس حقیقت کے ساتھ مل کردیکھا جائے جے چیچے بھی ذکر کیا گیا تھا کہ جموئی تھویلات کا ۱۲۵ ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ جموئی تھویلات کا ۱۲۵ ہے اللہ اللہ کا مطلب یہ جائے گئی تھا کہ (ملینز) افراد کی رقوم سے صرف نو ہزار دوسوانہ تر (۹،۲۲۹) افراد نے فائدہ اُٹھایہ سی سے کہ کئی الکھ (ملینز) افراد کی رقوم سے صرف نو ہزار دوسوانہ تر (۹،۲۲۹) افراد نے فائدہ اُٹھایہ اس سے بخونی اندازہ لگایہ جاسکتا ہے کہ ہمارے معاشرے بیس موجود تقسیم دولت کی ناہموار ہوں اور نا اضافیوں بیس اس قتم کی تھویلات نے کتن بڑا کردارادا کیا ہے، برنسبت اس پرائے مرفی سود کے جو پندافراد پر انفرادی طور پر ظلم کرتا تھا، اس جد برتنجارتی سود نے پورے معاشرے کے ستھ جموئی طور پر کس قدر زبر دست ظلم کیا ہے۔

۱۹۸ موجود ہ سودی نظام کس طرح امیر وں کے لئے کام کرتا ہے؟ اور کس طرح غریبوں کو مردیتا ہے؟ سے ہوت جیمس رابرٹسن نے درج ذیل الفاظ میں بیان کی ہے.

> The pervasive role of interest in the economic system results in the systematic transfer of money from those who have less to those who have more. Again, this transfer of resources from poor to rich has been made shockingly clear by the Third World debt crisis. But it applies universally. It is partly because those who have more money to lend, get more in interest than those who have less, it is partly because the cost of interest repayments now forms a substantial element in the cost of all goods and services, and the necessary goods and services looms much larger in the finances of the rich. When we look at the money system that way and when we begin to think about how it should be redesigned to carry out its functions fairly, and efficiently as part of an

enabling and conserving economy, the arguments for an interest-free inflation-free money system for the twenty-first century seems to be very strong.<sup>(1)</sup>

ترجمہ: سود کا ایک عام کردار معاثی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ یہ خود کار طریقے ہے فریب ہے امیر کی طرف سر مایہ کے انقال کا سبب بنتا ہے، اور پھر غریب سے امیر کی طرف انقال سر مایہ تیسری دُنیا کے مما لک کے قرضوں کے ذریعے اور بھی زیادہ چونکا دینے کی حد تک واضح ہو گیا ہے، لیکن یہ اُصول پوری دُنی میں لا گوہوتا ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جولوگ قرض دینے کے لئے زیادہ سر مایہ رکھتے ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلے میں سود زیادہ کم تے ہیں کہ جولوگ مرا مایہ رکھتے ہیں ، نیز اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سود کی ادائیگ کے اخراجات کی میت برااثر تمام سرمایان اور ضد مات کی قیتوں پر پڑتا ہے جس کی وجہ سے ضروری اشیاء بھی کائی گراں معلوم ہونے گئی ہیں ، اگر ہم بھی نظام کو دوبارہ فراری اشیاء بھی کائی گراں معلوم ہونے گئی ہیں ، اگر ہم بھی نظام کو دوبارہ کرتے ہیں کہ کب اور کس طرح ہم اس قابل ہوں گے کہ اس نظام کو دوبارہ از سرنو اس طرح تر تیب دیں کہ دہ نظام اُحد نے سرتھ بہترین طریقے سے از سرنو اس طرح تر تیب دیں کہ دہ نظام اُحد نے سرتھ بہترین طریقے سے کے لئے بڑے مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔

۱۲۹: وی مصنف ایک دوسری کماب میں درج ذیل بات بیان کرتے ہیں انقال نفع غریب سے امیر کی طرف، انقال نفع غریب سے امیر کی طرف، غریب جگہوں سے امیر جگہوں کی طرف، موجودہ مار تی اور تمویل نظام کی وجہ غریب مما لک کی طرف، موجودہ مار تی اور تمویل نظام کی وجہ سے امیر کی طرف انتقال سر مار کی سود کی ادا نیگی اور وصولی ہے، جومعیشت کے اندرا کی کردارادا کرتی ہے۔

مصنوعي سرماييه اورافراطِ ذَر كااضافه

ا المونكر مودى قرض عقبق بيدادار كراته كوئى خاص ربطنيس ركت ،اورتمويل كرن

<sup>(1)</sup> James Roberson, Luture Wealth: A new Economics fo, the 21st Century, Cassell Publications, London 1990, P. 131.

دار ایک مضبوط گروی حاصل کرنے بید عموماً اس طرف کوئی خیال نہیں کرتا کداس کی رقم مقروض کبر استعمال کررہا ہے؟ بینکول اور بالیاتی اداروں کے ذریعے سرمایہ کی فراہمی ورسد، ان اشیاء یہ ضد مات سے کوئی تعلق یا را بطر نہیں رکھتی جو کہ وا تعات کی دُنی میں بیدا کی گئی ہیں، اس طرح بیصورت صد مال رسد سرمایہ اور بیداوار اشیاء و خد مات کے درمیان ایک تقلین حد تک عدم توازن حال رسد سرمایہ اور بیداوار اشیاء و خد مات کے درمیان ایک تقلین حد تک عدم توازن کوئی یا اے مزید میم جوافراط دَر بیدا کرتی یا اے مزید میم میم کوئی ہے۔ میم درحقیقت ایک واضح وجہ ہے جوافراط دَر بیدا کرتی یا اے مزید میم میم کائی ہے۔

اے انداز مذکورہ بالاصورتِ حال کوجد بیر بینکوں کے اُس ممل نے خون کے حد تک بڑھا دیا ہے جو عمو یا آئی انداز میں ذکر عمو یا آئی گا بیں بھی عمو یا تعریفی انداز میں ذکر عمو یا آئی گا بیں بھی عمو یا تعریفی انداز میں ذکر کرتی ہیں کہ سر طرح بینک سر مایہ تخییل کرتے ہیں؟ بینکوں کے اس بظ ہر مجزانہ کردار کو بعض اوقات افز اکش بیدا دارادر خوشی کی لانے کا ایک انم ذریعہ قرار دیا جا تا ہے ، لیکن موجودہ بدیکاری کے جہائی اس تصور کے ذمیں ہیں موجود خرابیوں کو بہت کم منتشف کرتے ہیں۔

الا تخییق زرگ تاریخ انگلت نے کے زبانہ وسطی کے ساروں کے مشہور واقعہ جتی ہرائی ہے کہ لوگ ان کے پی بلودا ہوت کے سے رکھوایا کرتے تھے، اور بیان کوایک رسید دے وی کر تے تھے، اور بیان کوایک رسید دے وی کر تے تھے، کام کی آس ٹی کے لئے ساروں نے بیٹر ر (Bearer) رسید ہیں جاری کر ٹی شروع کر دیں جنہوں نے تدریجا سونے کے سکول کی جگہ لے لی، اور لوگ اپنے واجبات کی ادائی کے لئے انہیں استعمال کر نے تھی، جب ان رسیدول نے بازار بیل قبولیت عامہ حاصل کر لی تو امانت رکھوانے واد وی بیل استعمال کر لی تو امانت رکھوانے داوں بیل سے یا ان رسیدول کے حالین بیل ہے بہت کم لوگ اصل سونے کے چکول کو نظیفہ سودی قرضے پر کرتے ، اس وقت ساروں نے امانت بیل رکھے ہوئے اصل سونے کے چکول کو نظیفہ سودی قرضے پر قرض دینا شروع کر دیا ، اور اس طرح ان قرضول پر سود کم نا شروع کر دیا ۔ پکھ عرصے بعد انہوں نے واس تھے ہیں جنا ہوں کے پی سرحیقت میں سونا رکھ گی ہے ، اور پھر اس زائدر قم کو بھی وہ سودی قرض پر دیے ہیں ، انہول نے بہی طریقہ اپنا یہ ، راس طرح '' تخییق ڈر' یا تھوڑ اسار پر رور کھ کر بی قرق قرض پر دیے ہیں ، انہول نے بہی طریقہ اپنا یہ ، راس طرح '' تخییق ڈر' یا تھوڑ اسار پر رور کھ کر بی قرق قرض پر دیے ہیں ، انہول نے بہی طریقہ اپنا یہ ، راس طرح '' تخییق ڈر' یا تھوڑ اسار پر رور کھ کر بی قرق قرض پر دیے ہیں ، انہول نے بہی طریقہ اپنا یہ ، نے نا کہ قرضوں کا تناسب بڑھان شروع کر دیا ، یہاں تک کہ وہ اپنے سیف میں موجود سیف کی موجود سیف میں موجود سیفر میں موجود سیفر موجود سیفر سیفر موجود سیفر موجود سیفر میں موجود سیفر موج

٣٧١٠ ابتداء ميں په سناروں کی طرف ہے امانت کا غلط استعمال اور واضح دھو کا تھا، جس ک حمایت امانت، دیانت وانصاف کا کوئی اُصول نہیں کرسکتا تھا۔اوراس طرح رویے جاری کرنا ایک قشم کی دھوکا دہی اور حکمر انی کے طاقت واختیارات کوسلب کر کے اپنا تسلط جمانا تھا،کیکن وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں فری عمل جدید بینکاری کا'' فریکھنل ریزروسٹم' کے نام ہے ایک فیشن ایبل اور معیاری عمل بن گیا۔ان صرافوں اور بینکروں نے اس تخلیق کوانگلتان اور ام رکا کے حکمر انوں کی سخت نخافت کے باوجود اس تخیق زَر کے عمل کو قانونی بنانے میں کس طرح کامیابی حاصل کی اور روتھ جا ئمڈز نے بورے بورپ اور روک فیلر نے بورے امر رکا میں کس طرح حاکمیت قائم کی؟ ہدا یک طویل استان ہے<sup>(۱)</sup> جواب پرائیویٹ جینکوں کے تخلیق زَر کے تصور کی حمایت میں متعد دنظر مات کی دھند میں کم ہو چک ہے، کین خالص نتیجہ میں نکاٹا ہے کہ موجودہ بینک کسی چز کے بغیر تخلیق زرکر تے ہیں ، انہیں ا بے کھاتوں کے مقابعے میں دس گز زائد قرضے دینے کی بھی احازت ہوتی ہے، حکومت کے حقیقی اور قرضوں سے آزاد سکے اور رویے کی تعداد گردش کرنے والے مجموعی رویوں کے مقابعے میں بہت کم ہے،ان میں ہے اکثر مصنوعی ہیں اور ان کو ہینکول کی تنمو مل (Financing) کی وجہ ہے پیدا کہ گر ہے، حکومت کے جاری کیے ہوئے حقیقی رویہ کی تعداد روز بروز اکثر مم نک میں کم ہوتی جارہی ہے، جبكه بينكول كے پيدا كيے ہوئے رويے كى اجن كى پشت ير جھنبيل ہے، تعداد مستقل بر ھار بى ہ. قرضوں در قرضوں کا بیہ چکرا ب رسد سر ماریے کا ایک عظیم حصہ بن چکا ہے، اور حکومت کے جاری کیے ہوئے حقیقی ذَر کا تناسب اکثر ملکوں میں مسلسل گرتا جایا گیا ہے، جبکہ بینکول نے جو ہے بنی و اور مصنوعی زَر پیدا کیا ہے اس کا تناسب مسلسل بڑھ رہا ہے۔ برطانیہ کی مثال لے کیجے، برووا یہ کی شار یاتی ر پورٹ کے مطابق مجموعی زَر کا اسٹاک • ۱۸ بلین یاؤنڈ ز تھا، جن میں سے صرف ۲۵ بلین یاؤنڈ ز حکومت برط نید نے سکوں اور کاغذی نوٹ کی شکل میں جاری کے، اس کے علیاوہ بقیہ ۲۵۵ بلین یا وَ نَدْ زَبِینَکوں کی تخبیق کے ذریعے پیدا ہوئے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی رسدسر مایہ کاصرف ۲۳۰۲

<sup>(</sup>۱) ولچس اور آسکميس کھول دينے والي اس داستان كے مطالع كے سنے ورج ذيل كتابين مطالعہ كى جاستى ہيں

Michael Rowbotham: "The Grip of Death - A study of Modern Money", Jon Carpenter, England 1998, chapter 13 to 15

Patric S. J. Carmack and Bill Still: "The Money masters", Royalty Production Company, USA, 1998

ы - William Guy Carr: "Pawns in the Game", Fla USA chapter 6.

iv Robert O. Priscoll and Margarita Ivan off. Dabrowsky. The New World Order", Canada 1993.

نصد قرضوں سے آزاد مر، بیتھ، جبکہ بقید ۱۹۳ فیصد جینوں نے پیدا کیے ہوئے بہدی جما گ۔۔۔ • جمد ندتھا، یہ بلبلہ سالاندکس رفتار سے بڑھ رہا ہے؟ اس کا طاحظہ درج ذیل نقشے سے کیا جاسکت ب برطانیہ کی رسیر سرمایہ کی مقد ارتفصیل سے بیان کرتا ہے۔

| حقیقی قرض ہے آزاد<br>سرمایہ کا ٹوٹل رسدسرمایہ<br>کے مقابلے میں تناسب | مجموعی رسدسر مایی<br>امٹر انگ پائنڈ زبلین | حکومت کے جاری کردہ مجموعی ٹوٹ<br>اور اس کے پاؤٹٹر زبلین کی شکل میں<br>ذکر کئے گئے ہیں | 0~     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| X1F.                                                                 | 40                                        | Λ <sub>F</sub> I                                                                      | +1944  |
| ZIY                                                                  | ΛĹ                                        | 10,0                                                                                  | -1949  |
| 21+, 0                                                               | HY                                        | 11/41                                                                                 | ا۸۹۱م  |
| 2.4,9                                                                | 141                                       | 18,A                                                                                  | ≠19Atm |
| A4kX                                                                 | r•a                                       | 16,1                                                                                  | ۵۸۹۱م  |
| 7.0× A                                                               | 444                                       | ۱۵٫۵                                                                                  | ∠۸۹۱ء  |
| 2 /4 A                                                               | 127                                       | 14.1                                                                                  | ,19A9  |
| Zr <sub>e</sub> A                                                    | ۳۸۵                                       | 1/4, 1                                                                                | 1991ء  |
| Xr.A                                                                 | ۵۲۵                                       | ř+, +                                                                                 | ۳۱۹۹۱ء |
| Χ <b>۳</b> ,Λ                                                        | ۵۸۵                                       | rr, r                                                                                 | 41994  |
| 21°, 4                                                               | +A+                                       | t∆, •                                                                                 | ,1992  |

<sup>(1)</sup> Source: Bank of England Releases, 1995, 1997 as quoted by Michael Rowbortham in "The Grip of Death - A Study of Modern Money", Jon Carpenter, England, 1998, P. 13

اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکت ہے کہ پوری معیشت کس طرح قرضے میں ڈوبی ہوئی ہے، ذوس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکت ہے کہ بوری معیشت کس طرح قرضے میں ڈوبی ہوئوں ئے ہیدائی میں دیر گردش پورے ڈرکا سام ۱۹ فیصد سوائے کمپیوٹروں ئے ہیدائی ہوئے کوئی حقیقی اخالا موجود نہیں ہے۔
ہوئے نہروں کے پچھائیں ہے، اور ان کے بیچھے کوئی حقیقی اخالا موجود نہیں ہے۔
اور ان کی بھی تقریباً بالکل و لیمی ہی مالت ہے جیسی ہرط نہی ذکر کی گئی ہے، وہنر السام ہے کارہ کی اور بل اسل درج ذیل الفاظ میں اس بات پرتھرہ کرتے ہیں

Why are we over our head in debt? Because we are laboring under a debt-money system, in which all our money is created in parallel with an equivalent quantity of debt, that is designed and controlled by private bankers for their benefit. They create and loan money at interest, we get the debt

So, although the banks do not create currency, they do create checkbook money, or deposits, by making new loans. They even invest some of this created money. In fact, over one trillion dollars of the privately-created money has been used to purchase U.S. bonds on the open market, which provides the banks with roughly 50 billion dollars in interest, less the interest they pay some depositors. In this way, through fractional reserve lending, banks create far in excess of 90% of the money, and therefore cause over 90% of our inflation. (1)

ترجمہ جارے سروں پراس قدراض فی قرضہ کیوں ہے ؟ کیونکہ ہم ایک فرضی زرکے نظام میں محنت کررہے ہیں ، جس میں جاراتی مسر مایہ قرض کے مساوی اور متوازی بیدا کیا گیا ہے ، اور اسے پرائیویٹ بینک اپنے من فع کے سے ڈیز ائن اور کنٹر ال کرتے ہیں ، وہ مر مایہ بیدا کرتے ہیں اور سود کی بنیا د پر قرض

Patric S. J. Carmack and Bill Still. "The Money master, How international Bankers Gained Control of America", Royalty Production Company 1998, PP, 78,79.

چن نجے بینک آگر چرنی تخیی نہیں کرتے ، لیکن وہ نے قرضے بنا کر چیک بک کی قم یہ کھا تے تخلیق کرتے ہیں ، درحقیقت ایک ٹربیسین ڈالرز ہے اُوپر میں پرائیویٹ طریقے سے پیدا کردہ رقم کھلی مارکیٹ میں امریکی بانڈ زاور تنسکات فریدنے پرخرج کی گئی ، جو ہینکوں کو ۵ ہلین ڈالرز سود دیتے ہیں ، جواس سود کی مقدار ہے کم ہے جو کھا نہ داروں کوادا کرتے ہیں ، اس طرح فریکھنل ریزروکو قریض دیتے ہوئے ۹۰ فیصد ہے کہیں زائد رقم تخییق کی ، اور ای لئے وہ ۹۰ فیصد ہے کہیں زائد رقم تخییق کی ، اور ای لئے وہ ۹۰ فیصد ہے کہیں زائد رقم تخییق کی ، اور ای لئے وہ ۹۰ فیصد ہے کہیں نے تاکہ دیا تھا کہ سے زائد افراط زرگا سبب ہے۔

ا کے اگر چرزر کے روایق مقداری نظریہ (Quantity Theory of Vioney) سے ذرکی رسمد کو کنٹرول کرنے ہے بہت سے رائے بتائے میں ، جن میں سے ایک انٹرسٹ ، ن و انٹرول کرنے ہے بہت ہے رائے بتائے میں ، جن میں سے ایک انٹرسٹ ، ن و انٹرول کرنا بھی ہے ، تاہم میں باقد ایا تہ ابیر مرض کا عمال نہیں کر سکتے ، بیا واضی اقد امات میں اور بیانے ایسے ذیلی اثر ات رکھتے میں جومعیشت کوتجا ، تی چکر میں ہتا کرتے ہیں ، ماکل رو وقیم ، مسجع تجزیہ کیا ہے

This Monetary Management) a government does by lowering or raising interest rates. This alternately encourages or discourages borrowing there! It speeding up or slowing down the creation of money and the growth of the economy. The fact that, by this method people and business with outstanding debts, simply as a management device to deter other borrowers, is an injustice quite lost in the almost religious conviction surrounding this ideology.

This method of controlling banks, inflation and money supply certainly works, it works in the way that a sledge-harmmer works at carving up a roast chicken. An economy dependent upon borrowing to supply money, strapped to a financial system in which both debt and the

money supply are logically bound to escalate, is punished for the borrowing it has been forced to undertake. Many past borrowers are rendered bankrupt; homes are repossessed, businesses are runed and millions are thrown out of work as the economy sinks into recession. Until inflation and overheating are no longer deemed to be danger, borrowing is discouraged and the economy becomes a stagnating sea of human misery. Of course, no sooner has this been done, than the problem is lack of demand, so we must reduce interest rates and wait for the consumer confidence and the positive investment climate to return. The business cycle begins all over again - There could be no greater admission of the utter and total inadequacy of modern economics to understand and regulate the financial system then through this wholesale entrapment and subsequent bludgeoning of the entire economy. it is a policy which courts illegality, as well as breaching morality, in the cavalier way in which the financial contract of debt is effectively rewritten at will, via the power of levying infinitely variable interest charges

رہمہ صومت ہے ہاریاتی لظم انٹرسٹ ریٹ کو کم یا زیادہ کر کے جاتی ہے، یہ انظام بھی قرض لینے پر اُبھارتا ہے، بھی اس کی ہمت تھنی کرتا ہے، جس کے نتیج میں تخدیق ر راور معیشت کی ترتی ک رفتاری یا تیز ہوتی ہے یا سست پڑجاتی میں تخدیق ر راور معیشت کی ترتی کی رفتاری یا تیز ہوتی ہے یا ہ قرضول کی را مالی ہے حقیقت رہے کہ اس طم لیقے پر لوگ اور تجارت بے بناہ قرضول کی را میالی رہ اپ قرضول پر اپ تک اضافی واجبات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور باسلی رہا ہے ہوتی ہے کہ دُوسر ہے قرضداروں کو کنٹرول کرنے کا بیے طریقہ نا انصافی بات واضح ہوتی ہے کہ دُوسر مے قرضداروں کو کنٹرول کرنے کا بیے طریقہ نا انصافی بر بنی ہے، اگر چہ بینظر رہے مذہبی عقید ہے کی طرح تشکیم کیا جاتا ہے۔

زرکی رسد ، فرایا ، راور بینکول نوکنٹرول کرنے کا پہطریفتہ ای طرح کام لرت ے بس طرح و مین الد Roast مرفی پرتیز دھارآ رہ کائے کا کام کرتا ہے ا لک معیشت جو سر مالہ کی فرانمی کے لئے قرض بینے پر متحصر ہواور ووات ، س تی نظام ہے بندھی ہوئی سوجس میں قریضے اور سر ماں کی رسد دونوں منطقی لور پر بڑھنے پرمجبور ہوں ،ا سےان قرضوں کی سز ادی حاتی ہے جنہیں وہائی نظ م کے تحت لینے ہر مجبورتھی ، بہت ہے ماضی کے قرض سنے والے د بوال ہو گئے ،ان کے گھروں پر قبصلہ کریں گیا ، تخارت نتاہ ہو گئی اور بہت ہے لوگ ہے روز گار ہو گئے، کیونکہ معیشت تاہی میں ڈوٹ گئی، جب تک افراط زر اور ضرورت سے زیاد ہاگر ما گرمی کے خط ناک ہونے کو اندیشڈ ختم نہ ہوجائے ،ا ں وقت تک قرضہ سنے کی موصاد شکنی ہوتی رہتی ہے، معیشت انسانی مے جارگ کا جامد سمندرین جاتی ہے، جونمی ہصورت پیدا ہوتی ہے تو اے مسئلہ یہ بیدا ہو ما تا ہے کہ طلب کم ہوگئی ، بہذا شرح سود کو پھر کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ صارفین میں عناد بیدا ہواور شبت سر مارہ کاری کی قضالوٹ آئے۔ ورمی معیشت کو جس طرح تہ و بال س نظام میں کیا جاتا ہے اس ہے بڑھ کراس سدید نظام معیشت کی زاجی کا کوئی اعتراف نہیں ہوسکتا کہ وہ ماس تی نظام کو ئنٹرول کرنے بیں س ٹری طرح نا کام ہے۔

۱۵۸ مزید بر سبینکون اور ته ویلی ادارون کے ذریعے تحقیق کردہ ہے بنی دزر بین ااتو می مشتقات (Options) کی شکل میں مشتقات (Derivatives) کی سرمستقلی سے مستقلی اور اختیارات (Derivatives) کی شکل میں مشتقات (Derivatives) کے دریا ہے ،اس کا مطلب ہے ۔ اندا ایس مطالب کی دریا ہی مطالب کو کی دریا ہی میں جاری کا مطالب کو کی دریا ہی مطالب کو کی دریا ہی کا دوریا ہی مطالب کو کی دریا ہی کا دوریا ہی مطالب کو کا دوریا ہی مطالب کو کا دوریا ہی کا دو

<sup>(1)</sup> Prof. Khursheed Ahmad, Islamic Finance and Banking: The challenge of the 21st century, the paper-II submitted to the court by the author.

ا نیا کی پوری معیشت اس طرح ایک غبارہ کی شکل اختیار کر چک ہے، چوروز بروز ایسے نے قرضوں اور تمویلی معاملات سے پھولتا جارہا ہے، جس کا حقیقی معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ برا عبارہ ہوا ہا اور کسی بھی وقت بھٹ سکت ہے، اور ماضی قریب مبارہ ہزار کے جھٹکوں (Shocks) کی زدیس ہے اور کسی بھی وقت بھٹ سکت ہے، اور ماضی قریب میں ایسا متعدد مرتبہ ہو چکا ہے، خصوصاً جبکہ ایشین ٹائیگر زمکمل تباہی کے کن رے پہنچ اور ان کے جھکے بورے عالم میں محسوس کے مجے ، اور میڈیانے بیشور می یا کہ ارکیٹ کی معیشت اپنے آخری سائس لے رہی ہے۔ (۱)

ایک مرتبہ پھر ہم جیمس رابرٹس کا حوالہ دیں گے جنہوں نے اپنی شاندار کتاب
"Transforming Economic Life: A millenial Challenge" میں اس
موضوع پردرج ذیل تبعرہ کیا ہے:

The money-must-grow imperative is ecologically destructive (It) also results in a massive world-wide diversion of effort away from providing useful goods and services, into making money out of money. At least 95% of the billions of dollars transferred daily around the world are of purely financial transactions, unlinked to transactions in the real economy. People are increasingly experiencing the working of the money, banking and finance system as unreal, incomprehensible, unaccountable, irresponsible, exploitative and out of control. Why should they lose then house and their jobs as a result of financial decisions taken in distant parts of the world? Why should the national and international money and finance system involve the systematic transfer of wealth from poor people to rich people, and from poor countries to rich countries? Why someone in Singapore be able to gamble on Tokyo Stock Exchange and bring

ورو الما حظه فره شي المستعوم عوق والماء عدويك ٢٦ جنوري ١٩٩٨ واور ١٣ ارتمبر ١٩٨٨ وال

about the collapse of a bank in London?

Why do young people trading in derivatives in the city of London get annual bonuses larger the whole annual budgets of primary schools? Do we have to have a money and financial system that works like this? Even the financier George Soros has said ("Capital Crimes", Atlantic monthly, January, 1997) that "The untrammeled intensification laissez-faire capitalism and the extension of market values into all areas of life is endangering our open and democratic society. The main enemy of the open society, I believe, is no longer the Communist but the Capitalist Threat

زیمہ '' ذرکواا زماً بڑھنہ چاہے' کا حکم بینی ہلا کت خیز ہے ۔ بیمفیداشیاء اس سے مفیداشیاء اس سے فراہم کرنے کی کوششوں کا زرخ عالمی پیانے پر ڈر کے ذریعے ڈر کی متنبیق کی وششوں کی طرف موڑ دیتا ہے بھتر یا کئی بلیں ذکرز کا روزانہ تبادل سے سے تعربی کی معیشت ہے مس کا تعلق حقیقی معیشت ہے بلکل نہیں ہوتا۔

، ۔ ، ، ، یکاری اور تمویی نظام کے غیر مقبقی ، غیر جامع احتساب ہے بری ،

ند امر ، اند ، متحصل الے ، ہے قابو ور ، وزانہ بڑھتے ہوئے اعمال کا

مس مٹ مدہ کررہے ہیں ، وُنی کے وُور ، رار ساتقی میں مای نی فیصوں کے

نیج جیر انہیں ہے مکا ، ت اور مل زمتوں ہے یہول محروم ہون پڑتا ہے ' کیوں

ہ قانی اور جین الاقوامی ار ورمغربی میں مک کے ، ان داروں کی طرف خود کار

طریفے سے فریب ہے مال دار کی طرف متعلی جی کیوں ملوث ہوتا ہے '

مریفے سے فریب ہے مال دار کی طرف متعلی جی کیوں ملوث ہوتا ہے '

مراب ہو کہ لادن کے واسٹ ک ایک بی جی میں سٹ بازی کھینے کے س طرح قابل

مراب ہو کہ لادن کے بینکول کے زداں کا سب بن جاتا ہے ؟ لندن شہر

مرک کے مرالانہ بجت سے دیادہ نفع کیے کماتے ہیں ' کیا ہمیں اپنے زراور

مرک کے مرالانہ بجت سے دیادہ نفع کیے کماتے ہیں ' کیا ہمیں اپنے زراور

ماہی نظ م کوای طرح برقر ارر کھنا ہوگا؟ سر ،بیداراندنظ میں حکومت کی عدم مداخلت (Laissez-fair) کا آزاد پھیلاؤ اور زندگی کے ہر شعبے میں مارکیٹ ویلیو کی آزادی نے ہمارے ظاہری اور جمہوری معاشرے کوخطرے میں ڈال دیا ہے، مجھے اشتراکیت کے مقابلے میں سر ماہیدداریت سے زیادہ خطرہ ہے۔

129 ہے۔ اس میں ہوری ڈنیا کی میہ خطرناک صورت حال دراصل سود برجنی نظامہ کو معیشت پر بے قابوا ختیار دیئے جانے کا نتیجہ ہے، کیا کوئی شخص پھر بھی میہ اصرار کرسکتا ہے کہ تجارتی سودا کی معصومانہ معامدہ ہے؟ درحقیقت تنجارتی سود کے بحثیت مجموعی نقصانات ان صَر فی سود کے معاملات ہے کہیں ذیادہ بیں جس سے چیندا فراد انفرادی طور پر متاکر ہوتے تھے۔

انترسث اورانڈ لیکسیشن

۱۸۰ بعض اپیل کندگان نے جیئوں کے سود کو جار ہے یہ یہ جین کے جیہ جین کی کہ پونکہ روپ کی ہالیت روز بروز مستقل گفتی چی جارہ ہے ، تو انٹر سٹ کورو پے کی ہالیت کے نقصان کی حاد فی قرار دین چاہئے ، تمویل کرنے و الے ، Financiel کو کم از کم آئی مقدار کے مطابعے کا حق من چاہئے جتنی ہالیت کا اُس نے دُوسرے کو قر ضدد یہ تھا، لیکن اگر وہ عدد کی طور براتنی می تعداد وا پس کے گا، تو وہ اب آئی ہی قو ہ خرید وا پس نہیں لے گا، جتنی کہ بوفت قر ضداس نے دی تھی ، کیونکہ افراط ذر روپ کی بہت بردی ہیت حقیقت میں کم کر بھی ہوگی ، سی لئے ان کی دلیل بیتھی کہ انٹر سٹ کے در یعے تمویل کرنے والے کو مو نے الے انتھان کی تا افی کرد نی بیا ہے۔

۱۸۱ میددلیل با نکل به وزن ہے، کیونکہ شرح سود (ریٹ سائٹرسٹ) اگر چدافر طار رک فرن یا دوسرے اسپاب کے ستھ ایک سبب ہے، لیکن میشرح سود (ریٹ سف انٹرسٹ) فراط ذرکی شرح ہے بی بی بیٹر بیس ہوتی ، بلکہ اگر سود کی شرح افراط ذر کا معاوضہ ہوتی تو افراط ررگ شرح ہمیت سود کی شرح کے بم وزن ہوتی ، بلکہ سود کی شرح کا تعین ذرک رسد وطلب کی طاقتیں کرتی ہیں ، افراط زرکی قیمت اس کا تعین نہیں کرتی ہیں ، افراط زرکی قیمت اس کا تعین نہیں کرتی ۔ اگر کسی بھی وقت دونول قیمتیں ایک دُوسر ہے کے بہم وزن موج سیں تو و وا تف تی ہو ، شو تو ہوسکتا ہے ، سی متعین اُصول کا جنہیں موتا ، اس وجہ سے سود کو تو ت فرید کے تنصان کا معاوضہ اور بدل مقرار نہیں دیا جاسکتا۔

١٨٢ كي ورب عطق افراط زركودُ وسرے زخ سے ديكھتے ہيں ،ان كامطاب سيبيل ب

کہ مروجہ سود افراط زر کے نقصان کی تالی نے لئے ہے، تاہم ان کا مشو ہ یہ ہے کہ قرضوں کا انڈ ہسمیشن موجوہ ہسودی قرضوں کا مناسب متبادل ہن سکتا ہے، ان کی الینل یہ ہے کہ تنویل کرنے والے والے شخص (قرض خواہ) کواس کے تنویل کرنے کی صورت میں اس کی توت خرید کو پیش آن والے نقصان کی تلاقی کر دینی چاہیے ، ہندا اے ایک الیم مقدار کے مط ہے کا حق حاصل ہے، جواس بافراط ڈرک قیمت کے برابر ہو، اس وجہ سے ان کے نز دیک انڈیکسیشن کو بینکاری نظام میں سود کے ایک ایک متبادل کے طور پر متعارف کیا جانا چاہے۔

۱۸۴ مندرجہ ہوا بحث سے بیریات عیاں ہوجانی ہے کہ موجودہ شرح سودکوافراط (رکی میں فال ولٹمیں کہاج سکت اور نہ ہی انڈیٹسیش کوموجودہ بینکاری نظام کے سود کے متابادل کے طور بیش بیرج سکتا ہے۔

۱۸۵ تا ہم قدرزری کی کا سوال انفرای اور نیر اداشدہ قرضوں ہے ہے بھینا قابل مو ہے، یوفنہ است سے ایسے حالات بیش سے بیل کہ جب قرض دینے وائے قرض دینے ہے۔ بعد بہت شکادت کا مام کرتے ہیں خصوصاً بہدک کرنسی کی مایت نا فابل تصور حد تک گرجائے ، جیسے کرتر کی تام بہان اور سابقد زون کی ماندہ رہا ہوں میں حوالہ ہمارے ملک میں بھی آئے روپے کی مایت ۱۸۶ ای مسئلے کوحل کرنے کے لئے مختلف طبقات کی طرف سے بہت می تجاویز پہیش کی جاتی ہیں، چن میں سے چندا کیک درج ذیل ہیں:

الف قرضوں کو انڈیکس کرنا جا ہے ، جس کا مطلب یہ ہے کہ مدیون کو افراطِ ڈر کی شرح کے حساب سے قرض کی ادائیگ کے وقت ایک اضافی رقم بھی ادا کرنی بیا ہے۔

ب قرضوں کوسونے کے سرتھ منسک کر دینا چاہئے ، جس کا مطلب میہ ہوگا کہ اگر کسی مخفل نے ایک ہزار رویے قرض دیے تو اس نے گویا آئی مقدار سونے کی قرض دے دی جنتی اس وقت ایک ہزار سے خریدی جاسکتی تھی ، اور بوقت اوائیگی استے رویے اس کوادا کرنے یہ بئیس جننے کہ اتنی مقدار پیل سونا خرید کے لئے درکار ہول۔

ج قرضوں کوسی منتکام کرنی مثلاً ڈالرز کے ساتھ نسلک کردیہ جا ہے۔

د فقدر ذر کم ہونے کا نقصان قرض خواہ اور مقروض دونوں کو ہرابر تن سب کے س تھے راشت کرنا جا ہے ، بافرض اگر فقد رزَرہ فیصد کم ہوئی ہے، تو ڈھائی فیصد مقروض کوادا کرنا جا ہے ، اور بقید ڈھائی فیصد قرض خواہ کو ہرداشت کرنا جا ہے ، کیونکہ افراط زَرا یک ایس چیز ہے جوان دونوں میں ہے ہرا یک کے اختی رہے ہاہر ہے ، مشتر کہ ابتلاء کی وجہ سے اسے دونوں کو مشتر کہ طور پر ہرداشت کرنا جا ہے۔

۱۸۵ کین ہمارا پیرخیال ہے کہ اس سواں پر مزید گہرائی کے ساتھ غور کی جانا ہو ہے ، اور عدالت کے سی حتی فیطریاتی کوسل یا عدالت کے سی حتی فیطریاتی کوسل یا عدالت کے سی حتی فیطریاتی کوسل یا اس مسئلے کو ملک کے مختلف شخیقی حلقوں مثلاً اسلامی فیطریاتی کوسل یا اسلامی اقتصادی کمیشن وغیرہ میں اُٹھایا جانا جا ہے ، بہت سے بین الاقوامی سیمیناراس مسئلے پرغور وخوش کرنے کے کئے منعقد کے جا بچلے ہیں ، ان سیمیناروں کے مقالوں اور قر اردادوں کا گہرائی کے ساتھ شمخ نے گرنا جا ہے۔

الکے بھی ہے ہوں کے برمکس جیسا کہ ہم یہ بات طے کر بھے ہیں کہ یہ سوال نہ تو سود کوحلال کرنے کا ایک جوت فر ہم کرتا ہے ، ہذا

ہمیں اس مسئلے کواس مقدے میں حل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ندہی چیلنے کردہ تو البین کے بارے میں فیصلہ اس برجنی ہے، ہندا ہم اس سوال کومز بیر تحقیق اور ریسر چ کے لئے کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔

#### مارك أپ اورسود

۱۸۹ بعض ایک سندگان کا بیموقف تھا کہ اگر چرسودقر آن اور صدیث کی زوے حرام قرار دیا گیا ہے، تاہم موجود و بینک سودی معاملات سرانجام نہیں دیے ،اس کے بجائے وہ اپنے صارفین سے مارک آپ وصول کرتے ہیں، محترم حافظ ایس اے رحمن صاحب نے، جوا گریکگی لڑیو لینٹ بینک کے وکیل کی حیثیت سے پیش ہوئے تھے، ایک تفصیلی بیان دیا جس میں انہوں نے غیرسودی بینکاری سے متعمق حکومتی اقدارت کی ایک تاریخ بین فرمائی، ان کے بقول ارم ۱۹۹۸ء سے تماس مصارفین بہول انفرادی صرفین کی تمویل غیر سودی طریقے کے مطابق تبدیل کر دی گئی ہ، امرام ۱۹۹۵ء سے تمام مودی کھی تے ختم کر کے آئیس نفع نقص نہیں شراکت کے طرز پر بنا دیا گیا ہے۔ البتہ کرنے اکا وُنٹ اس سے مستنی ہیں، کیونکہ وہ کی قسم کا نفع نہیں دیتے ،اسی ہدایت کو موثر بنا نے کے البتہ کرنے اکا وُنٹ اس سے مستنی ہیں، کیونکہ وہ کی قسم کا نفع نہیں دیتے ،اسی ہدایت کو موثر بنا نے کے اور آمنیں وہ بینک آف بی ستن نے تقریباً ایسے ااتہو کی طریقوں کی اجاز سے دی جوغیر سودی بھی تھے اور تمام بینک اسٹیٹ بینک آف بی ستان نے مقر رکرد و السی فی طریقہ بائے تمویل کے مطابق کا م کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید در آمنی کی درخواست و بیخ کی وئی ضرورت برقور ارتبیل وہ بر بھی سے انہوں نے مزید در آئی کی مطابق کا م کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید درن کی درخواست و بیخ کی وئی ضرورت برقر ارتبیل ہیں۔ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید درن کی درخواست و بیخ کی کوئی ضرورت برقر ارتبیل ہے۔ رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی ضرورت برقر ارتبیل ہیں۔ درخواست و بیخ کی کوئی ضرورت برقر ارتبیل ہے۔

190 عافظ الیس اے رحمن صاحب کی سے بیان کردہ تاریخ سیجے ہے کہ اسٹیٹ بینک آف

پر کستان نے سود کے بجائے ۱۱۲ سالا می طریقہ ہائے تھویل تجویز کیے ہیں، ابت ملکی طور پران ہرہ ہم یا

ہے تھویل ہیں سے صرف دویا تین طریقے عموہ استہ س کیے جدر ہے ہیں جملی طور پر صرف سے ہورہا

ہے کہ سود کا نام مادک آپ سے تبدیل کردیا گیا ہے، مارک آپ کا تصور اصل ہیں اسلامی نظریاتی کونسل
نے رہا کے خاتمہ کی ہبت اپنی م ۱۹۹ء کی رپورٹ ہیں پیش کیا تھا، کونسل نے بہتجویز دی تھی کہ در حقیقت
سودی تمویل کا صبحے اس می متبادس می رکہ اور مضاربہ ہیں ، تا ہم پھیمواقع سے بھی ہیں جہاں پر مشارکہ
اور مضاربہ کے ذریعے تمویل میں جہاں پر مشارکہ
اور مضاربہ کے ذریعے تمویل میں جین عموہ مرابح ہے تبیر کرتے ہیں ، اس تکنیک کے معابی تھویل کرنے کا اجازت دی جس کوا سری جینک عموہ مرابح ہے تبیر کرتے ہیں ، اس تکنیک کے معابی تاتمویل کرنے کا رہا تھویل کرنے ہیں ، اس تکنیک کے معابی تھویل کرنے ا

والا بینک سود پر قرض دینے کے بجائے صارف کومطلوب مشینری خربید کوائی صارف کوادھار پر ایک نفع یا ، رک آپ کے ساتھ فروخت کر دیتا ہے، در حقیقت بید کوئی تمویلی طریقہ نہیں ہے، بلکہ بیصارف کے حق میں ایک خربید وفروخت کا معاملہ ہے جس میں مندرجہ ذبل نکات کا لحاظ انتہائی ضروری ہے۔

الف: ال من المعتم کا عقد صرف اس مورت میں انجام دیا جا سکتا ہے جبکہ کسی بینک کا صدرف کسی چیز کوخرید تا جا ہتا ہو، اس تسم کا معاملہ اس وقت سرانجام نہیں دیا جا سکتا جبکہ صارف کسی چیز کی خریدار کی کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے تمویل جا ہتا ہو، مثال کے طور پر تنخو اہوں کی ادائیگ ، بلوں اور واجبات کے علاوہ کئیرہ کے لئے تمویل درکار ہو۔

ب. اس کوخیقی معامد بنانے کے واسطے بیضروری تھا کہ وہ چیز بینک حقیقت میں خریدے اور وہ بینک کے (حقیقی یا حکمی) قبضے میں آجائے، تا کہ وہ اس چیز کا صان یا رسک اس وقت تک برداشت کرے جب تک وہ اس کے قبضے اور ملکیت میں برقر اررہے۔

ج بینک کے قبضے اور ملکیت میں آجانے کے بعد اُسے ایک عقد صحیح کے ذریعے صارف (Client) کوفرو خت کر دیا جائے۔

د کوسل نے بیتجو یز بھی پیش کی کہ بیطریقۂ تنمویل کم سے کم حد تک صرف اس جگہ استعمال کیا جانا جا ہے کہ جہال پر مشار کہ اور مضار بہ متعدد وجوہ سے استعمال کرناممکن نہ ہو۔

191: برقسمتی ہے اس بھنیک کو جینکوں اور تھو کی اداروں میں لاگوکرتے وقت اُوپر کہ ترک اُوکا ہے۔ تمام اُکات کھمل طور پر بھفا دیے گئے ،صرف ہے کیا گیا کہ سود کا نام ' ہارک اَپ' رکھ دیا گیا، موجودہ مار اپ سٹم میں کسی قسم کی شرید وفرو فت کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ، اگر با نفرض کوئی خرید ار یہ بوتس اس شے کو بینک ندخرید تا ہے اور ندا ہے آگے صارف کو بیچنا ہے، بعض اوقات یہ تکنیک صرف من بیک السید کیا ہوتا ہے ، اور اسے بینک کوسیتے داموں بھی کر مبتقے داموں واپس خرید نے کا محقد کر رہے جا ہے جس کا اصل عقد کو کھیل بنانے کے سوااور کوئی مقصد نہیں ہے ، بعض اوقات یہ عقد صرف اصل اشیا ، و جس کا اصل عقد کو کھیل بنانے کے سوااور کوئی مقصد نہیں ہے ، بعض اوقات یہ عقد صرف اصل اشیا ، و جس کا اصل عقد کو کھیل بنانے کے سوااور کوئی مقصد نہیں ہے ، بعض اوقات یہ عقد صرف اصل اشیا ، و بینکاری کے تمام معاملات پر مرا بحد کا عقد کیا جاتا ہے ، خواہ دہاں در حقیقت اشیاء کی خریداری مقصود خوید یہ بول کی اور بینکاری کے تمام معاملات پر مرا بحد کا عقد کیا جاتا ہے ، خواہ دہاں در حقیقت اشیاء کی خریداری مقصود بول کی اور بینکاری کے تمام معاملات پر مرا بحد کا عقد کیا جاتا ہے ، خواہ دہاں کی اخراج بت مشرکہ تخواہوں اور بول کی اور بینکاری و غیرہ کے لئے اپنایا جاتا ہے ، خواہ دہاں گی اخراج بت مشرکہ تخواہوں اور بول کی اور بینکی وغیرہ کے لئے ہو ، بہذا و بی سود کے اُوپر لاگواعتر اضات موجودہ ، رک ، پ بون بین کوئی بامقصد تغیر سر مغربیں آیا ہے ، بابذا و بی سود کے اُوپر لاگواعتر اضات موجودہ ، رک ، پ بینکوں کے اُن اُن بین بینکوں کے اُن بین ہے ، بینکوں کے اُن بینکاری کوئی بامقصد تغیر سر مغربیں آیا ہے ، بابذا و بی سود کے اُن بر لاگواعتر اضات موجودہ ، رک ، پ

سسٹم پر بھی ہج طور سے عائد ہوتے ہیں ، اور اس نظام کو بھی قرآن وسنت کے موافق نظام نہیں کہا جا سکتا ، اور ہم بھی مہی قرار دیتے ہیں۔

#### قرض اورقراض

191 (ایس) ۱۹۲ (اکثر ایم اسلام خاکوانی جوشر بعت ایل نمبرا (ایس) ۱۹۹۱ء کے اپیل کنندہ تھے، وہ اگر چہ دفاتی شرکی عدالت میں ان مقد مات کی کاروائیوں میں فریق نہیں تھے، تاہم اس معاسط کی عمومیت اور اہمیت کے چش نظر ہم نے آنہیں تفصیل سے سنا، اپنی اپیل کی تحریری و دواشت میں انہوں نے تقریباً وہ بی سارے دلائل دیے جس پر ہم چھے بحث کر چکے ہیں، تاہم اپنے زبانی ہیان میں انہوں نے بالکل مختلف خطوط پر دلائل دیے، انہول نے اپنی رائے سے بیان کی کہ اگر تمویل کنندہ ایک مختلف فطوط پر دلائل دیے، انہول نے اپنی رائے سے بیان کی کہ اگر تمویل کنندہ بالکا مختلف فور اس صورت میں سے رہا ہی مراب بین جائے گا، لیکن اگر عقد تمویل میں سے شرط ہو کہ نقصان کی صورت میں نقصان دونوں فریق اپنی سرمایہ کاری کے تناسب سے برداشت کریں گے، تو عقد کو صحیح کرنے کے ات ہی کافی ہے، اگر چہ فریقین اس بات پر بھی راضی ہو چکے ہوں کہ اگر شہارت میں گئی ہوا تو اس کی ایک شرح نفع اصل سرمایہ کاری کے تناسب سے تمویل کرنے والے کو جے گی ، مذا اب نفع ہوا تو اس کی ایک شرح نفع اصل سرمایہ کاری کے تناسب سے تمویل کرنے والے کو جے گی ، مذا اب قراض کا عقد بن جائے گا جوشر ایعت میں نا جو تر نبیس ہے۔

۱۹۳ سب ہے ہمباتو بینقط نظران قوا نین پر مرعیان کی جانب سے دائر کر دہ احتراف سے کا دف عنہیں کرتا، جوموضوع گفتگوادرموضوع بحث ہیں، کیونکہ بیقوا نین ہرحالت میں ایک متعین نفع سنویل کرنے والے کے لئے مقرر کرنے ہیں، ہنداان کی ان قوا نین کوغیر اسلامی قرار دیئے جائے متو بل کرنے والے کے لئے مقرر کرنے ہیں، ہنداان کی ان قوا نین کوغیر اسلامی قرار دیئے جائے اللہ ہوج تی ہے، تاہم ان کا نقط نظر سود کے متبادل تلاش کرنے میں محاون ہوسکت تھا، لیکن ان کے نقط نظر کی قرآن و سنت سے تائید نہیں ہوتی۔ قراض کی اصطلاح اسل می فقہ میں مضربہ کے مرادف کے طور پر استعمال کی گئے ہے، اور تمام ندا ہمبانقد اس برے میں متفق ہیں کہر دید کار (رَبّ المال) کے واسطے مضاربہ میں کوئی بھی نفع اس کی سرمایہ کاری کے تناسب سے مقرر نہیں کی جا سکتا، اس طرح کی کوئی شرط ناج بڑت تھی جائے گی۔ محترم اپیل کنندہ کے نقطۂ نظر میں از خود تف دنظر آتا جا سکتا، اس طرح کی کوئی شرط ناج بڑت تھی کے طور پر اپنی سرمایہ کاری کا واقعہ مقرر کیا، یہ اپیل کنندہ کے واسے مقرر کیا، یہ اپیل کنندہ کی توجہ کی قور پر اپنی سرمایہ کاری کا واقعہ مقرر کیا، یہ اپیل کنندہ کے دی قبل آبول ہوگا، لیکن اس وقت کیا ہوگا جبکہ کل نفع سرم یہ کاری کا واقعہ مقرر کیا، یہ اپیل کنندہ کی لئے قربی آبول ہوگا، لیکن اس وقت کیا ہوگا جبکہ کل نفع سرمایہ کاری کے دی فیصد سے زائد عاصل نہ کے لئے قربی آبول ہوگا، لیکن اس وقت کیا ہوگا جبکہ کل نفع سرمایہ کاری کے دی فیصد سے زائد عاصل نہ

ہو؟ اس صورت میں ان کے نز دیک سارا نفع سر مایہ کار لے جائے گا اور مضارب کو تجارت میں نفع ہونے کے ہا د جود کچھ حاصل نہ ہوگا ،لہٰ ذایہ نظراس وجہ سے نا قابلِ قبول ہے۔

### رِ بِا اورنظر بِيرَ ضرورت (Riba & Doctrine of Necessity)

۱۹۳ آخر ہیں بعض اپیل کنندگان نے رہ کے مقدے میں نظریہ ضرورت جسپاں کرنے کہ کوشش کی، ہاؤس بندگ ف ننائس کار پوریشن (HBFC) کے بنیجنگ ڈائر بکٹر محرم صدیق الفاروق صدب نے یددلیل دی کہ قرآن پاک نے انسان کو اپنی سخت بھوک کی حالت میں زندگی بنجانے کے لئے خزر کھانے کی بھی اجازت دی ہے۔ بعض اپیل کنندگان کا یہ موقف تھا کہ سود پر بغی نظام ایک ایسی عائمگیر ضرورت بن چکا ہے کہ کوئی ملک بھی اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ، سود کے بارے میں کوئی شبہیں ہے کہ اس کے اس کی حرمت کا نفاذ ایسی طی کوئی شبہیں ہے کہ اس قرآن پاک نے حرام قرار دیا ہے، تاہم ملکی سطح پر اس کی حرمت کا نفاذ ایسی خود کئی کے متر ادف ہوگا جو تمام ملکی معیشت کو نقصان پہنچا دے گا، اس لئے اس کو اسلامی آ حکا مات کے خود کئی گرائی کی دی کہ آج پوری و نیا ایک یہ کی بہتی کی خود اس کے اس کو اسلامی آخری مال خور پر سود شکل اختیار کر چکی ہے ، اور کوئی ملک تنہائیس رہ سکتا ، باخصوص جارا ملک جو کہ قرضوں سے دیا ہوا ہے، اور اس کے تمام تر قیا تی منصوبے زیادہ تر غیر ملکی سودی قرضوں پر شخصر ہیں ، ایک مرتب اگر مکمل طور پر سود کی حرمت نافذ کر دی جو یہ تو یہ تمام تر قیاتی منصوبے تا تر می سانس لیں گے اور پوری معیشت ا جا تک کی حرمت نافذ کر دی جو یہ تو یہ تمام تر قیاتی منصوبے آخری سانس لیں گے اور پوری معیشت ا جا تک دوال کا شکار ہو جائے گی۔

190 بم اس دلیل پرکافی توجدد ہے جکے جیں ،اور بم نے اس پہلو پر متعدد معاثی ماہرین ، بیناروں اور پیشہ در حفرات کی معاونت جی سنجیدگی کے ساتھ غور بھی کی ، اس جی کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک حقیقت پیند فد ہب ہے ، وہ بھی کس ایسے علم پر کسی بھی فردیا حکومت کو مجور نہیں کرتا کہ جس کی تعییل اس کے اختیار سے ہاہر ہو۔ نظریہ ضر درت ان نظریات جی سے ایک ہے جو قر آن کریم اور سنت سے متدبط اور ما خوذ ہیں اور جے مسلمان فقہا کے کرائم نے تفصلاً بیان بھی کی ہے ، یہ ہوت محتر م صدیق الفاروق صاحب نے بجا ارشاد فر مائی کہ قرآن کریم نے اتنی شدید بھوک کے عالم جی خزیر کھی نے دی بھی اجازت وی ہے کہ اس کے بخیر جینا مشکل ہوجائے ، لیکن اسلام جی نظریہ ضرورت کا تصور مجمل اور مہم نہیں ہے ، مسلمان فقہا کے کرائم نے قرآن وسنت سے استنباط کر کے اس کے بچھا ہے اوصاف بیان فرمائے جیں جن سے ضرورت کی شدت اور مقدار کا پہنہ چاتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے مواقع پر کس حد تک قرآن وسنت کے احکام کے مطابق تنجائش دی جا عق ہے ، اس سے ضرورت کے مواقع پر کس حد تک قرآن وسنت کے احکام کے مطابق تنجائش دی جا عق ہے ، اس سے ضرورت کے مواقع پر کس حد تک قرآن وسنت کے احکام کے مطابق تنجائش دی جا محق ہوتا ہی سے دائی سے دور ہیں ہوتا ہے کہ ضرورت کے مواقع پر کس حد تک قرآن وسنت کے احکام کے مطابق تنجائش دی جا محق ہے ، اس سے خرورت کے مواقع پر کس حد تک قرآن وسنت کے احکام کے مطابق تنجائش دی جا محق ہے ، اس سے خرورت کے مواقع پر کس حد تک قرآن وسنت کے احکام کے مطابق تنجائش دی جا تھی ہے ، اس سے مسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اس سے مسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مواقع پر کس حد تک قرآن وسنت کے احکام کے مطابق تنے ہوتا ہے اور پر معلوم ہوتا ہے ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مطابق تن کھور تھی ہوتا ہے ، اس سے معلوم ہوتا ہے ، اس سے مطابق تعربات کی سے مواقع پر کس صورت کے مواقع پر کس صورت کے مواقع پر کس صورت کے مواقع پر کسے مورت کے مواقع پر کس صورت کے مواقع پر کس صورت کے مواقع پر کسے مورت کے مورت کے

ضرورت کی بنید و پر کسی بھی مسئلے پر کوئی فیصلہ کرنے ہے قبل اس بات کی یقین و ہائی ضروری ہوگ کہ ضرورت حقیقی ہے اور خیالی اندیشوں اور طمع سازی پر جن نہیں ہے ، اور مزید بید کہ اس ضرورت کی تحیل اس نا جائز کام کے سرانجام دیئے بغیر ناممکن ہے۔ جب ہم فدکورہ بالا اُصولوں کی روشی میں سود کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہمیں بینظر آتا ہے کہ اس بارے میں بہت زیادہ مبالغے سے کام سی جار ہا ہا کہ سود کا بالکلید فی تمہ کر دیا گی تو بی معیشت کے فاتے کا سبب ہے گا ، حقیقت پندانہ تجزیے کے لئے ہمیں اندرونی اور بیرونی معامل ت پر علیحدہ علیحدہ غور کرنا ہوگا۔

#### اندروني معاملات

194: اندرونی معاملات میں سود کے خاتے کے خلاف خدشات اس پر بینی بین کہ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ سود کے خاتے کا مقصد بینکوں کو خیراتی اداروں میں تبدیل کر دینا ہے، اور بینک اسلامی نظام کے تحت رقبیل کی نفع کے بغیر تمویل کیا کریں گے، البذا کھانہ داروں کو بھی بینکوں میں رکھی گئی رقوم کے عوض کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ہم نے قدر نے تفصیل کے ساتھ پیچے اسلام میں قرض کے تصور کر بینکوں کر بینکوں کے برادر یہ ذکر کیا ہے کہ اسلام میں قرض کا کردار تجارتی معیشت میں بہت محدود ہے، بینکوں اور تمویلی اداروں کو اسلام بر کرنے کا مطلب بغیر نفع کے تمویل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا۔ کہ بینک نفع نفصان میں شراکت کی بنید داور دُوسرے اسلامی طریقتہ ہا ہے تمویل کی بنیاد پر تمویل کریں گریں گئی جی نفع سے بوئی بھی نفع کے بغیر نہیں ہوگا۔

192: کھے دُوسرے لوگوں کی رائے ہے ہے کہ اسلامی اُصولوں پرجنی متبادل بینکار کی نظام ابھی تک نہ تو تیار کیا گیا ہے اور نہ ہی اس پرعمل کیا گیا ہے، البندا اس کی اچا تک تعمیل کرنے ہے ہم ایک ایسے تاریک اور مبہم علاقے میں داخل ہو جا کیں گے کہ جوہمیں اُن دیکھے خطرات کی طرف دھکیل دے گا، جو ہماری معیشت پرکمل تیا ہی لاسکتہ ہے۔

190 : بے ضرفہ در حقیقت موجودہ بینکاری نظام کے ہارے میں ہے افکار اور اسلامی بینکاری نظام کے میدان میں گزشتہ تین دہائیوں میں کی گئی مسائل سے بے خبری اور ٹا آگا ہی بہنی ہے۔ بیا یک حقیقت ہے کہ اسلامی بینکنگ کوئی دیو مالائی یہ افسانوی خواب نہیں ہے، مسلمان فقہائے کرام اور معاثی ، ہرین اسلامی بینکاری کے مختلف میدانوں میں تقریباً بچ س سال سے کام کررہے ہیں، اور محاثی ، ہرین اسلامی بینکاری کے مختلف میدانوں میں تقریباً بچ س سال سے کام کررہے ہیں، اور محاوط کے مطابق کا داروں کے روپ میں تبدیل ہوا جواسلامی خطوط کے مطابق کام کر دہے ہیں، پوری دُنیا میں اسلامی بینکوں اور تمویلی اداروں کی تعداد تین دہائیوں سے روز

بروز بڑھ رہی ہے، ہانگ کا نگ شنگھائی بینک لندن کے اسلامی بینکنگ کے شعبے کے انچارج محترم اقبال احمد خان نے ، جواس کورٹ میں عدالتی مشیر کی حیثیت سے تشریف لائے ہتے، یہ بیان کیا کہ اسلامی بینکوں اور تمویلی اداروں کی تعداد 10 مما لک میں تو ہے بلین ڈالرز کے سر مابیاور ۱۵ فیصد سالانہ اضافے کے ساتھ دوسو سے زائد ہے، ووسی سے قبل ایک اندازے کے مطابق یہ سر مابیسو (۱۰۰) بلین ڈالرز تک بہتے جائے گا۔

199: موجودہ اسلامی بر قیاتی بینک (IDB) جدہ کو آرگنا کریش آف اسلامی کانفرنس (O.I.C) نے ۵ے 199 بین اسلامی بینکاری کے موجد کے طور پر قائم کیا تھا، اس بینک کا اوّ لین مقصد کرکن مما لک کے ترقیقی منصوبوں کے داسطے بین الحکومتی تمویلی عقود کے ذریعے سر ہی فراہم کرنا تھا، لیکن بیاب پرائیو ہے سیئر (خی شعبے) ہیں بھی تجارتی تمویلی (ٹریڈ ف ئنائس) کی سہولت فراہم کررہا ہے، یہ بینک اب اپنا ایک تحقیقی مرکز قائم کے ہوئے ہے جو اسلامی بینکاری ادر معیشت کے مختلف سائل پر کام کررہا ہے، عدالت بذائے اس بینک کوعدالت کی معاونت کرنے، ادر موجودہ اسلامی بینکوں کے طریق کار پر روشنی ڈالنے ادر موجودہ بینک کوعدالت کی معاونت کرنے، ادر موجودہ اسلامی بینکوں کے مطابق دولت کر یہ بینک کے ماہرین بھیجنے کی فرصائے کے داسطے پیش کردہ تجاویز کے امکان کا جائزہ لینے کے لئے اپنے بینک کے ماہرین بینک کے دولت دی، اس بینک نے اس سلسلے میں از راہ مہر بانی آیک اعلی اختیاراتی وفد اسلامی ترقیق بینک کے مورث صدر جناب ڈاکٹر احمد جمع ملی کی سربراہی میں از خود بھیجا، مختلف ارکانِ وفد اسلامی ترقیق بینک نے کورث صدر جناب ڈاکٹر احمد جمع ملی کی سربراہی میں از خود بھیجا، مختلف ارکانِ وفد اسلامی ترقیق بینک نے کورث حدال کیا اور اپنی تحریری رپورٹ بھی داخل کی، تفصیلات کے علاوہ ان کے اپنے معروضات کا طاصد خودان کے افوا ظری درج ذیل ہے:

The experience accumulated by Islamic banks, in general, and the Islamic Development Bank in particular, as well as attempts made in a number of Muslim countries to apply an Islamic financial system, indicate that the application of such an Islamic system by any Muslim country, at the national level, is feasible. According to the data compiled by the International Union of Islamic Banks, there are 176 Islamic banks and institutions in the world. In terms of number, 47% of these institutions are concentrated in South and South East Asia,

27% in GCC and Middle East, 20% in Africa and 6% in the Western countries. In terms of deposits, amounting to US\$ 122.6 billion and total assets amounting to US\$ 147.7 billion 73% of the activities of these institutions are concentrated in the GCC and the Middle East. IDB alone, since its inception from 1976 to 1999, has provided financing in the range of US\$ 21.0 billion. As against a growth rate of 7% per annum recorded by the global financial services industry, Islamic banking is growing at a rate of 10-15% per annum and accounts for 50-60% of the hare of the market in the GCC and Middle East.

Islamic banking is distinctive in two respects, concentrating on the real sector of the economy, it imparts tremendous stability to the economic system by achieving an identity between monetary flows and goods and services, and by operating on a system of profit and loss sharing in its evolved state, it insulates the society from the debt-mountain on the analogy that if the economies enter into recessionary or deflationary phases, the principles of profit and loss sharing protects the states and economic operators from the evils of accumulation of interest and minimizes defaults and bankruptcies.

ترجمہ: اسلامی بینکوں کو ہالھوم اور اسد می ترقیقی بینک کو بالضوص جو تجربہوا اور اسد می تمویعی نظام کے سلسلے میں کئی مسلمان ممر مک میں جو کوششیں کی گئیں بیسب چیزیں بیاظ ہر کم تی جیں کہ کسی اسلامی ملک میں ایب اسلامی نظام کا قیام ممکن العمل ہے، اسلامی جینکوں کے اتحاد کی جین الاقوامی تنظیم (انٹر پیشنل یونین آف اسلامی جینکس) کے مطابق دُنیا میں اس وقت ۲ کا اسلامی جینک اور تمویلی ادارے موجود ہیں، تعداد کے لحاظ ہے ان جس ہے کا فیصد جنوب اور جنوب مشرقی ایشیا جس واقع ہیں، کا فیصد دولت مشتر کدادر مشرقی وسطی جس الم فیصد افر یقد جس اور ۹ فیصد مغربی عمالک جس واقع ہیں، کھاتوں کے لحاظ ہے ان کی مالیت ۲ مالا بلین امر کی ڈالرز، اور اٹا توں کے لحاظ ہے مالیت کے دیم المرکی ڈالرز، اور اٹا توں کے لحاظ ہے مالیت کے دیم المرکی ڈالرز، اور اٹا توں کے لحاظ ہے مالیت کے دیم المرکی ڈالرز ہے، ان کی سے فیصد سرگرمیاں دولت مشتر کداور مشرق وسطی جس ہیں، خود اسلامی ترقیق بینک نے اپی ابتداء ۲ کے 19 ہے کے کر 199 ء کے عرص جس المالی بینک امر کی ڈالرز کی صد تک تمویل کی ہے، مالی تمویل کی ہے، عالمی تمویل خد ، ت کی صنعت میں اضافے کی شرح سرلا ند سے فیصد ہے، عالمی تمویل خد ، ت کی صنعت میں اضافے کی شرح سرلا ند اور وسطی کی مارکیٹ میں ۵ ہے ۲۰ فیصد تک شارک گئی دولت مشتر کہ اور مشرق وسطی کی مارکیٹ میں ۵ ہے ۲۰ فیصد تک شارک گئی

اسل می بینکاری دولحاظ ہے بڑی قابل المیاز ہے، ایک ہے کہ وہ معیشت کے حقق شعبے ہیں مرکز ہے، ماریا تی بہاؤ اور اشیاء و خدمات کے در میان ایک شاخت پیدا کر کے، نفع و نقصان میں شرکت کے اعلیٰ نظام کو اپناتے ہوئے ہے معاشی نظام میں زبر دست استح کیام پیدا کرتی ہے، ہے معاشر ہے کو قرضوں کے بوجو ہے بچاتی ہے، اس وجہ ہے کہ اگر بھی معیشت بحران کا شکار ہو جائے تو نفع نقصان میں شراکت کے اصول ریاست اور معاشی کارکن کو اجتماع سود میں شراکت کے اصول ریاست اور معاشی کارکن کو اجتماع سود اور دیوالیہ پن اور ناد ہندگیوں (Accumulation of Interest) کے خطرات کم کرتے ہیں، اور دیوالیہ پن اور ناد ہندگیوں (Defaults) کے خطرات کم کرتے ہیں۔

۱۲۰۰ چونکہ اسلامی بینکاری کا تجربہ ابھی ابتدائی مرسلے ہے گزررہا ہے، اس لئے اس صنعت کومتعدد مسائل کا سمامنا ہے، بیمسائل بہت سے تحقیقی اداروں انعلیمی حلقوں ، تربیتی پردگراموں ، ورک شاپوں اور کا نفرنسوں میں سرامنے لائے گئے ہیں ، آئ بہت بڑی تعداد میں کا نفرنسیں ، سیمینا راور ورک شاپوں بوری دُنیا کے مختلف حصوں میں منعقد کیے جاتے رہتے ہیں ، جن میں مسلمان فقہاء، معیشت دان ، بینکا راور کارکنان عملی مشکلات تااش کر کے ان کے حل تلاش کرتے ہیں۔

۱۳۰۱ اس کا مطلب سے بھی نہیں ہے کہ اسلامی بینکاری کی صنعت نے اپنی بلوغت کے انہائی مقصد کو حاصل کر لیا ہے ، یقینا اس کی پھے حدود ہیں ، یہ بہت ساری کم زور یوں میں بہتا ہی ہو سکتی ہے ، مقصد کو حاصل کر لیا ہے ، یقینا اس کی بہت سے مسائل ابھی حل ہونا ، قی بھی ہیں ، لیکن اسلامی بینکوں کی اب تک ترقی کی رفتار اس نظر قصور کنفی کرنے کے لئے کافی ہے کہ اسلامی بینکاری کوئی دیو مالہ کی تقسور ہوگا ، یہ خقسر ہو کرنا اتنا ضرور ف ہر کرتا ہے ، اور یہ کہ اسلامی بینکاری کے میدان میں کافی حد تک زمینی کام (Ground Work) کیا جاچکا ہے ، اور معیشت سے سود کے خاتمے کے امکان ت پر بحث کے وقت رہ پس منظر نظر اندازیا بے قیمت قر ارنہیں اور معیشت سے سود کے خاتمے کے امکان ت پر بحث کے وقت رہ پس منظر نظر اندازیا بے قیمت قر ارنہیں ویا جاسکتا۔

۲۰۲ مخترم ایم اشرف جنجوعه صاحب (چیفه، اکنا مک ایدواکزر اسٹیٹ بینک آف بوکست ) کواس مقدم کی ساعت کے دوران اسٹیٹ بینک نے اپنا نمائندہ مقرر کی تھا، انہوں نے اپنا نمائندہ مقرر کی تھا، انہوں نے اپنا نمائندہ مقرر کی تھا، انہوں نے اپنا استخریری بیان میں، جو انہوں نے عدات میں جمع کرایا تھ، بیرائے دی کہ پوری معیشت کو سودی نظام میں منتقل کرن اگر چیمکن ہے لیکن دُنیا بھر میں کام کرنے والے برائیویٹ اسلامی بینکوں کے عملیات ا Operation کے مقابع میں کہیں زیادہ بیچیدہ اور چیلئے کرنے والا بدف ہے۔

ادرے سے سود کے ف تے کے مقابلے میں کی لواظ ہے زیادہ پیچیدہ اور مشکل ہوگا، لیکن اس کے ساتھ دارے سے سود کے ف تے کے مقابلے میں کی لواظ ہے زیادہ پیچیدہ اور مشکل ہوگا، لیکن اس کے ساتھ سرتھ کچھ میدان ایے بھی ہیں جہال سود ہے پاک نظام تائم کرنا پرائیویٹ اسل کی بینک اپنے غیر کرنے ہے بہت زیادہ سرن ہوگا، دُنیا کے مختلف حصول میں کام کرنے والے اسلامی بینک اپنے غیر سود کی معاملات کی سرانجام دہی میں اپنی حکومتوں یام کرئی بینک کی جمایت سے محروم ہوتے ہیں، انہیں ان قانونی اور حکومتی پیند ہول کو سیم کرنی پرتا ہے جو بنیا دی طور پر غیر سود کی بینکاری کی معاونت کے سئے ان قانونی اور حکومتی پیند ہول کو سیم کرنی پرتا ہے جو بنیا دی طور پر غیر سود کی بینکاری کی معاونت کے سئے بینے بات کے اسلامی طریقہ بائے ہم کر رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ کے بغیر ان قوانین کو مسلط کر دیا جاتا ہے، سل می بینک اس طرح کام کر رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ روایق بینکاری وضوابط اور توانین سے بینے بنیک رک وروایق بینکوں کو رہوتی مشکل ت زاد ہوگی، اور پرائیویٹ اسل می جیکوں کو رہا تی جینکوں کو رہا تی جینکوں کو رہتی بینکوں کو رہتی بینکوں کے ساتھ حکومت کے لئے کوئی مسئل ہیں مزید ہراں اسلامی جینکوں کو روایتی بینکوں کے ساتھ حکومت کے لئے کوئی مسئلہ بیدانہیں کریں گی، مزید ہراں اسلامی جینکوں کو روایتی بینکوں کے ساتھ حکومت کے لئے کوئی مسئلہ بیدانہیں کریں گی مزید ہراں اسلامی جینکوں کو روایتی بینکوں کو کہ ساتھ

مسابقت اور مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اگر کوئی صارف اسلامی بینکوں کی پیش کردہ سہولیات سے فائدہ نہیں اُٹھانہ چا ہتا تو وہ آسانی کے ساتھ اس کی متبادل روایتی بینکاری کی موجودہ سہولیات سے فائدہ اُٹھالیتا ہے، اگر اسلامی طریقہ ہائے تمویل کو پورے ملک پر نافذ کر دیا جائے اور کوئی بینک بھی غیر اسلامی طریقہ ہتویل پیش نہ کرے، تو یہ مسئل بھی آسانی سے طریقہ ہوسکتا ہے۔ تو صحیح پوزیش یہ ہے کہ اسلامی طریقہ بینکاری کو ملکی سطح پر نافذ کرنا بعض لحاظ ہے زیادہ آسان اور دُوسری بعض لحاظ ہے زیادہ مشکل طریقہ بینکاری کو ملکی سطح پر نافذ کرنا بعض لحاظ ہے زیادہ آسان اور دُوسری بعض لحاظ ہے زیادہ مشکل ہے، حقیقت پہندی کے لئے جمیں ان دونوں پہلود کی کھل انقال (Transformation) کے وقت کی تعیین کرتے وقت غور کرنا ہوگا، آسے اب ہم اسلامی بینکاری کے مجوزہ نظام کے اہم ارکان پر فور کرتے ہیں۔

# نفع ونقصان ميں شراکت

۳۰۱: اسلامی تمویل کی بنیادی اورسب ہے اہم خصوصیت یہ ہے کہ بیا یک متعین شرح سود کے بجائے نفع اور نقصان پرجنی ہوتی ہے۔ ہم پہنے ہی قرض پرجنی معیشت کے جوہ کن متائج پرغور کر بچکے ہیں ،اس قرض پرجنی معیشت کی جاہ کاریوں کو محسوس کرتے ہوئے بہت سے معیشت دان یہاں تک کہ مغربی معیشت دان یہاں تک کہ مغربی معیشت دان بہاں تک کہ مغربی معیشت دان بھی شرکت پرجنی تمویلی نظام کی جمایت کرد ہے ہیں۔ ہم جیمس دارٹسن کا ایک مرتبہ پھر حوالہ دیتے ہیں:

Why has the process of issuing new money into economy (i.e. credit creation) been delegated by governments to the banks, allowing them to profit from issuing it in the form of interest-bearing loans to their customers? Should governments not issue it directly themselves, as a component of citizen's income? Would it be desirable and possible to limit the role of interest more drastically than that, for example by converting debt into equity throughout the economy? This would be in line with Islamic teaching, and with earlier Christian teaching, that usury is a sin. Although the practical complications would make this a goal for the longer term, there are

strong arguments for exploring it - the extent to which economic life world-wide now depends on ever-rising debt, the danger of economic collapse this entails, and the economic power now enjoyed by those who make money out of money rather than out of risk-bearing participation in useful enterprises. (1)

ترجمہ معیشت کے اندر نے زر کے اجراء کاعمل (یعنی تخلیق زیراعتباری) حکومت نے بینکول کو کیول تفویض کر دیا ہے؟ ان کواجازت دے دی گئی ہے کہ وہ اپنے گا کول کوسودی قرضے جاری کر کے تخلیق زر کے عمل سے فائدہ اُٹھا کیس، کیا حکومت کواسے بلاواسطہ شہر یول کی آمدنی کا حصہ بناتے ہوئے جاری نہیں کرنا جا ہے؟

کیا ہے بات زیادہ پہند بیرہ اور حمکن نہیں ہوگی کہ مثال کے طور پر قرضوں کو شراکت داری میں تبدیل کر کے تیزی کے ساتھ سود کا کر دار محد و دکر دیا ہے ۔ ؟ ہیا سل می تعلیمات اور سابقہ عیسائی تعلیمات کے مطابق ہے کہ سود ایک گناہ ہے ، اگر چہ کی پیچید گیاں اس کا م کوطویل المیعاد مقصد کیوں نہ بنا کیں ، لیکن اس کے باد جود مضبوط دلائل کی بنیاد پر اس مقصد کے لئے کوشش کرنی چا ہے۔ اس کے باد جود مضبوط دلائل کی بنیاد پر اس مقصد کے لئے کوشش کرنی چا ہے۔ یعنی جس صد تک و نیا بھر کی معاشی زندگی روز افز ول قرضوں پر شخصر ہوتی جاری ہیا ہو کی ما جو تمام تر ہے ، اس میں معاشی نتا ہی کے جو خطر ات مضم ہیں اور معاشی طاقت کا جو تمام تر فائدہ اس وقت انہی لوگول کو بہنچ رہا ہے جو مفید منصوبوں میں خطرہ پر داشت کرنے کی بجائے رو ہے سے دو بینے بیدا کرنے میں گئے ہوئے ہیں۔

۱۶۰۵ جان ٹام کینس آئسفورڈ میں قیام پذر کینیڈین معیشت دان ہیں، ترقی یافتہ اور کم ترقی یافتہ اور کم ترقی یافتہ مما مک میں قرضول کے اثرات کا مطالعہ و تحقیق کرتے ہوئے انہوں نے آکسفورڈ ریسرچ اور ڈیو لیمنٹ کارپوریش قائم کیا اور وہ خود اس کے چیئر مین ہیں، جس میں شرکت کے طریقے اور موجودہ قرضول کے ذریعے کی جانے دالی تمویل کی جگہوں پر بازار صف کو تی دینے پر تحقیق کی جاری میں انہوں نے قرضوں کو صفی شراکت سے اپنی کتاب (دیانت دارڈر) "Honest Money" میں انہوں نے قرضوں کو صفی شراکت

James Robertson, Transforming Economic Life: A millenial Challenge, Green Pooks, Devon, 1998, P.57.

#### میں تبدیل کرنے کی پُرز درسفارش کی ہے،ان کے نکالے ہوئے درج ذیل نتائج ان حضرات کے لئے بڑے غورطلب ہیں جوموجود ہتمویلی نظام کوجوں کا توں برقر ارر کھنے یرمصر ہیں۔

Converting debt to equity is not a panacea for all economic ills. It can, however, produce many positive benefits. These benefits will not necessarily follow automatically from conversion. Concentrated effort will be required to ensure they do. Without conversion they will not happen at all.

Not the least these benefits will be those brought to the banking community itself. The banking and monetary system will not collapse. Nor should there ever need to be the threat of collapse again. Owners of banks will find the value of their shares underpinned as liabilities disappear from balance sheets and are replaced by assets of a specific value. Each and every depositor will be able simultaneously to withdraw his or her total deposits.

Demand for the bank's current or cheque account services will not diminish. Longer term depositors will now have to pay for storage: it will be a less attractive option than exchange, so the velocity with which money moves from bank to market-place to bank again, from one account to another, is likely to increase. There will be a continuous flow of money available for new equity investment.

The market-place in general will also receive benefits. Conversion will also cause the value of money to stabilize. Saving can then retain their value. Prices need only vary according to the supply and demand of the product being priced. Measurements of exchange value made by different people at different times can be validly compared. The unit of money will once more be a valid unit of measurement of exchange value. The field of economics can become a science.

Many of the distortions which now exist in our individual frames of reference will be corrected. For instance, an investment which took an investor, ten, fifteen or twenty years to recoup used to be considered sound. Now, too often the maximum period envisaged is five years; even three. This short-term view has precluded many useful businesses from being created. The re-establishment of stable money and the emphasis on security which will be I required within equity investment program will encourage people to take a longer view. More businesses will then be considered viable and the number of new jobs can increase dramatically.

Existing savers will also be protected. The conversion to equity will eliminate the possibility of collapse for individual banks and for the system as a whole. Savings will not disappear. The nature of savings will change from just units of money to units of money and shares. The exchange value of both the shares and the money will have to be re-assessed. But they will have value It no actions is taken and the system collapses, they may end up having no value.

The changes proposed will also free many from the enslavement of debt. Both nations and individuals can regain their dignity. They will be free to make their own choices. No longer will managers have to face the choice between paying interest and disemploying some or not paying interest and disemploying all.

Nor shall we need o experience the stresses caused by current economic and business cycles. There will be a steady flow of money into investments. New investment opportunities will continually be sough as a home for both individual saving and business profits. Both will wish to avoid storage chares.

Growth will be dependent upon the continuing development of new ideas and new productive capacity. Growth will no longer be dependent upon the positive flow of new savings and new profits.

Re-establishing the integrity of money will eliminate at least one of the causes of human conflict. Money will no longer secretly steal from those who save, those on fixed income and those who enter long-term contracts.

Further, it can lead to a greater premium being placed on personal integrity. The character traits of honest, honourable and forthright behaviour will be in demand. Investor's security will depend on them. Recognition of the degree of interdependence in an equity-oriented market-place can lead to more consideration of the needs of others, and, ultimately, to a more caring and, compassionate society.

Of course, life is never roses all the way. Many mistakes will be made. When new paths are trodden, the way is sometimes uncertain. Some will find it difficult to break the habitual patterns of thought which govern behaviour in a debt-oriented society. NO doubt some readers will have already experienced this.

Some will be hard-pressed when the actual exchange value or their investments becomes apparent. Yet, the conversion process can be controlled. Collapse cannot. We should be able, as part of the conversion process, to identify those who might suffer unduly. Then we can be prepared to assist them and cushion any hardship

The case of honest money is a compelling one. Honest money is not a thief. It does not steal from the thrifty. It is not socially divisive. It does not promote economic and business cycles, creating unemployment. On the contrary, it encourages thrift. It promotes sustainable economic growth, it rewards ment. It demands integrity.

These were worthwhite goals. They can be achieved. What is needed now is the will to make them happen. (1)

ترجمہ قرضول کو صفی شراکت ہیں منتقل کرنا ہی تمام معافی بیاریوں کا مکمل عداج نہیں ہے، تاہم ہیہہت سے شبت منافع بیدا کرسکتا ہے، اور یہ بھی ضرور کی نہیں ہے کہ یہ منافع منتقل کے فوراً بعد نظر آنا شروع ہو ہو کی ، ان من فع کے بیدا ہونے کے لئے بیسو کاوشوں کی حاجت ہوگی ، لیکن منتقل کے بغیر یہ منافع بیدا ہونے کے لئے بیسو کاوشوں کی حاجت ہوگی ، لیکن منتقل کے بغیر یہ منافع بالکل بیدا نہ ہوں گے۔
وہ من فع جو اَز خود بینکنگ کمیونی (برادری) کو حاصل ہوں گے ، وہ بھی کم نہ ہوں گے ، بینکاری اور بالیاتی نظام میں زوال نہیں آئے گا، اور نہ اس قسم کا کوئی خطرہ ہونا جا ہے کہ وہ دوبارہ زوال پذیر ہوگا ، بینکوں کے مالکان اینے تصف کو خطرہ ہونا جا ہے کہ وہ دوبارہ زوال پذیر ہوگا ، بینکوں کے مالکان اینے تصف کو

مضبوط قدرو قیمت والا یا کس سے ، کیونکدان کے مطلوبات (Liabdities)

John Londinson, Honest Money: A Challenge of Banking, Helix 1993, PP, 115, 118.

ایک مخصوص قدروالے اٹا ٹوں (Assets) سے تبدیل ہوجا کیں گے۔

بیکوں کے جاری (Current) اور چیک کھاتوں (Accounts) کی خدمات کم نہیں ہوں گی، جولوگ طویل میعاد کے لئے رقمیں بغرض تھا ظت رکھوا کیں گے، انہیں تھا ظت کی فیس ادا کرنی ہوگی، روپ کو تبدد لے کے لئے استعمال کرنے کے مقابلے میں سیم دِکش اختیار (Option) ہوگا، نہذا ذرک بینکوں سے بزاروں میں اور پھر وہاں سے پھر بینکوں کے ایک کاؤنٹر سے دُومرے کاؤنٹر میں گردش کی رفتار تیز ہوجائے گی، وہاں ذرکا ایک کاؤنٹر سے دوس سے کاؤنٹر میں گردش کی رفتار تیز ہوجائے گی، وہاں ذرکا ایک جاری بہاؤ میں شرائی سرمایہ کاری (Equity Investment) کے لئے دستیب دستی سرمایہ کاری راہے گا۔

شراکت پرجنی نظام سے بازاروں کو بھی عمومی طور سے فاکدہ ہوگا، قرض سے شرکت کی طرف منتقلی زر کی قیمت جی استیکام کا سب ہے گی، چنانچہ بچتیں اپنی قدرہ قیمت برقر ارر کھ سکیں گی، قیمتوں کا آتار چڑھاؤ کسی بیدادار کی طلب ورسد کے پیانہ تقویم کے ذریعے بی بوگا، لوگوں کے مختلف زبانوں میں تباد لے کی قدرہ قیمت کی بیائش کا شیح طریقے ہے اندازہ ہو سکے گا، زرکی اکائی ایک مرتبہ پھر قدر تبادلہ کی بیائش کی ایک شیح اکائی ہوگی، مع شیات کا میدان ایک علم بن سکتا ہے۔

الی بہت ی خرابیاں جو ہارے انفرادی (Frames of Reference) میں پائی جاتی ہوا ہے۔ ان کی اصلاح ہو جائے گی ، مثال کے طور پر ایک سر ہیں کاری جو کسی سر ہیں کار کے فنع کے لئے دس ، بندرہ ، بین سال لے لیتی تھی ، پہلے کافی سجی جاتی تھی ، اب اکثر زیدہ سے زیادہ مدت پانچ س یا تین سال بھی متصور کی ہے ، بیٹل المدت انداز فکر بہت سے مفید برنس کی تخییق کونا ممکن بناچکا ہے ، مضبوط ذر کے دوبارہ قیام اور شراکتی سر ، بیٹل خطرات سے حفاظت برزور ریدوہ اَدام بیں جولوگول کوطویل المیع دمنصووں میں شرکت پر اُبھاری برزور ریدوہ اَدام بیں جولوگول کوطویل المیع دمنصووں میں شرکت پر اُبھاری برزور ریدوہ اَدام بیں جولوگول کوطویل المیع دمنصووں میں شرکت پر اُبھاری برزور ریدوہ اَدام بیل جولوگول کوطویل المیع دمنصووں میں شرکت پر اُبھاری برزور میں اُلی طور پر

موجود ہ بچپت کرنے والے بھی محفوظ ہوں سے ،شرکت میں انتقال کے ذریعے

اجتی کی طور پر انفرادی بینکوں کے نظام کے زوال کا امکان ختم ہو جائے گا، پچتیں ف تب نہیں ہوں گی، بچتوں کی فطرت ذَر کی چند اکا تیوں سے بدل کر ذَر کی اکا تیوں سے بدل کر ذَر کی اکا تیوں اور ذَر کی جو دلہ کی قدر بھی اکا تیوں اور ذَر کی جو دلہ کی قدر بھی از سر نومتعین کرنی پڑے گی، لیکن وہ ایک قدر و قیمت رکھیں گے، اگر کوئی قدم نہیں اُٹھی، گی اور پورانظام تباہ ہو گیا تو وہ اس طرح ختم ہو جا کیں گے کہ ان کی کوئی قدر فیمیں ہوگی۔

مجوزہ ترامیم بہت ہے لوگوں کوقر ضول کی غلامی ہے آزاد کر دیں گی ،قومیں اور افراد ددبارہ اپنی عظمت حاصل کرلیں گے ،وہ اپنی پہند کا راستہ اختیار کرنے میں آزاد ہوں گے ،اور منیجروں کواس متم کی چوائس کا کوئی سرمن کرنانہیں پڑے گا کہ یا تو وہ سودا دانہ کریں اور سب ملازمین کو فکال دیں یہ سودا دانہ کریں اور سب ملازمین کوفکال دیں یہ سودا دانہ کریں اور سب ملازمین کوفکارغ کردس۔

اس کے علاوہ جمیں اس دباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جوموجودہ نظام میں تجارتی چکروں سے بیدا ہوتا ہے، پھر ذرکا سرمایہ کی طرف ایک متحکم بہاؤ ہوگا، اور تجارتی نفع کے ایک مرکز کے طور پرنئ سرم یہ کاری کے مواقع تسلسل کے ساتھ تلاش کیے جو کیں گئے، کیونکہ انفرادی بچتوں اور تجارتی من فع میں سے ہر ایک یہ چا ہے گا کہ فالتو رو بیہ کو محفوظ رکھنے کی فیس ادا نہ کرنی پڑے، نیز ترتی ایک یہ چا ہے گا کہ فالتو رو بیہ کو محفوظ رکھنے کی فیس ادا نہ کرنی پڑے، نیز ترقی ایک یہ چا ہے گا کہ فالتو رو بیہ کو محفوظ کی معاشی ترتی پرجنی و محصر ہوجائے گی، ایک یہ ترضوں کی تخلیق پر مخصر ہوجائے گی، شبت بہاؤ بر مخصر ہوجائے گ

ذَر کی قدر کے دوبارہ مضبوط ہونے سے انسانی تصادم کے ایک اہم سبب کا ف تمہ ہو جائے گا، مزید سے کہ ذران لوگوں سے چیکے سے چوری نہیں ہوگا، جو طویل المیعاد معاہدوں میں سر مایدلگاتے ہیں یا بچت کر کے رکھتے ہیں یا جن کی آمدنی متعین ہے۔

مزید بید که اچها ذاتی کردار رکھنے والوں کو فائدہ پہنچنے کا امکان زیاوہ ہوگا، امانت ،حرمت اور اجھے کردار کی طلب بڑھے گی ،سر ، بیاکاروں کی سر مایہ کاری ان پرمنحصر ہوگی ،شراکت پرجنی مارکیٹ میں باہمی آ زادی واستقلال کوتشدیم کرنا دوسروں کی ضرور بات کی مزید فکر کرنے کا باعث بنے گا، جس کی انتہاء مزید

رحمہ ل اور مددگار معاشرہ کا قیام ہوگی۔
یقیۃ زندگی ہمیشہ گل ب کے پھولوں پرمشمل نہیں ہوتی، بہت کی غلطیاں بھی ہوں گی، جب نئے راستوں پر چلا جاتا ہے تو راستہ بعض اوقات غیر بقینی بھی ہوتا ہے، پچھ لوگ ایسے عادی انداز فکر تو ڑنے میں مشکل محسوں کریں گے جو قرض پر جنی معاشرے کے تحت کام کرتے ہیں ،اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض قار کین میلے ہی اس کا تج ریکر سکے جس

کھ لوگوں کو جب ان کی سر مایہ کار بول کی حقیقی قدرتب دلہ نظر آئے گی تو شدید دباؤ کا سامنا ہوگا، تا ہم انقال کاعمل کنٹرول کیا جا سکت ہے، زوال کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اس عمل انتقال کا حصہ بنتے ہوئے ہمیں ان کوشنا خت کرنے کے قابل ہونا جا ہے جو بلاوجہ اس سے نقصان میں جتلا ہوں گے، تا کہ ہم ان کی بروقت مدد کر سکیں اوران کی تکلیف میں سہارا ہن سکیں۔

امانت دارزر کاتصورا یک فریضہ ہے، امانت دارزر ( Honest Money کوئی ایک چورنہیں ہے، یہ جائی ہے چوری نہیں کرتا ہے، یہ معاشرے میں تقسیم کنندہ نہیں ہے، یہ جائی چکرول کوفروغ وے کر بے روزگاری کا سبب نہیں بنی ، اس کے بجائے یہ اچھی کارکردگی کی ہمت افزائی کرتا اور پائیدار معاشی ترقی کوفروغ ویتا ہے، میرٹ کونوازتا ہے اور بلند کردار کی طلب بڑھاتا ہے، یہی حقیقی مقد موجونے چاہئیں، یہ حاصل بھی کے جاسکتے ہیں، ہی صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایساعن م چاہئے مجاس کے وقع پذیر ہونے کا سبب بن سکے۔

۲۰۲: مائیل روبوهم نے ٹام کینس کے مندرجہ ہور اقتباسات پر اپنی کتاب میں درج ذمل

تنصرہ کیا ہے.

One of the most unusual and original contributions to the monetary debate. John Tomlinson is a former merchant banker and presents a powerful case against the debt-based money system; his solution is highly creative

and shows the scope of thought outside the normal parameters of monetary reform. The work is currently being incorporated by Nova University in America as part of their master degree in economics.<sup>(1)</sup>

ترجمہ اپرتی ابحاث میں بیسب سے حقیقی اور خصوصی خدمت ہے، جان نام اینسن ایک سابقہ مرچنٹ بینکارتی، اس نے قرض پر بنی معیشت کے خلاف ایک زبر دست مقدمہ قائم کیا ہے، اس کا پیش کردہ حل انتہ کی تخییقی ہے، اور عام باس تی اصطلاحات سے پر ایک فکر کا اُنتی ظاہر کرتا ہے، امر یکا کی نو وا یو نیورش نے ان کے کام کومعاشیات کی وسٹرز ڈگری کا ایک حصہ بنا کر سے تسمیم کرلیا

٢٠٤ نىپ بوراسلامى فائنانس برائى حالية تقيق مين درج زيل مشامده بيان كرتے ہيں:

Although this long term shifts from a bond-based to an equity-based financial system accords in many respects with Islamic economic principles, it is a trend which is by no means confined to the Islamic world and which is increasingly being championed globally. The resurgence in Islamic finance worldwide is seen by some simply as a reflection of the global economy's discernible transition from bond-based to equity-based finance.

Consider, for example, the strategy of developed, no-Muslims but heavily indebted economy such as Italy. Under the terms of privatization programme which gathered momentum in 1995 and 1996, Italian law stipulates that "All the proceeds of the privatisation of public companies become part of a sinking fund that, by law, can only be used

D. Michael Rowbotham: The Grip of Death: a study of Modern Money, Jon Carpenter 1997, P. 330

to retire debt, and is not applied towards the reduction of the PSBR." Perhaps, indeed, the Western world has been gravitating toward islamic principles of finance without knowing it over the last three decades. (1)

ترجمہ اگر چہ تسکات (باغزز) پرجی معیشت کا تصف پرجی معیشت کی طرف انتقال کی لیاظ ہے اسلامی معاشی اُصولوں کے مطابق ہے، یہ ایک ایساطریقہ ہے جو کسی معنی جی اسلامی و نیا کے ساتھ مخصر نہیں ہے، اور جو تیز رفتاری کے ساتھ مخصر نہیں ہے، اور جو تیز رفتاری کی بیداری ساتھ بوری و نیاجی اسلامی تبویل کی بیداری کی جو لہر ہے، اسے بعض حطرات اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ و نی بحر کی معیشت واضح طور سے قرضوں پرجی نظام سے شرکت کے نظام کی طرف نشق مجدودی ہے، اور بیلہ اس حقیقت کی عکائی کرتی ہے۔
معیشت واضح طور پرخور فر مائے کہ ایک ترقی یا فتہ غیر سلم مگر قرضوں کے انتہائی بوجہ سے دبی ہوئی اٹلی کی معیشت ہے، پرائیویٹائزیشن پروگرام کے تحت جس بوجہ سے دبی ہوئی اٹلی کی معیشت ہے، پرائیویٹائزیشن پروگرام کے تحت جس کے ساتھ کی بود قون کے کہ تحت جس کی بینوں کی تمام آمرنی ایک فنڈ کا حصہ بن جائے گی، جود نون کے کت صرف قرض اُنار نے (Retire) کے لئے استعمال ہوگا، اور PSBR

۲۰۸. عالمی مالیاتی ادارہ آئی ایم ایف کے ختیق شعبے کے دومعیشت دان جنب عباس میراخوراور محسن ایج خان نے غیر سودی اسلامی بینکاری کے اثر ات کا تفصیل سے جائز ہ لیا ہے، اور وہ نفع نقصان میں شرکت کے نظام پر بحث کرتے ہوئے سے بیان کرتے ہیں.

As shown in a recent paper by Khan (1985) this system of investment deposits is quite closely related to proposals aimed at transforming the

<sup>(1)</sup> Philip Moore: Islamic Finance: A partnership for growth, Economy Publisher's 1997, P. 173.

Traditional Banking System to an equity basis made frequently in a number of countries, including the United States.<sup>(1)</sup>

ترجمہ: جیسا کہ فان صاحب کے دلیہ (۱۹۸۵ء) مقالے سے ظاہر ہوتا ہے، سرمایہ کاری کھانہ کا یہ نظام ان تجاویز سے کافی قریب ہے جن کا مقصد اور موضوع روایتی بینکاری نظام کو حصہ داری کے نظام میں تبدیل کرنا ہے، جو کہ بہت سارے مما یک بشمول ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں بھی اختیار کیا گیا

پٹرواربٹس نے بھی شرکت پرجنی ایک تمویلی نظام کوتر جیج دی ہے، اور انہوں نے فشرمنسکی ہے۔ (۲) ہے پر سلے اور پی ملسن کے نظریوں پراس مقصد سے بحث کی ہے۔ (۲)

۲۰۹ : خلاصہ یہ کہ شرکت پر جنی بینکاری نہ صرف اسلامی صلقوں کی طرف ہے تبویز کی گئی ہے، بلکہ اسے بچو یؤ مسلم معیشت دانوں نے بھی خالص معاشی اور اقتصادی کی ظ ہے تبویز کی ہے، موجود ہ قرض پر جنی معیشت کے ذیلی اثر ات اور اثر ات بدیعن ظلم ، عدم استحکام اور شجارتی دھیکوں وغیرہ نے بی ان کو اس طرف مجبور کی کہ ایک ایسا انصاف اور حصہ داری پر جنی نظام لایا جائے جو دولت کی منصفانہ تقسیم اور استحکام کا بقین سب ہو۔ شرکت پر جنی نظام بینکاری میں کھا تہ داروں (Depositors) کو اس سے کہیں زیادہ نفع منے کی توقع کی جاتی ہے جتنی کہوہ آج سود کی صورت میں وصول کرتے ہیں ، کو اس سے کہیں زیادہ نفع منے کی توقع کی جاتی ہے جتنی کہوہ آج سود کی صورت میں وصول کرتے ہیں ، اور پھر وہ سود کی رقم بھی قرض پر جنی زر کے پھیلاؤ کی وجہ سے افراط زر کے منفی اثر ات کا شکار بن جاتی ہے ، یہ دولت کے بہاؤ کا زُرخ عام آدمی کی طرف کر دیتی ہے ، جس کے نتیج میں بچت برحتی ہے اور کے بہاؤ ازن اور خوشی کی لا تی ہے۔

# مشاركه فائنانسنگ (تمویل) پر پچھاعتراضات

ا: نقصان كارسك

#### ۲۱۰ ایک دلیل بیدی جاتی ہے کہ مثار کہ کے ذریعے تمویل کا تقریباً مطلب بیہ ہے کہ

- Mohsin H. Khan and Abbas Mirakhor: Theoretical Studies in Islamic Banking & Finance, Houston 1987, P. 168.
- Peter Worburton: Debt and Delusion, Central Bank Follies that threaten Economy Disaster, Allen Lane, 2999. P. 224, 225.

تجارت کے نقصانات تمویل کنندہ یا بینک کو ختقل کر دیئے جائیں، یہ نقصان کھانہ داروں کو بھی ختقل کیا جائے، کھانہ دارمسلسل نقصان کے رسک برداشت کرتے ہوئے اپنی رقبوں کو بینکوں اور تمویلی اداروں میں رکھوانا پسند نہ کریں گے، اور اس طرح ان کی بچتیں یا تو بیکار ہو جائیں گی، یا پھر بینکوں سے ہاہر دُوسرے معاطلات میں استعمال کی جائیں گی، جس کا نتیجہ تو می سطح پرتر تی میں عدم معاونت ہوگا۔

الا: یددلیل در حقیقت غلط مفروضہ ہے، مشارکہ کی بنیاد پر تمویل سے قبل بینک اور مالیاتی ادارے اس مجوزہ تجارت کے امکانات (Feasibility) پر غور کریں گے جس کے لئے بیسر مہید درکار ہے، یہاں تک کہ موجودہ سودکی بدیکار کی نظام میں بھی بینک ہر ایک اپیل کنندہ کو قرض بین درکار ہے، یہاں تک کہ موجودہ سودکی بدیکار کی نظام میں بھی بینک ہر ایک اپیل کنندہ کو قرض بین دیتے، وہ نہ صارف کی مائی قی حالت کا مطابعہ کرتے جی بلکہ بعض اوقات انہیں اس تجارت کے مختلف امکانات کا جائزہ بھی لینا پڑتا ہے، اور اگر انہیں یہ خدشہ ہو کہ تجارت قابل نفع نہیں ہے، تو وہ قرضہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں، مشارکہ میں انہیں یہ خقیق اور زیادہ پیانے پر گرائی میں جاکرا حتیاط کے ساتھ کرنی ہوگی، لیکن بیاض فی کام یقیناً ملکی معیشت کے لئے جموعی طور پر مفیداور محاون ہوگا۔

۱۲۱۳ عزید بران کوئی بھی بینک یا تمویلی ادارہ اپنے آپ کوصرف مشار کہ برمحدود تبیں کر اسکا، بلکہ دہاں پر بمیشہ مشار کہ کا ایک فنڈ (Protfolio) ہوگا، اگر بینک نے اپنے ۱۰۰ صارفین (Clients) کو مشار کہ کی بنیاد پر تمویل کیا، تو ان میں سے برایک صارف کی تجویز کے امکانیات (Feasibility) کا مطالعہ کرنے کے بعد بیات نا قابل تصور ہے کہ ان میں سے تمام یا کشر نقصان کا سب بنیں گے، من سب اقد امات اور صروری احتیاطوں کے بعد زیادہ نے زیادہ بیہ ہوسکتا ہے کہ ان میں سے بعض میں نقصان ہوجائے، لیکن اس کے بر خلاف نفع آور مشر رکسود پر بی قرضوں کے مقابلے میں بہت زیادہ نفع کا بھی سبب ہے گا، کیونکہ اس صورت میں صارف اور بینک کے درمیان حقیق نفع میں بہت زیادہ نوع کا بھی سبب ہے گا، کیونکہ اس صورت میں صارف اور بینک کے درمیان حقیق نفع میں بہت زیادہ نوع کا بھی سبب ہے گا، کیونکہ اس صورت میں صارف اور بینک کے درمیان حقیق نفع میں بہت نوع ہوئی گا، بلکہ بیصرف ایک منظی امکان ہے، جس کی بنیاد پر کھانڈ داروں کو دِل المان میں ہونا چا ہے، نقصان کا بینظریاتی امکان ان مشترک سرہ بی کی کمپنیوں کاروبار محصوص برداشتہ بیس ہونا ہو ہو ہوں گا میک میں ہوئی اوگ اس کے شیار نر بید تی بی تمام تر کاروبار میں ان محدود ہے، اس کے باوجود بھی لوگ اس کے شیار نر بید تی بیت کی ہوئی اور اور مالیاتی اداروں کی مائر میں ان معمل کے کاروبار میں سرہی کاری کرنے سے مع نہیں کرتا میکوں اور مالیاتی اداروں کے مشرد کہ کی معاملہ بہت محدود ہے، اس کے باوجود بھی لوگ اس کے شین کرتا میکوں اور مالیاتی اداروں کے مشرد کرکا معاملہ بہت محدود ہے، کونکہ ان کے مشار کہ کے کشر نفع ہوں گی کہ اگر

گ۔ پاکتانی بینکوں کا تجرب ایک مشاہداتی تجرب ، ارے را 1990ء سے پاکتان کے تمام بینکوں کے گئا مینکوں کے گئا کو نث کے ماسوانفع نقصان میں شرکت پر بہنی ہیں ، بینکوں کی طرف سے کھاند داوں کو ان کے اصل سر ماید کی بھی گارٹی یا ضانت فرا ہم نہیں کی جاتی ، نہذا ہمارے موجودہ بینکوں کی مطلوب ت ان کے اصل سر ماید کی بھی گارٹی یا ضانت فرا ہم نہیں کی جاتی ، نہذا ہمارے موجودہ بینکوں کی مطلوب ت اس کے باد جود کھاتے اس طرح برقر ار ہیں جیسے وہ مہلے تھے۔

٣١٣٠ اس کے علاوہ ایک اسلامی معیشت کو پیرز ہنیت پیدا کرنی جا ہے جواس ہات ہریقین کرے کہ جوکوئی نفع کسی ذَریر کم یا جائے وہ تجارت کا رسک برداشت کرنے کا انعام ہونا جا ہے ، یہ رسک ماہروں کے ذریعے اور تنجارتوں کے تنوع کے ذریعے کم ہوکرصرف فرضی اورنظریاتی رسک رہ جاتا ہے، تا ہم اس رسک کوبھی کمل طور برختم کرنے کا کوئی راستہبیں ہے، وہ ایک شخص جونفع کرنا جا ہتا ہو ا ہے اس کم سے کم رسک کوضرور قبول کر لینا جا ہے ، چونکہ بیلقبورعمو ما مشتر ک سر ہارہ کی کمپنیوں میں یہ ہے موجود ہے،لبذا اس میں بھی کوئی بیاعتر اض نہیں کرتا کہ شرکاء کے سرمایہ کونقصان ہو گیا، بیہ مشکل ای نظام میں پیدا ہوتی ہے جب بینکاری اور تمویل کو عام تجارتی سرگرمیوں ہے ایگ قرار دیو جاتا ہے،اور جب پیلیتین کیا جاتا ہے کہ بینک اور تمویلی ادار مے صرف زَراور کاغذ کی حد تک معاملات كرتے ہيں، اور تنجارت اور صنعت كے حقيقى نتائج ہے انہيں كوئى سرو كارنہيں ہوتا۔ يہى وہ بنيا دى اُصول ہے کہ جس کی بنیاد پر بیادلیش دی جاتی ہے کہ وہ ہر حالت میں ایک متعین نفع کے حقدار ہوتے میں ۔ تمویلی شعبے کی سجارت وصنعت کے شعبے سے لازی علیحد گی معیشت پر بحثیت مجموعی عظیم نقصان کا سب بی ہے، ظاہر ہے کہ جب ہم''اسل می بینکاری'' کا اقط بولتے ہیں تو اس کا مطلب پیہیں ہے کہ وہ اس روایتی نظام کے ہر پہلوش، ہر طرح ہے اس کا اتباع کرے گا، اسلام کے اپنے اُصول واقد ار ہیں ،جن کا تمویل ( فائنانسنگ ) اور صنعت وتجارت میں افتر اق وعلیحد گی پر ایمان نہیں ہے ، ایک مرتبہ جب بیاسد می نظام مجھ لیا جائے تو لوگ نقصان کے نظریاتی امکان کے باوجود نفع آورمشترک سرمایہ کی کمپنیوں میں سر ہ رہے کاری ہے زائداس میدان میں سر مار کاری کریں گے۔

#### r: خيانت (Dishonesty)

۲۱۴: مشارکہ فائن نسنگ کے خلاف ایک ڈوسرا خدشہ یہ کیا جاتا ہے کہ فائن لوگ تمویل کنندگان (Financeirs) کوعقد مشارکہ میں نفع ادانہ کر کے استخصال (Exploit) کریں گے، وہ بمیشہ یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ تجارت نے کوئی نفع نہ کمایا، جکہ وہ یہ دعوی کر سکتے ہیں کہ انہیں نقصان ہو گیا که جس میں بعض اوقات نه صرف نفع بلکه اصل سر مایہ بھی ڈوب گیا۔

۔ ۱۳۱۵: اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک جائز اور سیج خدشہ ہے،خصوصاً ایسے معاشروں میں جہاں ہر خیانت روزمرہ کامعمول ہے، تاہم اس مسئلے کاحل اتنامشکل نہیں ہے جتنا کہ عموماً سمجھایا بیان کیا جاتا ہے۔

٢١٦٠ اگر ملک كے تمام بينك مركزى بينك اور حكومت كى مخاط پشت بناى كے ساتھ ف نص اسلامی طریقے سے چیائے جائیں تو پھر خیانت کے مسئلے پر قابو یانا بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔سب ے سلے تو کریڈٹ ریٹنگ کے نظام کو بھر پور طریقے سے نافذ اعمل کرنا ہوگا، ہر سمپنی اور شراکتی ا دار ہے کو قانون کی طرف ہے آزاد کریڈٹ ریٹنگ پرمجبور کیا جانا جا ہے ، یہاں تک کدالی بڑی بڑی فر میں جومتعینہ مقدار سے زائدتمو مل جے ہرہی ہوں ان کوبھی ای قانون کا تابعدار بنانا ہوگا ، دُوسرے پیہ كة وينتك كاليك بهترين منظم نظام بھي نافذ العمل كياجائے گا،جہال برتمام صارفين كاكونش اچھی طرح مرتب اور کنٹر دل کیے جا کیں ۔ بعض علماء کی رائے کے مطابق نفع کوخام (Gross) نفع کی بنیا دیر بھی شار (Calculate) کیا جا سکتا ہے، تاہم اگر بھی کسی صارف سے کوئی بددیا نتی ،خلاف ورزی یا غفلت سرز دہوجائے تو اسے تعزیری اقدامات کامستوجب قرار دیا جائے اور اسے آئندہ کم از کم ایک مخصوص مدت کے لئے کسی بھی بینک سے اس قتم کی سہولت (Facility) سے محروم کر دیا جائے۔ ٢١٤: اس تتم ك اقدامات حقيقي من فع كو چھيانے يا كوئي دُوسراعمل خيانت سرانجام دينے کے لئے ایک مضبوط مانع (Deterrent) ثابت ہوں گے ،اس کے علاوہ کسی بھی بینک کے صارفین مستقل مصنوی نقصانات فا ہر کرنے کے تحمل نہیں ہوں مے ، کیونکہ بیائی لحاظ ہے ان کے مفاد کے ضاف ہوگا۔ میہ بات سی ہے کہ تمام احتیاطی تداہیر کے باوجود بعض اوقات کوئی خائن صارف اینے ندموم منصوبے میں کامیاب ہوسکتا ہے، کیکن تعزیری اقد امات اور تنجارت کی عام فضا تدریجاً اس فتم کے واقعات کو کم کر دے گی (یہاں تک کہ ایک سود بر بنی معیشت میں بھی ناد ہندگان ہمیشہ بُرے قرضوں (Bad Debts) کے مسائل ہیدا کرتے رہتے ہیں )، لیکن اے پورے مشارکہ کے نظام کومستر د كرنے كاعذريا علىة قرار نہيں ديا جاسكتا۔

### عقدمرابحه

۱۲۱۸ مزید برال اسلامی بینک نفع نقصان میں شرکت تک محدود نبیں ہیں، اگر چرمشار کہ ایک سب سے پہندیدہ طریقۂ تمویل ہے، جو کہ ندصرف اسلامی فقہ کے اُصولوں کے عین مطابق ہے

بلکہ اسلامی معیشت کے بنیادی فسفے کے بھی مطابق ہے، اس کے باوجود چندا سے متنوع تسم کے طریقہ بائے تہویلی مثناً مرابحہ، اجارہ سلم، استصناع وغیرہ بھی موجود ہیں، کہ جن کوبینکوں کے اٹا توں کی جگہ بائے تہویلی مثناً مرابحہ، اجارہ سلم، استصناع وغیرہ بھی موجود ہیں، کہ جن کوبینکوں کے اٹا توں کی جگہ اور انہیں ان مواقع پر اختی رکیا جا سکتا ہے ، ان طریقوں ہیں سے چندا کیک کم خطرے والے ہیں اور انہیں ان مواقع پر اختی رکیا جا سکتا ہے جب ں مشار کہ غیر معمولی رسک رکھتا ہو یا کسی مخصوص معاطی ساستعال نہیں کیا جا سکتا ہو۔ بعض اپیل کنندگان نے سے شکایت بھی کی کہ دفاتی شرعی عدالت نے اس استعال نہیں کیا جا سکتا ہو۔ بعض اپیل کنندگان نے سے شکایت بھی کی کہ دفاتی شرعی عدالت نے اپنے زیر نظر فیصلے ہیں سے اعدان کیا ہے کہ مارک اُپ کا نظام بھی اسلامی اُ دکا ہات کے خلاف ہے، جس کا مطلب سے کہ مرا بحد جا بُر طریق تی تھویل کے طور پر اسد می جیکوں ہیں استعال نہیں کیا جا سکتا۔

199 یہ شکایت بھی غلط مفروضہ ہے، ونی قی شرقی عدالت نے اُصوبی طور پر عقد مرا بحد کو ناچ ہُر قر ارتبیل دیا ہے، بلکداس کے برکس اس نے اپنے فیصلے میں برآ بدات کی تمویل کے شمن میں پیرا گراف نمبر ۲۲۷ میں مرا بحد کا طریقہ تجویز بھی کیا ہے، تا، عدالت 'مر ذجہ ، رک اُب' کے نظام کو اسلامی اُصوبوں ہے متص دم قر اردیتی ہے، اور اس خدشے کا اظہ رکرتی ہے کہ پیطریقہ بھی غلط طریقے ہے۔ استعمال کیا جائے گا، اور اس کو بڑے ہیا نے پر اس کی ضروری شرائط کی تکمیل کے بغیر نافذ کر دیا جائے گا، تو یہ موجودہ نظام میں کو کی تبدیلی بیس لائے گا۔

ہم پہنے ہی اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ پاکتان میں موجود مارک کے کا نظام کسی بھی معنی میں مرا بحضیل ہے، یہ قوصرف نام کر تبدیلے ہے، نام نبزہ تجارت اشیاء حقیقت میں بھی انبی منبیل پاتی ، اگر مرا بحد اپنی تمام ضروری شرا کا کے سرتھ نافذ کیا جائے تو بیشر لیعت میں ناج بر نہیں ہے ، اور نہ خود و ف قی شرعی عدالت نے اے ناج بر قر ار دیا ہے۔ ہم پہنے ہی حرمت بربا کے بارے میں مکرین کے اس اعتر اض کہ تجارت بھی ربا کی ماند ہے کے پس منظر میں (اس فیصلے کا پیرا گراف نمبر ۵ اور اک اس منظر میں (اس فیصلے کا پیرا گراف نمبر ۵ اور اک ) مید بیان کر بھی ہیں کہ وہ اشیاء کو اُدھار پر زیادہ قیمت کے سرتھ فروخت کیا کرتے تھے، ان کا اعتراض بہی تھ کہ وہ جب قیمت کی تجارت کے ابتدائی مرصلے پر بڑھ تے ہیں تو اے حرام قر ار نہیں اعتراض بہی تھ کہ وہ جب خریدارہ وقت مقررہ پر قیمت اداکر نے ہے قاصر بوج نے اور وہ کوئی اض فی رقم اض فی مراض کا یہ کہہ کر دیا ہو اور کا اس کی تب رت کوحد س اور رب کو امقر ار دیا ہے۔

جیںا کہ س بق میں (اس فیصلے کے پیراگراف نمبر ۱۹۰ میں) بیان کیا گیا ہے، مرابحہ درحقیقت ایک تجارت ہے، وہ اپنی اصل کے لی ظ سے طر ابقۂ تمویل نہیں ہے، ہذااس میں تنجارت کے تمام بنیادی اُصولوں کو پوراکرنہ ہوگا، سے صرف اس صورت میں استعمال کیا جائے گاجہاں پر صارف کو کوئی چیز خریدنی ہو، بینک کواسے اصل فردخت کنندہ (Supplier) ہے خرید نا ہوگا، اور پھراس کی مکیت اور قبضہ (حقیق یا حکمی) لینے کے بعد اے صارف کوفر دخت کرنا ہوگا، یہتمام اجزاء ایک جائز مرابحہ میں اپنے تمام قانونی اور منطقی اثرات کے ساتھ موجود ہونا ضروری ہیں، بالخصوص بینک کواشے عرصے تک اس چیز کا رسک برداشت کرنا ضروری ہے جینے عرصے وہ چیز اس کی عکیت اور قبضے میں رہتی ہے، یہی وہ بنیا دی اوصاف ہیں جوعقد مرابحہ کوسود پر بنی تمویل سے ممتاز کرتے ہیں، لیکن اگر ایک مرتب بھی انبین نظر انداز کر دیا گیا، خواہ آسانی کی خاطر، تو پھر یہ پوراعقد سود پر بنی تمویل کے میدان میں داخل ہوجائے گا۔

٢٢٠ عقد مرابحه برايك بداعتراض كيا جاتا ہے كه جب اس كوطر يقد تمويل كے طور بر استعال کیا جاتا ہے تو اُدھار کی صورت میں ایک اضافی یا زائد قیمت عائد کی جاتی ہے ،اس کا مطلب میے ہے کہ عقد مرا بحد کی صورت میں کسی چیز کی قیمت نقد بازاری قیمت سے زائد ہوتی ہے، چونکہ قیمت اس وفتت کے عوض زیادہ کی گئی ہے جو وفت خریدار کو دیا گیا ہے، لہذا بیسود پر بٹنی عقد قرض کے مشاہ ہو گیا۔ ۲۲۱ جم اس فیصلے کے پیراگراف تمبر ۱۳۷ تا ۱۳۰ بیں یہ بات پیچھے ذکر کر چکے ہیں کہ اسلام نے زَراور شے کے س تھ مختیف انداز میں برتاؤ اور معاملہ کیا ہے، دونوں کے مختیف اوصاف ہونے کی وجہ ہے دونوں مختیف اُصول وقو اعد کے مختاج ہیں ، چونکہ ذَر کی اپنی کوئی ذاتی قدرنہیں ہوتی ، بلکہ بیصر ف ایک ایسا آلہُ تبادلہ ہے جس کے کوئی مختلف اوصاف نہیں ہوتے ، ڈر کی ایک اکائی کواگر ای مالیت ذر کی دُوسری ایک اکائی سے تبادلہ کیا جائے تو وہ صرف قیت اسمیہ (Par Value) پر ہی ہوسکتا ہے ، اگر ا یک ہزار یا کستانی رو بے کا ایک کرنسی نوٹ وُ وسرے یا کستانی نوٹ سے مبادرہ کیا جائے تو پھرا ہے بھی ضرورایک ہزار روپے کی ولیت کا ہی ہونا جا ہے ،نوٹ کی قیمت حتی کے نفتہ فروختگی میں بھی ایک ہزار سے نہ تو بڑھ میں ہے اور نہ ہی کم ہوسکتی ہے، کیونکہ کرنسی نوٹ کی کوئی ذاتی منفعت یا اس میں کوئی مختلف اوص أب ( قانو نا معتبر ) نبیں ہوتے ، یہی وجہ ہے کہ بغیر کسی عوض کے کسی ایک جانب میں کوئی اضافہ شرعاً جا رَنبيں ہے، جب بيہ ہات نفقه معالم على صحيح ہے تو پھر بيہ ہات ادھار معالمے ميں بھی صحيح ہونی ج ہے جہاں ہر دونوں طرف زر ہوتا ہے، کیونکداگر اُوھار کے معالمے میں ایب کوئی اض فدطلب کیا گیا (جہال برصرف ذَر كا ذَر سے تبادلہ ہور ہاہو) تو پھر بیاضا فدونت کے سوائسی چیز كابدلہ ہيں ہوگا۔ ۲۲۲ عام اشیاء کا معامد مختف ہے، چونکہ وہ اپنی ذاتی منفعت اور مختف اوصاف رکھتی ہیں اتو ان کا یا مک انہیں طلب ورسد کے قوانین کے تحت جس قیمت برفر وخت کرنا جا ہے ، فروخت کر سکتا ہے،اگر کوئی فروخت کنندہ کسی فریب یا غلط بیانی ہے کام نہ لے تو وہ اپنی چیز بازاری قیمت ہے

زائد قیمت پر فروخت کرسکتا ہے، بشرطیکہ خربیداراس پر راضی ہو۔ اگر خربیداراسے اس اضافی قیمت پر خربید نے پر راضی ہوتو وہ اضافی رقم فروخت کنندہ کے لئے اس سے وصول کرنا بالکل جائز ہے، جب کوئی فروخت کنندہ کوئی فروخت کنندہ کوئی فروخت کرسکتا ہے تو پھر اضافی وقت کے ساتھ لفتہ فروخت کرسکتا ہے تو پھر اضافی وقت کے ساتھ اُدھار پر بھی فروخت کرسکتا ہے، بشرطیکہ وہ غلط بیانی سے کام نہ لے اور نہ بی اسے خربید نے پر مجبور کرے اور خربید ارائے تربیکی آزادی کے ساتھ راضی ہو۔

ادائیگی پرجنی نہیں ہے، بہذا یہ جا تر ہے، البتہ اُدھارادائیگی پرجنی خرید وفروخت میں قیمتوں میں اضافہ ادائیگی پرجنی خرید وفروخت میں قیمتوں میں اضافہ فالعی وقت کی وجہ ہے ، چنا نچہ یہ سود کے بالکل مشابہ ہے۔ یہ دلیل بھی اس غطائصور برجنی ہے کہ جب بھی قیمت میں وقت ادائیگی کے چیش نظر اضافہ کیا جاتا ہے تو یہ سود کی تعریف میں داخل ہو جا تا ہے میں اور گئی کے چیش نظر اضافہ کیا جاتا ہے تو یہ سود کی تعریف میں داخل ہو جا تا ہے میں اور بالکل غلط ہے، کوئی بھی اضافی رقم جو تا خیر ہے ادائیگی کی صورت میں عائم کی جائے وہ صرف اس وقت ربا بنتی ہے جبکہ دونوں جانب جادلہ نقدی یا ذرکا ہو، سکن اگر کوئی چیز کسی ذرکے میر مقابل فروخت کی جاری جاور تو تی ہوتا ہی جو اپنی ذاتی ہو مقابل فروخت کی جاری جادہ کی ایس چیز کا ما لک ہونے کی حیثیت سے جو اپنی ذاتی منفحت وافاد ہے رکھتی ہو، ایک سے ذیادہ قیمت عائم کر سکتا ہے، اور خریدار بھی اسے اداکر نے پر مختف منفعت وافاد ہے رکھتی ہو، ایک سے ذیادہ قیمت عائم کر سکتا ہے، اور خریدار بھی اسے اداکر نے پر مختف

(۱) اس کی وُ کان خریدار سے کافی قریب ہو کہ وہ اس مارکیٹ میں جان نہ جا ہا ہو جواس سے اتی نزویک ندہو۔

(۲) بیفروخت کنندہ خریدار کے لئے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قابل اعتادہ مجروسہ موادر خریدار کواس پر اس بررے میں بھی کھل بھروسہ ہو کہ فروخت کنندہ اسے وہ چیز کسی بھی نقصان یا خرانی کے بغیر فروخت کرے گا۔

(۳) فروخت کنندہ اے ایسی چیز کوجس کی طلب زیادہ ہوفر وخت کرتے ہوئے وُ دسرے خریداروں کے مقالبلے میں ترجیح زیادہ دیتا ہو۔

(۳) اس فروخت کنندہ کی ڈکان کی نضہء دُوسری دُ کا توں کے مقابلے میں زیادہ صاف ستھری اورخوش نما ہو۔

(۵) بیفروخت کنندہ دوسرول کے مقابلے میں زیادہ بااخلاق ہو۔ ۲۲۳: بیدادراس طرح کے دُوسرے اسباب گا کہ سے اضافی رقم وصول کرنے کا سبب بن سکتے ہیں، اس طرح اگر فروخت کنندہ اس وجہ سے قیمت بڑھائے کہ خریدار کے لئے اُدھار کی بھی اجازت دے رہا ہے تو بیشرعاً نا جائز نہیں ہے، بشرطیکہ اس میں کوئی دھوکا، فریب نہ ہو، اور خریدارا سے کھلی آنکھوں قبول کر ہے، کیونکہ اس صورت میں خواہ قیمت میں اضافے کا کوئی بھی سبب ہواس کے بود جود کھمل قیمت کسی جنس (Commodity) کے بدلے ہے نہ کہ ذَر اور نفذی کے بدلے۔ یہ سیح ہودی میں اضافہ قیمت کر وخت کنندہ نے اپنے مرتبہ جب قیمت کا وقت بھی رکھ ہوگا، لیکن ایک مرتبہ جب قیمت متعین ہوگئ تو اب وہ اجناس یا اشیاء سے وابستہ ہوگئ نہ کہ وقت سے، چنا نچاب وہ قیمت متعین ہو چی ہے اور وہ فروخت کنندہ کی طرف ہے بھی بڑھائی نہیں جائتی ، اگر بیاضا فی قیمت قیمت میں جب فروخت کنندہ اسے ادائیگی کے لئے مزید وقت کی مہلت و متات کی مہلت و تات میں اضافہ کر نام کمن ہوتا۔

اضافی رقم جائز ہیں ہے، نہ نقد معامے کی صورت میں اور نہ اُدھار کی صورت میں الیکن جب ایک شے اضافی رقم جائز ہیں ہے، نہ نقد معامے کی صورت میں اور نہ اُدھار کی صورت میں الیکن جب ایک شے کسی زَر کے بدلے فروخت کی جارہی ہوتو فریقین کی طے کردہ قیمت بازار کی قیمت کے مقابلے میں افتد اور اُدھار دونوں صورت میں زیادہ مقرر کی جاسکتی ہے، کسی چیز کی قیمت متعین کرتے وقت ادائیگ کا وقت ایک اضافی عامل بھی بن سکتا ہے، لیکن یہ ذَر کے زَر سے تباد لے کی صورت میں اضافی رقم کے مطالح سے کی میں اضافی رقم کے مطالح ہے کے لئے خصوصی بنیا دیا کھل عوض نہیں بن سکتا۔

سرحد پر داقع عقد ہے کہ جس کے اور سودی قرضے کے درمیان شن خت کے خطوط بہت ہاریک ہیں،
شناخت کی سے ہاریک مکیریں صرف اس وقت نظر آسکتی ہیں جب ان تمام بنیو دی شرائط مرا بحد کو محوظ رکھ
کرعقد کی جائے جو چیچے ذکر کی گئی ہیں ،ان میں سے کسی ایک سے غفلت ہر نے کی صورت میں سے عقد
سودی تمویل میں بدل جائے گا،لہذا اس عقد کو ضروری احتیاط اور توجہ کے ساتھ سرانجام دیئے جانے کی
ضرورت ہے۔

ن (۲) عقد مرابحہ کے جواز کے ہوجود میہ غلط استعمال کا باعث بن سکتا ہے،اوراسلام کے تعویلی نظام کے فلسفے کو مدِنظر رکھتے ہوئے میرایک آئیڈیل طریقے تنمویل نہیں ہے،لہذاا سے صرف انہی صورتوں میں اختیار کرنا چاہے جہال مشارکہ اور مضاربہ قابل استعمال ند ہواں۔

۳۲۸ مشارکداورمف رہے عداوہ کچھ دُوسرے طریقہ ہائے تھویل بھی مختف قتم کی تمویل بھی مختف قتم کی تمویل ت میں اختیار کیے جائے ہیں، مثلاً اجرہ (Leasing)، سم اور استصناع وغیرہ۔ ہمیں ان کی تفصیل ت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بیان مختف رپورٹوں میں تفصیل ہے ذکر کیے گئے ہیں جوسود کے فاتے ہے متعنق حکومت کو پایش کی تنی ہیں، اس سیسلے میں سب سے تفصیلی رپورٹ و 19۸ء میں اسلامی نظریاتی کوشل نے پیش کی تھی، دُوسری رپورٹ شریعت ایکٹ کے مطابق بنائے گئے اسلامی نظریاتی کوشن آف اکانومی نے پیش کی تھی، یہیشن بھی اپنی جامع رپورٹ حکومت کو 1991ء میں اسلام کریشن کمیشن آف اکانومی نے پیش کی تھی، یہیشن بھی اپنی جامع رپورٹ حکومت کو 1991ء میں اسلام کریشن کمیشن آف اکانومی نے پیش کی تھی، یہیشن بھی اپنی جامع رپورٹ حکومت کو 1991ء میں آخری رپورٹ کے 1990ء میں دوبارہ وادبارہ وادبارہ وادبارہ کے سر براہی میں دوبارہ بنایا گیا، جس نے اپنی آخری رپورٹ کے 1991ء میں داخل کی۔

ہم ن تمام رپورٹوں کا مطابعہ کر چکے ہیں ،ہم ان رپورٹوں میں موجود ہرتفصیلی تجویز پرتبعرہ کے بغیراس بات پراطمینان کا اظہار کرتے ہیں کہان تمام رپورٹوں کوموجودہ تمویلی اظام تبدیل کرنے کا بنیا دی زیٹن کام قرار دینا جا ہے۔

۳۲۹ اس بحث کا خلاصہ ہیہ ہے کہ نظر پیرضرورت کوموجود ہسودی نظام کوایک غیرمحدود وقت یہ جمیشہ کے سئے بچ نے کے واسطے ، گونہیں کیا جاسکتا ، تا ہم پینظر پیرضرورت صرف اس نظام کوسود ہے غیرسودی نظام میں تبدیل کرنے کے سئے حکومت کو در کارا کی من سب وقت کی اجازت دیے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

## حکومت کے قرضے

۲۳۰ سود کے خاتے کے سیسے میں ایک بری مشکل حکومتی قرضوں کوقر ار دیا جا رہا ہے،

موجود ہصورت حال ہے ہے کہ حکومت پاکستان ملکی اور غیر ملکی قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے، جہال تک ملکی قرضوں کا تعلق ہے، ان کو اسلامی طریقہ پائے ہوئی میں تبدیل کرنے کے بارے میں فہ کورہ بالا رپورٹوں میں تفصیلی طریقہ کار فہ کور ہے۔ ڈاکٹر وقار مسعود خان صدحب جوع کی یو نیورٹی اسلام آباد کے نائب صدر ہیں، وہ اس مقد ہے میں عدالتی مشیر کی حیثیت ہوئی ہوئے، اور انہوں نے اس اہم مسئلے پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے اس شعبے (Sector) ہے مود کے خاتمے کا لاکھٹل پیش کیا، ان کے عدالت میں پیش کردہ بیان کے صفحہ ای 197 میں انہوں نے اس مسئلے پر بحث کی ہے، ان کی بحث کا طریقہ شریعت کے مطابق ہونے کی وجہ سے قرضوں پر حاصل شدہ رقوم کی خرد کر د، خیانت اور غلط مستعمل ہے دو کے جس عددگار ہوگا، اس مواد پر فور کرنے کے بعد ہمارا بھی بھی خیال ہے کہ اس وجہ سے اس مواد پر فور کرنے کے بعد ہمارا بھی بھی خیال ہے کہ اس وجہ سے اس وجہ سے اس وجہ سے اس مواد پر فور کرنے کے بعد ہمارا بھی بھی صود کے غیر معین عدت تک جاری دہنے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم اس وجہ سے اس مضرورت نہیں ہے، تاہم اس وجہ سے اس مضرورت نہیں ہے، تاہم اس وجہ سے اس مضرورت نہیں ہے۔ تاہم اس وجہ سے اس مصابل کی طریقہ کی خیالہ کی جنہ کی خیالہ کی خیالہ کی جنہ کی خیالہ کی جنہ کی خیالہ کی جاری دیت ہو کی دورت نہیں ہے، تاہم اس وجہ سے اس مضرورت نہیں ہے، تاہم اس وجہ سے اس مضرورت نہیں ہے۔ تاہم اس وجہ سے اس مصابل کی طرورت نہیں ہے۔ تاہم اس وجہ سے اس مصابل کی طرورت نہیں ہے۔ تاہم اس وجہ سے تاہم اس وہ کے برائو یک معاملات کی برائوں ہے۔

# غيرملكى قرضے

۱۳۳۱ اگر چرموجودہ مقد ہے میں غیر مکلی قرضوں ہے متعلق قوا نین بطور خاص ذیر بحث نہیں ہیں الیکن سے بات فل ہر ہے کہ اگر ایک مرتبہ سودکو نا جائز قرار دے دیا گیا تو یہ قوا نین بھی کسی لحاظ ہے ممانعت کی ذَد ہیں آئیں گئے ، یہ سب ہے زیادہ مشکل عداقہ معلوم ہوتا ہے جہاں پر سودک نظام کی حرمت کو نافذ العمل کیا جائے۔ حکومتی غیر ملکی قرضے ارسار ۱۹۹۹ء کے اعداد وشار کے مطابق ۱۵ اس بلین ڈالرزیا ۱۹۱۰ بلین رو ہے انٹر بینک ریٹ کے مطابق ہیں ، یہ دلیل ای جارہی ہے کہ اس فتم کے قرضوں کو غیر سودکی قرضوں میں بدلنا تقریباً ناممکن ہے۔

الاست السن المسئلے کے اسلام حل پرغور کریں ،ہمیں اس بات کو مذاظر رکھنا ہوگا کہ غیر ملکی قرضوں کی مقدار میں جس تیز رفتاری سے اضافہ ہور ہا ہے اس پرنہ بیت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے ، ابتدا میں ہم نے بین الاقوامی ذرائع سے ترقیاتی منصوبوں کے لئے قرضے لیے ، بعد میں غیر ملکی قرضوں کا دائرہ غیر ترقیاتی اخراجات تک بڑھا دیا گیے ، اس کے بعد بہت بھاری مقدار میں قرضے چکانے (Debt Servicing) کے لئے لیے گئے ، اب بیقرضے بین الاقوامی قرض خواہوں کو صودادا کرنے کے واسلے لیے جارہے ہیں۔

ہے۔ اس بات کا احساس کرنے کے لئے معاشیات کے کسی ماسر کی ضرورت نہیں ہے کہ سیایک ایسی خطرہ کی تھنٹی ہے کہ ہماری قوم کو ہمارے قرض خواہوں کی غلامی کی طرف لے جارہ ہی ہم ہرس بھاری قرضے لے کراپنی موجودہ اور آئندہ آنے والی نسلوں کو گروی (رہن) رکھوارہ ہیں ، سیخیال کہ غیر مکلی قرضے تی پذیر مما لک کے ترتی کے منصوبوں میں عددگار ہوتے اور خوشحال لانے کا سبب بنتے ہیں ، تیسری ڈنیا کے بہت س رے مما لک کی حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے جھوٹا اور غلط معلوم ہوتا ہے ، اس خیل کی ایر حسے ہوئے جھوٹا اور غلط معلوم ہوتا ہے ، اس خیل کی ابر حست ہوا حساس آزاد معیشت دان کرد ہے ہیں۔

سوس جورج فرانس میں رہے والی ایک امر کی معیشت دان ہیں، انہوں نے عالمی مسائل اور تی پر کافی لکھ ہے، و وائیسٹرڈم کے ٹرانز بیٹنل انسٹی ٹیوٹ کی ایسوی ایٹ ڈائر بکٹر بھی ہیں، اور ان کی تیسری ڈنیا کے قرض کے موضوع پر کہ بول کی کافی ستائش بھی کی گئی ہے، ان میں سے بعض نے عالمی تیجی کے موضوع پر کہ بول کی کافی ستائش بھی کی گئی ہے، ان میں سے بعض نے عالمی تیجی حاصل کیے ہیں، انہوں نے تیسری ڈنیا کے قرضوں کے آئیسی کھول دینے والے نتائج کا درج ذیل خلاصہ تکالا ہے:

According to the OECD, between 1982 and 1990, total resource flows to developing countries amounted to \$ 927 billion. This sum includes OECD categories of Official Development Finance, Export Credits and Private Flows, in other words, all official bilateral and multilateral and, grants by private charities, trade credits plus direct private investment and bank loans. Much of this inflow was not in the form of grants but was rather new debt, on which dividends or interest will naturally come due in future.

During the same 1982 - 92 period, developing countries remitted in debt service alone 1342 billion (interest and principal) to the creditor countries. For a true picture of resource flows, one would have to add many other South - to - North out - flows, such as royalties, dividends, repatriated profits, underpaid raw materials and the like. The income - outflow difference

between \$ 1345 and \$ 927 billion is thus a much understated \$ 418 billion in the rich countries' favour. For purposes of comparison, the US Marshall Plan transferred \$ 14 billion in 1948 to war - ravaged Europe, about \$ 70 billion in 1991. Thus in the eight years from 1982 - 90, the poor have financed six Marshall Plans for the rich through debt service alone.

Have these extraordinary outflows at least served to reduce the absolute size of the debt burden? Unfortunately no. Inspite of total debt service, including amortization, of more than 1.3 trillion dollars from 1982 - 90, the debtor countries as a group began the 1990s fully 61 percent more in debt than they were in 1982. Sub-Saharan Africa's debt increased by 113 percent during this period; the debt burden of the very purest - the so-called 'LLDCs' or 'least developed' countries - was up by 110 percent. (1)

ترجمہ: OECD کے مطابق ۱۹۸۳ء سے ۱۹۹۰ء تک تمام ترقی پذیر مم لک بین تمام ذرائع کا بہاؤ (Flow) ۱۹۲۷ بلین ڈالرز کی مالیت تھا، بیر قم ش تمام ذرائع کا بہاؤ (Flow) ۱۹۳۵ کی سرکاری ترقیقی تمویل OECD کی سرکاری ترقیقی تمویل Finance) پر مشتمل تھا، بالفاظ ویگر تمام عطیات ذاتی عطیات، تجارتی قرضے بمعہ ذاتی بوداسطہ سرمایہ کاری اور بدیکاری قرضوں کے ذریعے دوطرف یا کثیرالاطراف سرکاری امدادیں اس میں شامل تھیں، ان میں سے اکثر امدادیں عطیات کی شکل کے بجائے نئے میں شامل تھیں، ان میں سے اکثر امدادیں عطیات کی شکل کے بجائے نئے قرضوں کی شکل میں تھیں، جن پر مستقبل میں نفع یا سود عادة واجب الا دا ہونا تھا۔

المهوار سے واوار کے زمانے کے دوران ترتی پذیر مما لک نے صرف

<sup>(1)</sup> Susan George: The Debt Boomerang How the Third World Debt Harms us all, Pluto Press, London 1992.

قرضوں کی ادائیگی میں قرض دینے والے مما لک کو (سود بمعداصل سر مایہ کے ) ٣٣٢ بلين ادا كيے، آمد ذرائع كى صحيح تصوير كشى كے لئے پچھ دُوسرے جنوب ے شال تک کے اخرا جات بھی شامل کرنے ہوں گے ، مثلاً رائیلٹی ، نفع ، اپنے وطن میں نفع کی منتقلی اور خام مال کے رواں اخرا جات وغیر ہ۔ ع۴۲ بلین آ مدتی کے مقد بل میں ۱۳۴۵ بلین ڈ امرز کی جوادا کینگی مقروض ملکوں کو کرنی پڑی اس کا مطلب ہے ہے کہ کے اس بلین ڈالر کا باہمی فرق سراسر ،لدار مما لک کے حق میں ر با-موازئے کے مقصد سے بیدذ ہن میں رکھے کہ امریکی مارشل بلان نے صرف ۱۳ بلین ژالرز ۱۹۴۸ء میں اور • کبلین ژالرز ۱۹۹۱ء میں بوروپین جنگ زدہ اقوام کونتقل کیے تھے، قرضوں اور ادائیگی کے ندکورہ بالا فرق کا موازنہ مارشل بلدن سے کیا جائے تو اس کا مطلب مدہوگا کہ ۱۹۸۶ء سے 1999ء تک غریب مما مک نے مال داروں کو چھ مارشل بلاان صرف اینے قرضوں کے سود کی ادا لیکی کےطور مرا دا کیے۔ کیاان غیر معمولی اخراجات نے کم از کم قرضوں کے بقینی بوجھ کو کم کرنے کی خدمت انجام دی ہے؟ مصمتی ہے ہیہ ہات نہیں ہے، ۳ وا ٹریلین ڈائرز سے زائد کی اصل قرضوں سمیت سو، کی ادائیگی کے یا وجود مقروض می لک نے ووواء میں سر ۱۹۸ء کے قرضوں کے مقابلے میں ۱۲ فیصد زائد قرضے حاصل ہے، افریقا کے چھوٹے صحرائی عماقوں میں قرضے اس دوران ۱۱۳ فیصد تک بڑھے،قرضوں کا بوجھ سب ہے کم ترقی یا فتہ مما لک ہیں سیح ترین اعداد وشار کے مطابق • ۱۱ فیصد تک گیا۔

بہت ہے معتدل مصنفین کا خیال ہے کہ تیسری وُنیا کا قرضصرف تمویی معاملہ بھی ہے، بلکہ بیا کی سیاس معاملہ بھی ہے، عموماً ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے قرضوں کے ساتھ بردی سخت شراکط بھی نسب ہوتی ہیں، اگر چہ معاشی وساجی اخراج ت کے مقصد کے سئے امدادی پروگرام اس بات کی توثیق کرتا ہے کہ یہ فنڈ ترقیق اُمور میں استعال ہوگا، تا ہم جب وہ منصوب نا کام ہوج تے ہیں اور قرضے بردھ جاتے ہیں، تو وہ امدادی پرگرام اسر کچل ایم جشمنٹ کے تابع بن جاتے ہیں جس کا کام مقروض میں مک کی پوری معیشت کی ترقی کی نگرانی کرنا ہوتا ہے، گویہ کہ قرض دینے والے مما لک اس طرح تیسری وُنیا کے مما مک کے اندرونی معاملت اور پالیسیوں میں دخل اندازی کا جواز بیدا کر بینے عرب ، اور پھر جب (ان کی زیر نگرانی) معاشی پالیسیاں بھی ناکام ہوجاتی ہیں تو پھر وہ ' سردگی پروگرام' ہیں، اور پھر جب (ان کی زیر نگرانی) معاشی پالیسیاں بھی ناکام ہوجاتی ہیں تو پھر وہ ' سردگی پروگرام'

(Austerity Programs) متعارف کراتے ہیں ،جس میں سے جی ،بہبودی اور تعلیمی اخراجات کو کافی حد تک ختم کر دیا جاتا ہے،سوئ جورج اور فیریز یوسیلی نے ان پالیسیوں کے نتائج پر درج ذیل متبعرہ کیا ہے:

Between 1980 and 1989 some thirty-three African countries received 241 structural adjustment loans. During that same period, average GDP per capita in those countries fell 1.1% per year, while per capita food production also experienced steady decline. The real value of the minimum wage dropped by over 25%, government expenditure on education fell from \$ 11 billion to \$ 7 billion and primary school enrolments dropped from 80% in 1980 to 69% in 1990. The number of poor people in these countries rose from 184 million in 1985 to 216 million in 1990, an increase of seventeen percent. (1)

ترجمہ: • 194 اور ۱۹۸۹ء کے درمیان بعض ۳۳ افریق مما مک نے ۲۳۱ اسر کچل ایڈ جشمنٹ قرضے لیے، ای زمانے میں فی شخص (Per Capita) متوسط کام مجموعی پیداوار (GDP) گر کراءا فیصد ساں نہ ہوگئ، جبکہ فی شخص متوسط کام مجموعی پیداوار (GDP) گر کراءا فیصد ساں نہ ہوگئ، جبکہ فی شخص غذائی پیداوار بھی مسلسل کم ہوتی رہی ہم از کم اُجرتوں کی مقدار ۲۵ فیصد سے بھی زیادہ گر گئی بتعلیم پر حکومتی اخراجات کم ہوکر اا بلین ڈالرز رہ گئے، اور برائم کی اسکول کے داخلے • ۱۹۸ء میں • ۸ فیصد سے گر بلین ڈالرز رہ گئے، اور برائم کی اسکول کے داخلے • ۱۹۸ء میں • کر • ۱۹۹ء میں ۱۹۹ء میں ۱۲ فیصد کر میں ہوگر کا فیصد بڑھ گئی۔ میں ۱۳۲۹ء میں برنے گئی۔ میں ۱۳۲۹ء میں برنے کی برنے کے داعداد وشار کے مطابق جن کے مار سے میں بعض شجدہ معیشت

دان شبہ میں ، عالمی بینک کی تمویل کردہ منصوبوں میں کامیابی کی شرح ۵۰ قیصد سے بھی کم ہے،

<sup>(1)</sup> Susan George, Fabrizio Sablh. Faith And Credit, The World Bank's Secular Empire, Penguin 1998, P 141.

مزید براں ۱۹۸۹ء کے جو تزے کے بعد عالمی بینک کا اٹ ف کسی ایک ایے منصوبے کی بھی نشاندی نہ کر سکا جس میں برطرف کیے ہوئے ہوگوں کو کسی اور جگہ بحال کر دیا گیا ہو، اور وہ ایسے معیار زندگی پر واپس آگئے ہوں جوانہیں بہلے حاصل تھا۔(1)

۲۳۵. یہاں تک کہ کامیاب منصوبے بھی بہت کم ہی ان مقروض مما یک میں مجموعی معاثی خوشخالی کا سبب ہے ہیں ، مائیکل رو بوٹھم کہتے ہیں :

> There has been a massive outpouring of literature on the subject of Third World debt. The books are characterized by one feature. Whereas the arguments and policies of the IMF and World Bank have been based upon an apparently reasonable theory, the studies give case after case and country after country, in which the theory has not worked in practice. Either loans have led to development, but repayment has proved impossible; or the projects funded have failed completely leaving the country with a massive debt and no hope of repayment, or repeated additional loans have become necessary simply to provide funds for the repayment of past loans. The debtor countries, as a group, began the 1990s fully 61% deeper in debt than they were in 1980.(2)

ترجمہ۔ تیسری دُنیا کے قرضوں کے موضوع پر بہت بردی مقدار میں لٹریکرش تع کی جارہا ہے، کہ بیں ای موضوع کو زیرِ بحث لائے ہوئے ہیں، جبکہ آگی ایم ایف اور علی بینک کی طرف سے در کل اور پالیسیوں میں بینظا ہر کیا جارہا ہے کہ یہ دونوں معقول نظریات پڑھل بیرا بیں، اس کے برخواف مسلسل دافقہ ت اور ممی لک کے جانات پڑھی کرنے سے بینظا ہر ہوتا ہے کہ محقول نظریات پر عمل نہیں کیا جارہا، یا تو قرضے ترتی کا سبب تو سے لیکن ادا لیگی توض ناممکن ہو مسلسل کیا جارہا، یا تو قرضے ترتی کا سبب تو سے لیکن ادا لیگی توض ناممکن ہو

David Korten, When Corporations Role the Larth, Farthscan 1993 as quoted by Michael Robwtham "The Grip of Death", P. 135.

<sup>(2)</sup> Michael Rowbotham: "The Grip of Death", P. 137.

گئی، یا فنڈ ویئے ہوئے منصوبے بھی کمل طور سے اس طرح ناکام ہو گئے کہ ملک ایک عظیم قرضے کے جال میں پھنس گیا کہ اُس سے خلاصی اور قرضوں کی ادائی کا کوئی راستہ برقر ارنہیں رہا، یا پھر اضافی قرضوں کے عمل کا اعادہ ضروری سمجھا گیا تا کہ سابقہ قرضوں کی ادائیگی کے لئے فنڈ مہیا ہو، مقرض مما لک مجموعی طور بر ۱۹۸ء کے مقابلے میں ۱۹۹ء میں ۱۹۹ء میں ۱۲ فیصد مزید قرضوں میں ڈوب سے۔

تنیسری دُنیا کے قرض کے مقابع بے زبین غلاموں اور بے گار مزدوروں سے کر کے بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے، چیئرل پیٹراس بات کامشاہدہ کرتے ہیں کہ:

> The system can be compared point by point with peonage on an-individual scale. In the peonage, or debt slavery system the aim of the employer/ creditor/ merchant is neither to collect the debt once and for all, nor to starve the employee to death, but rather to keep the laborer permanently indentured through is debt to the employer Precisely the same system operates on the international level Is debt slavery on an international scale, if they remain within the system, the debtor countries are doomed to perpetual underdevelopment or rather, to development of their exports at the service of multinational enterprises, at the expense of development for the needs of their own citizens. (1)

> ترجمہ: اس نظام کوانفرادی سطح پر ہے گار مزدوری کے ساتھ نکتہ دار موازنہ کیا جا سکتا ہے، ہے گاریا قرض کی غلامی کے نظام میں قرض خواہ مالک کا مقصد ایک مرتبہ پورا قرضہ وصول کرنانہیں ہوتا، نہ ہی ملازم یا غلام کومرنے پر مجبور کرتے جیں، بلکہ اس کے بجائے اس کو ہمیشہ کے لئے بے گار مزدور بنا دیتے ہیں

<sup>(1)</sup> Cheryl Payer: The Debt Trap: Monthly Review Press 1974 as quoted by Rowbotham, op cit. P. 137.

فلاصہ یہ کہ یکی نظام بین الاقوائی سطح پر بھی چل رہا ہے ۔ یہ بین الاقوائی سطح

پر قرض کی غلامی ہے، اگر یہ نظام کے اغدر ہیں تو مقروض مما لک ہمیشہ پس ماندہ

یا پچر وہ اپنے شہر یوں کی ضروریات کی قیمت پر بین الاقوامی تجارتوں کے

ذریعے اپنے برآ مدکنندگان کی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔

ذریعے اپنے برآ مدکنندگان کی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔

۱۳۳۲ : محروا یوش انسٹی ٹیوٹ فورافر یقن آلٹر نمیٹو کی کانفرنس نے عالمی بینک اور آئی ایم

ایف کے خاتے اور بر ثین ووڈس انٹر پیشل مالیاتی نظام کے کھمل خاتے کا مطالبہ کیا، کانفرنس نے یہ بھی

ملاحظہ کیا کہ واقعاتی تجریوں ( Case Study ) کے نتائج حسب ذیل سے:

In virtually ass cased, the impact of these (IMF and World Bank) projects has been basically negative. They have resulted in massive unemployment, falling real incomes, permicious inflation, increased imports with persistent trade deficits, net outflow of capital, mounting external debts, denial of basic needs, severe hardship and deindustrialization. Even the so-called success stories in Ghana and the Ivory Coast have turned out to offer no more than temporary relief which had collapsed by the mid 1980s. The sectors that have the social services, while agriculture, manufacturing and the social services, while the burden of adjustment has fallen regressively on the poor and weak social groups.(1)

ترجمہ: تقریباً تمام معاملات میں ان (آئی ایم ایف اور عالمی بینک) کے منصوبوں کے اثرات بنیا دی طور پرمنقی تھے، وہ بہت بڑے پانے پر بے روزگاری، حقیقی آمدنی کا زوال، نقصان دہ افراطِ ذَر، مستقل تجارتی خسارے کے ساتھ درآ مدات میں اضافہ، سرہ بیکا اضائی خرچ، بیرونی قرضوں کا عروج، بنیا دی ضروریات کا انکار، سخت مشکلات اور غیر صنعت کاریوں پر منتج ہوتے بنیا دی ضروریات کا انکار، سخت مشکلات اور غیر صنعت کاریوں پر منتج ہوتے

<sup>(1)</sup> Bad Onimode: The IMF, The World Bank and African Debt. Zed Books, 1989, as quoted by Rowbotham, op. cit. P. 136.

سے، یہاں کہ کھانا اور ایوری کوسٹ کی نام نہاد کامیابیوں کی کہانیوں نے صرف عارضی طور پر اطمینان کا سانس لیا، جس کے بعد ۱۹۸۰ء کے عشرے کے وسط میں زوال کا شکار ہوگئے، وہ سیکٹر جو بہت کری طرح متاکثر ہوئے وہ زراعت، صنعت اور ساتی خد مات ہیں، جبکہ تصفیے کا بو جھ بہت کری طرح غرباء اور کمزور ساتی گروہوں ہر بڑا۔

۲۳۷: بیرخائق اس بات کا احساس دلانے کے لئے کافی جی کہ بیمفرد ضد کس قدر غلا ہے کہ تیس کہ بیمفرد ضد کس قدر غلا ہے کہ تیسری دُنیا کے مما لک غیر ملکی قرضوں کے بغیر نہیں رہ سکتے ۔ کس نے اس نظام سے هیقت فا کدہ اُٹھایا؟ اس سوال کو حال ہی جس ایک کینیڈین اسکالر جیلناس نے اپنی کتاب Freedom From اُٹھایا؟ اس سوال کو حال ہی جس ایک کینیڈین اسکالر جیلناس نے اپنی کتاب Debt"

The foreign-aid based development model has proved itself powerless to bring a single country out of economic and financial dependence, however, it has turned out to be a source of fabulous wealth for certain Third World elites, giving birth to a new form of power and a socio-political class that can rightly be called the aidocracy. (1)

ترجمہ: غیر کمکی قرضوں کے ذریعے ترتی کانمونہ کسی ایک ملک کوبھی اقتصادی یا تنویلی انحصار ہے باہر نکالنے پر قادر نہ ہو سکا، تاہم یہ تیسری وُنیا کے مال داروں کے لئے عظیم دولت کے حصول کا سبب ضرور بنا ہے، جس کی وجہ سے ایک نی سم کی طاقت اور ساجی معاشی کلاس وجود میں آئی ہے، جس کوایڈ وکر لیک کہنا جی بجانب ہوگا۔

پاکستان کا معاملہ بہت زیادہ مختلف نہیں ہے، ایک ایے دفت جب ہم اپنی معیشت کوتر تی دیے ، ایک ایے دفت جب ہم اپنی معیشت کوتر تی دیے ، اپنی عوام کی حالت سد معار نے ، غربت دُور کرنے ، تعلیم کی شرح بر حانے اور دیماتوں جس کم از کم بنیادی صحت فراہم کرنے کے شدید محتاج ہیں ، اور جب ہمارے ملک جس ہزار دن مرد، عور تیس اور بچلی امداد کے انتظار جس موت کے کنارے بہنچ ہوئے ہیں ، ہم اس پر مجبور ہیں کہ ہم اپنے ٹوٹل

Jaques B. Gelmas, Freedom from Debt, Zed Books, London and New York, 1998, P. 59.

جب کا ۲ م فیصد سودی قرضوں کی اوائیگی پرلگا دیں، اس کے باجودہم اور قرضے لے رہے ہیں تا کہ سابقہ قرضوں کو اواکر دیا جائے، جب ان شے قرضوں کی میعاد پوری ہوگی، تو ہم مزید قرضے بینے پر مجبور ہوں گے تا کہ موجودہ قرضوں کو آتارا جا سکے، ہم کب تک اس مصیبت کے گرد چکر کا نیتے رہیں گے؟ ہم قرض در قرض کے چکر ہیں کب تک گھو متے رہیں گے؟ ہمیں اس قرض پر بہنی معیشت سے چھکا را حاصل کرنا ہوگا، جس نے ہم سے آزادی غصب کرلی ہے، اور ہماری آگلی نسلوں کو قرض خواہوں کے ہاتھوں ہیں گروی رکھوا دیا ہے، یہ ہماری قوم کی زندگی اور موت کا سوال ہے، اور ہمیں اس جر قیمت پرطل کرنا ہوگا۔

قیمت برطل کرنا ہوگا۔

قیمت برطل کرنا ہوگا۔

"

۳۳۸ ہم اس حقیقت ہے بخرنہیں ہیں کدا یک مرتبہم جب موجود ہقر ضوں کی تہہ ہیں کہ چین گئے ہیں تو اس سے ایک ہی رات ہیں نکانا ناممکن ہے، اسے نافذ کرنے کے لئے ایک بہترین سو پچے سمجھے پروگرام اور ایک مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہوگی، درمیانی عرصے ہیں جس میں ایک ماہرانہ منصوبے سے قرضے لازما کم کرنے ہوں گے، ہم اس سمابقہ قرضوں ہیں برقر ارر ہیں گے، لیکن اس عبوری دور ہیں بھی ہم کوا ہے قرض خواہوں کے ساتھ از سرِ نوطر یقئے تمویل پرغور کرنا ہوگا، تا کہ سودی قرضوں کواسلامی طریقے تیمویل ہی ترش کی جا کے سودی قرضوں کوا سلامی طریقے تیمویل ہی تبدیل کیا جا سکے۔

اسلامی بینکوں کی پیدا کردہ فضا کے نتیج بیں ان اسلامی طریقہ تمویل ہے مخرب اب ناواقف نہیں رہا، یہاں تک کہ بن الاقوامی تمویلی ادارے بھی انہیں بچھنے کی کوشش کر بھیے ہیں۔ آئی انف کی جو کہ یہ کی بینک کی ذاتی تمویلی شرخ ہے، اس نے پہلے ہی اسلامی طریقہ ہا ہے تمویل استعال کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اٹا ثوں ہوابسة قرضے آسانی کے ساتھ اجارہ کے طریقہ تمویل بھی تہویل بی سرتبدیل کیے جا بھی ہیں، پروجیکٹ سے وابسة قرضے آس نی سے استصناع کی بنیاد پر تبدیل کیے جا بھی تہویل کے اور پر نفع کی طرف ہوتی ہے، وہ کسی مخصوص بھی تہر ہوئی کے اور پر نفع کی طرف ہوتی ہے، وہ کسی مخصوص بھی تہر ہوئی ہوئی ہے اور بھی زیادہ متنوع میں کرنے ہیں کوئی موجود مشکل نہیں ہوئی جا ہے نئی تمویل تھے وہ کے اور بھی زیادہ متنوع میں کے طریقہ ہائے تمویل موجود ہیں، جنہیں اسلامی خطوط پر تبدیل کیا جا سکتا ہے، تاہم ہیاسی وقت ممکن ہوسکتا ہے کہ جب حکومت خود ہیں، جنہیں اسلامی ذمہ دار یوں کو پر اگر کے بڑ مرکھتی ہو، معذرت خواہا نہ انداز بھی بھی دومروں کو استے پر انے مسلامی ذمہ دار یوں کو پر اگر یقوں کو تبدیل کر نے پر داخی نہیں کر سکتا ہے تا کی ایف می دار نور کو کو اسے کہ جب حکومت خود عرصے سے زیر استعال طریقوں کو تبدیل کر نے پر داخی نہیں کر سکتا ہے تی ایک ایف میں دانے گا تو بر ہوتی کی بور قور کو رہ تو کہ کے شرمندگی کا باعث ہے، دان کا تیم و درج ذیل ہے۔ کا صدر کی گر کو بیش کر دور کی تورہ میں کو کو اس کا تبیم و درج ذیل ہے۔ کو مددر کو کو کی کے شرمندگی کا باعث ہے، ان کا تیم و درج ذیل ہے۔ آف ڈائر کیٹرز کو پیش کر دور کو دور کو دور کو تورہ کی تورہ میں کی گر کو درج ذیل ہے۔ ان کا تیم و درج ذیل ہے۔

A change to Islamic modes of financing has been considered by IFC, but this would be contrary to the government (of Pakistan's) intention for foreign loans.

Adoption by a foreign lender of Islamic instruments could be construed as undermining Government's policy to exempt foreign lenders from this requirement. (1)

ترجمہ: آئی ایف می اسلامی طریقہ ہائے تمویل اختیار کرنے پرغور کر چک ہے،
لیکن بیہ حکومت پاکستان کے ارادے کے خالف نظر آتا ہے۔
کسی غیر ملکی قرض دہندہ کے اسلامی طریقہ اختیار کرنے کو بیہ مجھا جا سکتا ہے کہ
وہ حکومت کی اس پالیسی کی در پردہ مخاصمت ہوگی کہ وہ غیر ملکی قرض دہندوں کو
اس ہے مشتنی کرنا جا ہتی ہے۔

۱۳۹۹: کارنومبر واوا یا کووزراعظم پاکتان نے ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کا مقصد ملک میں ہیرونی انحصار کے اضافے کا جائزہ لینا اورخودانحصاری کوتر تی دینے کے منصوبے کی تیاری تھا، وہ کمیٹی اس وقت کے ہیئے پر وفیسرخورشید احمد صاحب کی سربراہی میں قائم کی گئی تھی، اور فائنائس ڈویژن کے سکریٹری اور آکنا مک ڈویژن کے چیف اکانومسٹ اور بعض دُوسرے ماہرین پر مشمل تھی، اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ اپریل 199ء میں حکومت کو چیش کی، اس کمیٹی نے خوب خور وخوش کے بعد صرف نے اپنی رپورٹ اپریل 199ء میں حکومت کو چیش کی، اس کمیٹی نے خوب خور وخوش کے بعد صرف اقتصادی بنیا و پریہ پینیجہ اخذ کیا کہ خودانحصاری کا مقصد صرف سود کے خاتے میں ہی مخصر ہے، اس کمیٹی کی تیار پرینے بین کی خصر ہے، اس کمیٹی کی تیار پرینے بین کو منسل کے ایک بھی استعمال کی جاسکتی ہیں۔

۱۳۷۰: ای گئے مُسلَّمہ مشکلات کوغیر ملکی ذمہ دار ہوں کوٹل کرنے کے سلسلے بیس ممانعت رہا کے لئے ایک غیر معینہ مدت تک کے لئے عذر قرار نہیں دیا جاسکتا ، تا ہم اس بات سے بالکل انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان کو ملکی قرضوں کے معالمے بیس زیادہ مدت در کار ہوگی ،نظر یہ ضرورت کا بھی صرف اس عد تک اطلاق کیا جاسکتا ہے۔

<sup>(</sup>t) No IFC/P - 887, dated December 22, 1987, as quoted by the Report of Prime Minister's Committee on self reliance, headed by Prof. Khurshid Ahmad, Islamabad, 1991.

### تتيجه بحث

٢٢١: مُدكوره بالا بحث كا خلاصه بيب:

۲۳۲: قرآن یاک کی متعدد آیات کی رُوے کہ کی بھی قرض کے معاہدے میں اصل سرمایہ ك أو يرلى جانے والى رقم ربايس داخل ب،حضور طافياً نے درج ذيل صورتوں كو بھى ربا قرار ديا ہے: (۱) ایک کرنسی کا اُس کرنسی کے ساتھ تبادلہ، جب دونوں طرف کی کرنسیاں ہراہر نہ ہوں، خواه معامله نفتر مويا أدهار

(۲) ایک ہی قتم کی کوئی بھی وزنی یا پائش کے قابل اشیاء کا تبادلہ جبکہ دونوں طرف کی مقدار برابر نہ ہو، یاان میں ہے کسی ایک طرف کی ڈیلیوری اُ دھار ہو۔

(٣) دومخلف اکبنس وزنی یا بیائش کے قابل اشیاء کا بارٹر جبکہ ان میں ہے ایک طرف کی دْ بليوري مؤجل (أدهار) مو\_

١٢٢٠٠ اسلامي فقد مين بيرتين صورتيس رباالسنة كهلاتي بين، كيونكدان كي حرمت حضور الأولام کی سنت سے ٹابت ہے، رِ باالقرآن کے بشمول عقد کی یہ جاروں اقسام قرآن وسنت کی بنیاد ہر اسلامی فقدهم ريا كهلاتي جي-

۲۲۲: مندرجه بالا میں ہے آخری دولیعنی نمبر اور ساموجودہ تجارت سے بہت زیادہ تعلق نہیں رکھتیں ، کیونکہ بارٹر کی تجارت جدید تجارت میں بہت شاذ اور نا درالاستعال ہیں ، تا ہم رِ باالقرآ ن اور ذَر کی تجارت (نمبرایک میں بیان کردہ) جدید تجارت سے بہت زیادہ متعلق ہے۔

۲۳۵: جہاں تک ربا کی حرمت کا تعلق ہے، ندکورہ بالا بحث کی روشنی میں قرض کی مختلف اقسام میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس ہے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کے قرض کے معالمے میں اصل سرماییہ کے اُو پرمشر د ط اضافی رقم خواہ حجو تی ہو یا ہڑی، اس لئے بیقر ار دیا جاتا ہے کہ انٹرسٹ کی تمام مر ذجہ صورتیں خواہ بینکاری نظام کی ہوں یا پرائیویٹ معاملات کی ، یقیناً ''رِیا'' کی تعریف میں داخل ہیں۔ ای طرح حکومتی قرمنے خواہ ملکی ہوں یا غیرملکی'' رِبا'' میں داخل ہیں، اور قرآن یا ک کی رُو ہے مراحة - ام يل-

٢٣٧: انٹرسٹ بر بنی موجود ہتمویلی نظام ،قرآن دسنت کے بیان کر دواسلامی أحكامات کے خلاف ہے،اوراس کوشر بیت کے مطابق بنانے کے لئے زیر دست تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ ٢٢٧: ندمي علاء، اقتصادي ماہرين اور بينكاروں نے مختلف متم كے اسلامي طريقه مائے

تمویل مرتب کیے ہیں ، جو کہ سود کے بہتر متبادل بن سکتے ہیں ، بیطریقہ ہائے تمویل وُنیا کے مختلف حصوں میں تقریباً دوسوا سلامی تمویلی ادارے استعمال کررہے ہیں۔

۱۳۷۸: ان طریقہ ہائے تمویل کی موجودگی جی سود کے معاملات کونظریہ ضرورت کی بنیاد پر اجازت نہیں دی جاسکتی۔ بہت سارے بینکرز بیرون مما لک سے بشمول ڈاکٹر احمر محموعلی (صدراسلامی سرقی تی بینک، جدہ)، شخ عدنان البحر (چیف اگیزیکٹوانٹریشٹل انویسٹر، کویت) اقبال احمر خان (ہا تک کا تک شکھائی بینک کار پوریشن کے اسلامی ادارے کے سربراہ)، جبکہ اندرون ملک سے عبدالہبار خان (سابق صدر بیشتل بینک آپ پاکستان)، محترم شاہد حسن صدیقی اور محترم مقبول احمد خان عدالت کی معاونت کے لئے تشریف لائے، یہ حضرات وُنیا کے مخلف حصول جی بینکاری کا طویل تجربدر کھتے ہیں، اور ان کے علاوہ وُوسرے ماہرین خطرات وُنیا کے مخلف حصول جی بینکاری کا طویل تجربدر کھتے ہیں، اور ان کے علاوہ وُوسرے ماہرین خطرات وُنیا کے مخلف حصول جی معنوبی کی عدالت جی تشریف لائے، ان جی سے سب لوگ اس بات پر شغتی تھے کہ اسلامی طریقہ ہائے تمویل ند صرف ممکن ہیں، بلکہ ایک معتدل اور اعداد وشار کے ذریعے بہت سے دلائل اور شوت بھی مہیا ہے، بعض مشہور اقتصادی ماہرین مثلاً ڈاکٹر عمر چھاپرا (اقتصادی مشیر برائے سعودی مالی تی ادارے)، ڈاکٹر ارشد زمان (سابق ماہرین مثلاً ڈاکٹر عمر چھاپرا (اقتصادی مشیر برائے سعودی مالی تی ادارے)، ڈاکٹر ارشد زمان (سابق بیف ماہرین مثلاً ڈاکٹر عمر چھاپرا (اقتصادی مشیر برائے سعودی مالی تی ادارے)، ڈاکٹر ارشد زمان (سابق بیف مائی بین مثلاً ڈاکٹر عمر چھاپرا (اقتصادی مشیر برائے سعودی مالی تی ادارے)، ڈاکٹر ارشد زمان (سابق بیف مائی بیانات کے ذریعے اس نظر کورشید احمد، ڈاکٹر نواب حیدرنقو کی، ڈاکٹر وقار مسعود خان نا خانے تفصیلی بیانات کے ذریعے اس نظر کھری حالیت کی۔

۳۳۹ کی ۱۳۳۹: ہم نے اسلامی نظریاتی کوسل کی ۱۹۸۰ ہے گفصیلی رپورٹ اور کمیشن فور اسلا، تزیشن آف اکا نومی کی ۱۹۹۱ء کی رپورٹ اور پھر اس کمیشن کے ۱۹۹۷ء میں دوبارہ قیام کی رپورٹ جواگست ۱۹۹۷ء میں پیش کی گئی تھی کا مجرائی اور تفصیل سے جائزہ لیا۔ ہم نے وزیراعظم کے قائم کردہ کمیشن برائے خودانحصاری کی رپورٹ جوابر بل ۱۹۹۱ء میں داخل دفتر کی گئی تھی، کامطالعہ بھی کیا۔

۰۵۰. للہذااب بیاس ہات کو ٹابت کرنے کے لئے ایک واضح دلیل اور ثبوت ہے کہ موجودہ عصری تنمویلی نظام کو اسلامی نظام میں ڈھالنے کے سلسلے میں کافی تھوس کام کیا جا چکا ہے، لہذا موجودہ سودی نظام کو نظام کو بنیاد پر ایک غیر محدود مدت کے لئے مزید جاری نہیں رکھا جا سکتا، تاہم اس نظام کی تبدیلی اور انتقال کے لئے اس نظام کی تبدیلی اور انتقال کے لئے اس نظریہ ضرورت کی بنیاد پر پچھود تت دیا جا سکتا ہے۔

۱۵۱: مندرجہ بالا وجوہات کی بنیاد پریہاں پر کورٹ آرڈ ریس موجودتفصیل کی بنیاد پرتمام اپلیل خارج کی جاتی ہیں۔

كورث آرڈر

شریعها بیل نمبر 1/92

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمَٰدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ، وَالصَّلوةُ وَالسَّلامُ عَلى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَنى الِهِ وَصَحْبِهِ آخَمَعِيْنَ۔

ان تفصیلی وجوہات کی بنا پر جنہیں جسٹس ظیل الرحمٰن فین ، جسٹس و جیدالدین احمد اور جسٹس محمد تقی عثمانی نے اپنے علیحد و علیحد و تین فیصلوں میں تحریر کیا ہے ، کوئی بھی رقم جو چھوٹی ہوی بردی ، اگر قرضہ کے معاہدے میں اصل رقم پر لی گئی ہے تو وہ رہا ہے ، جسے قرآن نے منع کیا ہے ، چاہے بیقرضہ استعمال کرنے کے لئے لیا گیا ہویا گئی ہو اواری عمل کے لئے ہو، حضرت محمد مل النظام نے مندرجہ ذیل سودوں کو بھی رہا کہا ہے:

(1) ایماسوداجس میں رقم کے بدلے رقم دی جاتی ہو، جواکٹ ہی مالیت کی کرنسی ہو مگراس کی تعداد ایک جیسی نہو، جا ہے میسودانقذ ہویا اُدھار۔

(11) چیز کے بذیبے چیز کا ایسا سودا جس میں وہ چیز یں تولنے یا ناپنے کے لاکن تو ہوں مگر دونوں طرف سے بیہ چیز بعد میں دی جانی ہو۔ دونوں طرف سے بیہ چیز بعد میں دی جانی ہو۔ (111) تولنے یا ناپنے کے لاکن دوفخلف چیز دل کے درمیان چیز کے بدلے چیز کا ایسا سودا جس میں ایک طرف سے چیز بعد میں دی جانی ہو۔

اسلامی فقہ میں یہ تینوں قسمیں رِ باالسنہ کہلاتی ہیں، کیونکہ ان کی ممانعت رسول باک نظر اللہ کہلاتی ہیں، کیونکہ ان کی ممانعت رسول باک نظر ان کے ساتھ مل کر چارتھم کے سود ہے قر آن اور سلت کی بنیاد پر قائم اسلامی فقہ میں رِ با کہلاتے ہیں ،ان چارت میں سے دوشمیں (۱۱) اور (۱۱۱) جن کا اُو پر ذکر کیا گیا ہے ، موجودہ تجارت کے ذُمرے میں نہیں آتے ، کیونکہ آج کل اشیاء کی تجارت شاذ و نا در ہی ہوتی ہے ، البتہ رِ بالقرآن اور رقم کا سودا جس کا اُوپر (۱) میں ذکر کیا گیا ہے ، موجودہ شخارت سے زیادہ متعلق ہیں۔

متذكرہ بالاتفصيلى بحث كى روشنى ميں، جہاں تك ربا كى ممانعت كا سوال ہے، قرضے كى قسموں ميں كوئى فرق نہيں ہے، اس سے بھى كوئى فرق نہيں پڑتا كة قرضے كى اصل رقم ك أو برجوا ضافى رقم اداكر نى ہے وہ چھوٹى ہے بابرى ہے، اس لئے يہ فيصلہ كيا كير ہے كہ سودكى موجودہ تمام شكليس ج ہے

وہ بینک کے کاروبار میں ہوں یا نجی کاروبار میں، ربا کی تعریف میں آتی ہیں۔ای طرح حکومت کے تمام قرضے جاہے وہ ملک کے اندر سے حاصل کیے گئے ہوں یا ملک کے باہر سے، ربا ہیں، جس کی قرآن باک نے واضح طور پرممالعت کی ہے۔

موجودہ مالیاتی نظام جس کا انحمار سود پر ہے، قرآن اور سنت میں دیئے گئے اسلامی اُ دکام کے خلاف ہے اور اسے شریعت کے مطابق بنانے کے لئے اس میں انقلابی تبدیلیاں کرنا ہوں گی۔ مسلم علماء، ماہرین معاشیات اور بینکاروں نے مالیات کے اسلامی طریقوں کوفروغ دیا ہے، جوسود سے بہتر متبادل طریقوں کا کام کر سکتے ہیں، پہطریقے دُنیا کے 200 مالیاتی اداروں میں استعال کیے جارہے ہیں۔

ان مقبادل طریقوں کی موجودگی ہی سودکو، ضرورت کو بنیاد بناکر ہمیشہ کے لئے جاری نہیں رکھا جاسکتا، بہت سے تجربہ کار بدینکار جیسے جدہ کے اسلامک ڈویلپسٹ بینک کے صدر ڈاکٹر احمر محمد علی کو یت کے انٹر بیشنل انویسٹر کے چیف ایکٹر یکٹو عدنان البحر، ہا تک کا تک شکھائی بینکنگ کار پوریشن جو پاکستان سے باہرلندن ہیں قائم ہے، اس کے اسلامک یوٹ کے چیف ایکٹر یکٹوا قبال احمد خان ایسے بینک پاکستان کے سابق صدر عبدالبجار خان اور پاکستان کے شاہد حسن صدیق اور مقبول احمد خان ایسے بینک پاکستان کے سابق صدر عبدالبجار خان اور پاکستان کے شاہد حسن صدیق اور مقبول احمد خان ایسے بینکرز ہیں جنہیں دُنیا کے مختلف علاقوں ہی بینکنگ کا طویل تجربہ ہے، یہ لوگ ہمارے سامنے بیش ہوئے، یہ تمام حصرات اس بات پر متنق تھے کہ بالیات کے اسلامی طریعے نہ صرف یہ کوئن ہیں، بلکہ ایک متواز ن اور متحکم معیشت کے لئے زیادہ فاکدہ مند بھی ہیں، اپ اس خیال کی جمایت ہیں آنہوں نے اعداد و شار پر بنی مواد بھی مہیا کیا، چند ممتاز ماہرین معاشیات جیسے سعودی مونیٹری ایجنسی ہے نے اعداد و شار پر بنی مواد بھی مہیا کیا، چند ممتاز ماہرین معاشیات جیسے سعودی مونیٹری ایجنسی کے اکنا کہ ایڈوا ترز ڈاکٹر عمر چھاپرا، حکومت پاکستان کی وزارت فرزانہ کے چیف ایگز یکٹو پروفیسر خورش می اکنا کہ ایڈوا ترز ڈاکٹر عمر چھاپرا، حکومت پاکستان کی وزارت فرزانہ کے چیف ایگز یکٹو پروفیسر خورش می اس خیال کی جایت گی۔ ایکن کی درارت فرزانہ کے چیف ایگز یکٹو پروفیسر خورش می اس خیال کی جایت کی۔

ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کی تفصیلی رپورٹ کا جو 1980ء میں پیش کی گئی تھی، کمیشن فار اسلامائز بیش آف اکانومی کی رپورٹ کا جو 1991ء میں تفکیل دیا گیا تھا اوراس کمیشن کی فائنل رپورٹ کا جو 1997ء میں دوہارہ تفکیل دیا گیا اور جس کی رپورٹ اگست 1997ء میں پیش کی گئی، مطالعہ کیا ہے۔ ہم نے وزیراعظم کی کمیٹی آف سیلف ریلائنس کی رپورٹ کا بھی مطالعہ کیا ہے، جو کہ حکومت کو ایر بل 1991ء میں پیش کی گئی تھی۔

اس طرح مید ثابت کرنے کے لئے کافی شہادت ہے کے موجودہ مالیاتی نظام کواسلامی نظام میں بدلنے کی تدبیر کے لئے اہم گرا مُنڈ ورک کرلمیا گیا ہے، اور سود پر بنی موجودہ نظام کوضرورت کی بنیاد پر غیرمعینہ عرصے کے لئے قائم نہ رکھ جائے۔اب ہم قوانین کی ان دفعات کا جائز ہ لیتے ہیں جواس فیلے کی وجوہات کے ہارے میں ہیں۔

## I:انٹرسٹا یکٹ1839

یہ قانون عدالت کو اختیار دیتا ہے کہ وہ قرضہ دینے والے کو تمام قرضوں پر یا اس رقم پر جو عدالت اوا کر وہ آئی ہے۔ عدالت ادا کر وہ تی ہے۔ وہ مول کرنے کی اجازت دے۔ وہا تی شرعی عدالت نے اس قانون کو اسلامی اَ حکام سے متعبادم قرار دیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کوسل نے بھی اپنے سیشن منعقدہ 11 نومبر 1981ء عمل اس قانون کو ختم کرنے کی سفارش کی تھی۔

عدالت كى طرف سے ذكرى منظور كرتے ہوئے سود وصول كرنے كى اجازت دينے كے مسئلے برگوشى ايبل انسٹرومنٹس ايك 1881 اورسول پروتيجر كوڈ 1908 اوران بيس وقنا فو قنا كى كئى ترميمات بيس تفصيل سے بحث كى گئى ہے، اس لئے انٹرسٹ ايك 1839ء كو قائم ركھنے كى كوئى ضرورت نہيں رہى ہے اور اسے ختم كرنے كے لئے بيروجہ كافی ہے، كس قرضے پرسود وصول كرنے كى اجازت دينے كا غير معينہ، ب روك توك اور عام اختيار، متذكرہ بالا وجو ہات كى بنا پر اسلامى اَ دكام كے فلاف ہے۔ اس لئے ہمارا خيال ہے كہ انٹرسٹ ايك 1839ء اسلامى اَ دكام سے متصادم ہونے كى وجہ سے محمور پرختم كرديا گيا۔

# II: گورنمنٹ سيونگز بينك ا يكث 1873

اس ایکٹ کے تحت کسی کونا مزد کرنا ہوتا ہے اور جمع شدہ رقم کی ادائیگی رقم جمع کرنے والے کی موت کے بعد کی جاتی ہے اور اس وقت کمل رقم ادا کر دی جاتی ہے۔ اس سیونگز میں قرض دینے والوں اور ایگز یکٹوشیئر زکا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔

سيش 10 جي چين كيا كيا بمندرجه ذيل ب:

''اگرکوئی رقم کسی نابالغ نے جمع کی ہے یااس کی طرف ہے جمع کرائی گئی تو اگر اس نے خود جمع کی گئی تو اگر اس نے خود جمع کی ہے تو اس کے علاوہ کسی اور نے جمع کی ہے تو اس کے علاوہ کسی اور نے جمع کی ہے تو اس کے استعمال کے لئے اس کے گارجیکن کواوا کی جائے گی اور اس کے ساتھ اس پر واجب ہو جانے والا سود بھی اوا کیا جائے گا۔''

اس دفعہ کولفظ سود کی وجہ سے جوجع کی ہوئی رقم کے ساتھ ہی ادا کیا جائے گا، اسلامی اُحکام

ے متصادم قرار دیا گیا ہے۔ وفاقی شریعت عدالت کے لائق جموں نے اس قم کی نوعیت کا جائز ہمیں لیا جو کہ جمع شدہ رقم پر واجب ہوگی۔ اگریہ رقم سر ہایہ کاری کے جائز طریقوں سے حاصل ہوئی ہے تو اس پر کوئی اعتراض ہیں گیا جا سکتا ، اصل زور ہالیات کے اسلامی طریقے اختیار کرنے اور اسلامی اُصولوں کے مطابق تنجارت کو چلانے پر دیا جانا جا ہے۔ اس لئے ہم سفارش کرتے ہیں کہ سکیشن 10 ہیں استعمال ہوئے والا سود کا لفظ اسلامی اُ حکام کے خلاف ہے اور اس کے بجائے اسے شرعی معادضہ کرلیا جائے۔

# III: نَّكُوشَى ايبل انسٹر ومنٹس ايك 1881

#### Negotiable Instruments act 1881

''بلاسود بینکاری پراب تک جوعلی اور تحقیق کام سائے آیا ہے، ان میں احقر کی معلومات کی صد تک سب سے زیادہ جائع مفصل اور تحقیق رپورٹ وہ ہے جواسلامی نظریاتی کونسل نے علمائے کرام اور ماہرین معاشیات و بینکاری کی مدد سے مرتب کی ہے، اور اب منظر عام پر آنجکی ہے، اس رپورٹ کا ماصل بھی یہی ہے کہ بلاسود بینکاری کی اصل بنیاد نفع و نقصان کی تقسیم پر قائم ہوگ اور بینک کا بیشتر کارو بارشرکت یا مضار بت پر بنی ہوگا، البتہ جن کاموں میں شرکت یا مضار بت کارآ مرنہیں ہوسکتی، کارو بارشرکت یا مضار بت کارآ مرنہیں ہوسکتی، وہاں کے لئے اس رپورٹ میں کچھ اور متبادل راستے بھی تجویز کیے گئے ہیں، جنہیں وقت ضرورت عبوری دور میں اختیار کیا جا سکتا ہے، انہی متبادل راستوں میں ایک متبادل راستہ وہ ہے جے اس رپورٹ میں نام دیا گیا ہے۔

رپورٹ میں اختیار کیا جا سکتا ہے، انہی متبادل راستوں میں ایک متبادل راستہ وہ ہے جے اس رپورٹ میں دیا مطریقہ کانام دیا گیا ہے۔

اس کے پاس رقم نہیں ہے، بحالات موجودہ ایسے تحق کو بینک سود پر قرض دیتا ہے، یہاں سود کے بجائے شرکت یا مضاربت اس لئے نہیں چل علی کہ کاشت کارٹر یکٹر تجارت کی غرض ہے نہیں، بلکہ ایخ کھیت میں استعال کرنے کے لئے خریدنا چاہتا ہے۔ ، چنا نچہ یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ بینک کاشت کارکورہ پردیے نے بجائے ٹر یکٹر خرید کر اُدھار تیمت پردے دے اوراس کی قیمت پر اپنا کچھ منافع رکھ کرمتعین کرے، اور کاشت کارکواس بات کی مہلت دے کہ وہ بینک کوٹر یکٹر کی مقررہ قیمت پجھ عرصے کے بعد ادا کر دے۔ اس طریقہ کو اسلامی کوٹسل کی رپورٹ میں '' نیچ مؤجل'' کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں بینک نے ٹر یکٹر کی با زاری قیمت پر جو منافع رکھا ہے اسے معاشی اصطلاح میں '' مارک آپ' کہا جا تا ہے۔ '' کا نام دیا گیا ۔'' مارک آپ'' کہا جا تا ہے۔

''اس پی منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم کیم جنوری 1981ء سے نافذ ہونے والی اسکیم کا جائزہ لیتے ہیں تو نقشہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔اس اسکیم میں نہ صرف یہ کہ '' مارک آپ' کو غیر سودی کا وُنٹرز کے کاروبار کی اصل بنیاد قرار دے دیا گیا، بلکہ '' مارک آپ' کے طریقتہ کارمیں ان شرا لکا کا بھی لحاظ نظر نہیں آتا جو اس '' مارک آپ' کو محدود فقہی جواز عطا کرسکتی تھیں، چنا نچہ اس میں مندرجہ ذیل تھیں خرابیاں نظر آتی ہیں ۔''

'' بیج مؤجل'' کے جواز کے لئے لازی شرط یہ ہے کہ بائع جو چیز فروخت کررہا ہے، وہ اس کے قبضے بیں آ چی ہو، اسمال می شریعت کا یہ معروف اُصول ہے کہ جو چیز کسی انسان کے قبضے بیں نہ آئی ہواور جس کا کوئی خطرہ (Risk) انسان نے قبول نہ کیا ہو، اے آ گے فروخت کر کے اس پر نفع حاصل کرنا جا تر نہیں، اور زیر نظر اسکیم بی فروخت شدہ چیز کے بینک کے قبضے بیں آنے کا کوئی تذکرہ نہیں، بلکہ بیصراحت کی گئی ہے کہ بینک' مارک آپ' اسکیم کے تحت کوئی چیز مشلاً جاول اپنے گا بہک کوفراہم نہیں کرے گا، بلکہ اس کو جاول کی بازار کی قیمت دے گا، جس کے ذریعے وہ بازار سے جاول خرید لے گا، اور اسکیم کے الفاظ بیں''جن اشیاء کے حصول کے لئے بینک کی طرف سے رقم فراہم کی گئی ہے، ان کے بارے بیس مجماع جائے گا کہ وہ بینک نے زائم کر دہ رقم کے معاوضے بیں بازار سے خرید لی بیں، اور پھر آئییں نوے دن کے بعد واجب الا داء زائد قیمت پر ان اداروں کے ہا تھوفر وخت کر دیا ہے بیں، اور پھر آئییں نوے دن کے بعد واجب الا داء زائد قیمت پر ان اداروں کے ہا تھوفر وخت کر دیا ہے

اس میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ وہ اشیاء بینک کی ملیت اور اس کے قبضے میں سب اور کس طرح آئیں گی؟ اور محض کسی مخص کوکوئی رقم وے دینے سے یہ کیسے بچوالیا جائے کہ وہ مختص

<sup>(</sup>١) استيث بينك نيوز، كم جنوري 1981 مرمني: ٩-

جو چزخریدنا جاہ رہا ہے، وہ پہلے بینک نے خریدی اور پھراس کے ہاتھ نظے دی ہے؟ صرف کاغذ پرکوئی بات فرض کر لینے سے وہ حقیقت کسے بن سکتی ہے جب تک اس کا صحیح طریق کار اختیار نہ کیا جائے؟

ہائے؟

رائس کار پوریش کو پہلے ہے دی ہوئی تھیں، 28 مارچ کو ہے جہا جائے گا کہ کار پوریش نے وہ رقمیں سود رائس کار پوریش کو پہلے ہے دی ہوئی تھیں، 28 مارچ کو ہے جہا جائے گا کہ کار پوریش نے وہ رقمیں سود کے ساتھ بینک کووالیس کردی ہیں اور پھر بینک نے اس روز وہ رقمیں دوبارہ کار پوریش کو مارک اُپ کی بنیاد پردے دی ہیں اور جس جنس کی خریداری کے لئے وہ قرضے دیئے گئے تھے، ہے جہا جائے گا کہ وہ بینک نے خرید لی ہے، اور پھر کار پوریش کو مارک اُپ کی بنیاد پر چودی ہے، اب سوال ہے کہ جن بینک نے خرید لی ہے، اور پھر کار پوریش کو مارک اُپ کی بنیاد پر چودی ہے، اب سوال ہے کہ جن بینک نے خرید لی ہے، اور پھر کار پوریش کو مارک اُپ کی بنیاد پر جودی ہے اب سوال ہے کہ جن بینک نے خرید کر دوبارہ کار پوریش کو ہارے اُس کی بارے شرکون کی منطق کی رُ و سے ہے ہے جا اسکتا ہے کہ وہ بینک نے خرید کر دوبارہ کار پوریش کو بین ہے۔ "

اس سے یہ بات واضح طور پرمتر شح ہوتی ہے کہ بھے مؤجل کا طریقہ تھیتی طور پراہانا پیش نظر نہیں ، بلکہ فرمنی طور پراہانا پیش نظر ہے ، اورا نتہا یہ کہ اس جگہ یہ نام بھی برقر ارنہیں رہ سکا ، بلکہ بینک کی دی ہوئی رقم کوقرض (Advance) اور اس عمل کوقرض لینے (Lend) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (۱)

اس اسکیم کی ایک تقین ترین فلطی اور ہے، ' نیخ مؤجل' کے لئے ایک الازی شرط بیہ ہے کہ معاہدے کے وفت فروخت شدہ شے کی قیمت بھی واضح طور پر متعین ہو جائے ، اور بیہ بات بھی کہ بیہ قیمت کتی ہدت میں اداکی جائے گی؟ پھرا گرخرید نے والا وہ قیمت معینہ مدت پر ادانہ کر ہے تو اس سے وصول کرنے کے لئے تمام قانونی طریقے استعمال کیے جاسکتے ہیں، لیکن ادائیگی میں تا خیر کی بنیاد پر معینہ قیمت میں اضافہ کرنے کا شرعا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ تا خیر کی بنیاد پر قیمت میں اضافہ کرتے کے جا سکتے ہیں ایکن اور بنیادی شرط کی بھی یہ کہ چلے جا کیں تو اس کا دُومرا نام' ' سود' ہے، لیکن زیرِ نظر اسکیم میں اس اہم اور بنیادی شرط کی بھی بیا کہ باہدی نہیں گی ٹی بلکہ بعض معاملات میں وضاحت کے ساتھ اس کی خلاف ورزگ کی گئی ہے، چنا نچراس بیا بندی نہیں گئی بلکہ بعض معاملات میں وضاحت کے ساتھ اس کی خلاف ورزگ کی گئی ہے، چنا نچراس میں کہا گیا کہ امہورٹ بلوں کی ادائی میں بینک جورقم خرچ کرے گا اس پر ابتداء ہیں دن کی مدت کے لئے اعشار یہ 78 فیصد مارک آپ وصول کرے گا، اورا گر بیر قم ہیں دن میں ادا نہ ہوئی تو مزید چودہ دن کے لئے اعشار یہ 78 فیصد مارک آپ کا مزید اضافہ ہوگا، اورا گر 46 دن گزرجانے پر بھی قیمت کی ادائی تی نہوئی تو اس قیمت پر مزید اعشار یہ 62 فیصد مارک آپ کا اضافہ ہوگا، اورا گر 46 دن گزرجانے پر بھی

<sup>(</sup>۱) اسٹیٹ بینک ٹیوز، کم جنوری 1981ء منی 7۔

گزر جانے پر بھی ادائیگی ندہوئی تو آئندہ ہر 15 دن کی تا خیر پر مزید اعشاریہ 79 فیصد کے مارک آپ کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔

''انداز ہ فر مائے کہ بیطریق کار واضح طور پرسود کے سوا اور کیا ہے؟ اگر انٹرسٹ کے بجائے نام'' مارک اَپ' رکھ دیا جائے اور باتی تمام خصوصیات وہی رہیں تو اس سے''غیرسودی نظام'' کیسے قائم ہوجائے گا؟

''واقعہ بیہ ہے کہ اسانہ م کوجس تشم کا نظام سر ما بیکاری مطلوب ہے وہ'' مارک اَپ' کے'' میک اَپ' سے حاصل نہیں ہوگاءاس کے لئے محص قانونی لیمپاپوتی کی نہیں ،انقلا کی فکر کی ضرورت ہے۔'' رائے مندرجہ ذیل ہے:

جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ ہے کہ مارک آپ کی شکل میں اختیار کیے جانے والے طریقے میں بھتے مؤجل کے ساتھ عائد پابند ہوں کی خلاف ورزی کی جارہی ہے، جبکہ اس طریقے کی اجازت ان شرائط کی پابندگ کرنے پر ہی مخصر ہے۔ وُوسری بات جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ ہے کہ قنب میں تہدیلی اور قرآنی آ دکام کے مانے کے عہد کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ اسلامی محاشی نظام کونا فذکر نے کے لئے یہ بہت ضروری ہے۔ صرف زبنی جمع خرج سے یا ناموں کے استعال سے مطلوبہ تبدیلی نہیں لائی جاسمتی ہے۔

یہ بات طاہر ہے کہ نفع نقصان میں شرکت کے نظام میں غلطیاں اور خرابیاں شروع ہو جانے کی وجہ سے ہی ہی موجل کو جائز طریقوں کی فہرست سے نکالنے کی تجویر پیش کی گئی اور اس اُصول پڑمل کی اور اس اُصول پڑمل کی اور اس اُصول کی جو چیز کسی ناج تزعمل کی طرف رہنمائی کرتی ہو، خود بھی ناجائز ہے۔ اس لئے بید دلیل پیش کی گئی کہ جو چیز رہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اسے روک دیا جائے اور اس کی اجزت نہ دی جائے۔ فقہاء نے مراہحہ یا بیچ مؤجل کے جائز ہونے کے لئے مندرجہ ذیل شرائط عائد کی ہیں:

(I) معاد سے کی ادائیگی کا دنت معلوم ہونا جا ہے۔

(11) خریدار کے حوالے کرنے سے پہلے وہ چیز فروخت کنندہ کے پاس ہوٹی چاہئے۔
اسانی نظریاتی کوسل نے اپنی رپورٹ میں مارک آپ سٹم یا بیچ مؤجل کے استعاں کو محدود پیانے پرضروری صورتوں میں اس وقت کے لئے منظور کرلیا تھا جب تک کے نظام بغیر سودی نظام میں تبدیل نہیں ہو جاتا۔ اور تنبیہ کی تھی کہ اس کا وسیع پیانے پر یا ہے دریغ استعال نہ کیا ج ئے ، کیونکہ اس میں سید خطرہ موجودتھا کہ کہیں اس کی آٹر میں سود کی بنیاد پر کاروبار کا دردازہ نہ کھل جائے۔ برتمتی کی بات سے کہ اس تعبیب پر توجہ نہیں دی گئی اور جنوری 1981ء میں شروع کیا جانے والا مارک آپ سٹم

ر مؤجل کی معیاری شرا لکط پر پورانہیں اُترا۔ یہ بات نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ رجے مؤجل دُنیا کے اسلامی بینکوں بیس سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا مائی فی طریقہ ہے۔ مندرجہ ذیل ٹیبل سے معلوم ہوتا ہے کہ مرابحہ یا بیج مؤجل اسلامی بینکوں بیس سب سے زیادہ استعمال کی جانے وار طریقہ ہے۔ اسلامک ڈویلی منٹ بینک کی طرف سے بیج کومہیا کے گئے اعداد وشار کے مطابق اسلامی بینکوں کی کے اعداد وشار کے مطابق اسلامی بینکوں کی کا اوسط حصہ 66 فیصد ہے۔ اسلامی بینکوں کی مائیات کے مختلف طریقوں کی مائیات میں اس طریقے کا اوسط حصہ 66 فیصد ہے۔ اسلامی بینکوں کی مائیات کے مختلف طریقوں کی ایا وسط حصہ 66 فیصد ہے۔ اسلامی بینکوں کی مائیات کے مختلف طریقوں کا اوسط حصہ 66 فیصد ہے۔ اسلامی بینکوں کی مائیات کے مختلف طریقوں کی مائیات کے موال کے دوران مندرجہ ذیل تھا:

| ڈ دسر ہے<br>طریقے | ليزمگ | مفیارید | مشاركه | مرابحه | کل مالیوت<br>(امرکی ڈالرملین) | أواره                           |
|-------------------|-------|---------|--------|--------|-------------------------------|---------------------------------|
| 3                 | 2     | 6       | 7      | 82     | 119                           | البركة اسلاكك بينك فارانو يسفدك |
| 1                 | 0     | 2       | - 5    | 93     | 320                           | بحرين اسلامك بينك               |
| 5                 | 11    | 6       | 9      | 69     | 945                           | فيمل اسلامك بينك                |
| 14                | 14    | 17      | 4      | 52     | 309                           | بنظره يش اسلامك بينك لميشر      |
| 5                 | 0     | 6       | 1      | 88     | 1300                          | دی اسلامک بینک                  |
| 0                 | 3     | 11      | 13     | 73     | 1364                          | فيصل اسلامك بينك مصر            |
| 30                | 5     | 0       | 4      | 62     | 574                           | أردن اسلامی بینک                |
| 23                | 1     | 11      | 20     | 45     | 2454                          | كويت فناس باؤس                  |
| 24                | 7     | 1       | 1      | 66     | 580                           | بر ہارڈ اسلامی ملیشیا بینک      |
| 8                 | 5     | 13      | 1      | 73     | 598                           | قطراسلامك بينك                  |
|                   |       |         |        |        | 8563                          | کل (دیر بینک)                   |
| 13                | 4     | 8       | 10     | 66     |                               | اوسط                            |

مارک أپ سٹم کی اس پر عائد شرا کا کے ساتھ اسلامی مالیاتی نظام میں اجازت ہے، کین اس پر عائد شرا کظ کی اگر کوئی شخص پابندی نہیں کرتا تو اے اسلامی اُ دکام کے متصردم نہیں کہا جا سکتا، شرا کظ کی خلاف ورزیاں اس لئے ہوتی ہیں کہ الی غلطیوں اور خلاف ورزیوں کو چیک کرنے کا کوئی مانیٹرنگ نظام نہیں ہے۔ جس مجوزہ نظام کو اسٹیٹ بینک آپ پاکتان میں قائم شریعت بورڈ اختیار کرے گا، اور جو دُوسرے ماہیاتی اداروں میں اختیار کیا جے گا اس نظام کی خلاف ورزیاں جب نظر

آئیں گی تو ان کی نشاندہ کی کی جے گی اور انہیں ختم کر دیا جائے گا، اس کے علاوہ جب اس نظام کو خنوص اور مصم ارادے کے سرتھ اسلامی قو انین نا فذکر نے کے لئے آگے بڑھایا جائے گا، ان غلطیوں کو دُور کر دیا جائے گا، مقررہ حدود میں رہتے ہوئے مارک آپ سٹم اختیار کرنا عبوری دور کے معاثی نظام کی ایک ضرورت ہے، اور بیاس وقت تک جاری رہے گا، جب تک شریعت کے بت نے ہوئے مزید مالیاتی طریقے من سب تعداد میں ترتی نہیں یا جائے، متذکرہ بالا حقائق کی روشی میں ہمیں تکوثی اس کے بعد اے صرف ایک اس اسٹر ومنٹس ایک 1881 کی دفعات کا جائزہ بینا چ ہے، اس کے بعد اے صرف ایک اس کے الحالے گا۔

متذكرہ بالا فيصے سے متصادم ہونے والى فيلى دفعہ اليك 1881 كى دفعہ 79 ہے، جو مندرجہ ذیل ہے

'' قُرْض دارول کو ف کدہ پہنچانے والے رائج الوفت کسی بھی قانون کی دفعات کے مطابق اور سول پراسیجر کوڈ 1908 کی سیکشن 34 کی دفعات کومتاکڑ کیے بغیر

انا جب کی پرامزری نوٹ یہ بل آف ایجیج کے ذریعے مود (کسی شکل میں بھی معاوضہ)
کسی مقرہ شرح پر دینا ہے ہو جاتا ہے اور وہ تاریخ مقرر نہیں کی جاتی جب سے سودادا کرنا ہے تو یہ اصل
ذرکی رقم پر مقرد شرح سے اس نوٹ کی تاریخ سے شار کیا جائے گا اور بل آف ایجیج نج کی صورت میں اس
تاریخ سے شار کیا جائے گا جب سے رقم کی ادائیگی واجب ہوگی ، اس وقت تک شار کیا جائے گا جب
تک وہ رقم و، چی نہیں کر دی جاتی یہ سرقم کی واپسی کے لئے مقدمہ دائر نہیں کر دیا جاتا۔'

ادا اگرکوئی پر امزری نوٹ یا بال سود کے بارے میں فاموش ہواوراس میں سود کی شرح کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، قو سود کے بارے دونول فریقوں کے درمیان ہونے والے کس معاہدہ کومت کر کے بغیر اصل زرگ رقم پر سود کا فیصد سرالا نہ کی شرح سے ادر کیا جائے گا۔ سود نوٹ کی تاریخ سے اور بل کی صورت میں اس تاریخ سے ادا کیا جائے گا جب سے رقم واجب الا دا ہو جائے اور بیاس تاریخ کت جاری رہے گا جب سے رقم کی واجب الا دا ہو جائے اور بیاس تاریخ کت جاری رہے گا جب کے بارتم کی واجب الا دا ہو جائے مقد مدند دائر کر دیا گیا ہو، جاری رہے گا جب تھ کے بارتم کی واپسی کے لئے مقد مدند دائر کر دیا گیا ہو، بخرطیکہ کی دست ویز کے ذریعے واجب رقم پر معاوضہ سود کے عداوہ کی اور شکل میں ادا کرن ہوتو اس رقم پر اگر معاوضہ کی شرح نہ مقرر کی جوتو اس رقم پر اگر معاوضہ کی شرح نہ مقرر کی جوتو اس رقم پر اگر معاوضہ کی شرح نہ مقرر کی جوتو مند رجبہ ذیل شرح سے مقرر کیا جائے گا

1) اگر معاوضہ قیمت ، بین ، ہائر پر چیز یا سروس جیار جز کے مارک اُپ کی بنیا و پر دیا جاتا ہے تو مارک اپ ، کراہیے بیا سروس جی رجز کی طےشد ہ شرح کے مطابق ادا کیا جائے گا۔ (ii) اگر معاوضہ نفع نقصان میں شراکت کی بنیاد پرادا کیا جاتا ہے تو بیاس شرح سے ادا کیا جائے جے عدالت ڈرست اور من سب خیال کرے گی اور اس سلسلے میں بدینک اور قرض حاصل کرنے والے شخص کے درمیان طے ہونے والے اس معاہدے کوبھی مدِنظر رکھا جائے گا جوقرض بیتے وقت کیا گیا ۔ تغا۔

(°) (a) اور (b) کی دفعات کومتاکر کے بغیر کسی ایسی رقم کا معادضہ جوسود کے علاوہ کسی اور شکل میں ہوگا اس وقت سے شروع ہوگا جب معاہدے کے مطابق بیر رقم واجب ہوج نے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک بیر قم ادانہ کر دی جائے۔

ونی تی شرعی عدالت نے تھم دیا ہے کہ سودیا کس اور شکل میں معاوضے کے ہارے میں ذیبی د فعات (¿c) اور (b) کے مندر جات کوحذ ف کر دیا جائے۔ ہم و فاقی شریعت عدالت ہے تنفق ہیں کہ یرامزری نوٹ یا بل آف ایجیجنج پر معاوضہ جس کاسکشن 79 کی ذیلی دفعات (a) اور (b) میں ذکر کیا گیا ہے، رہا ہے، اور بیشر بعت کے مطابق نا جائز ہے،اس لئے بید دونوں ذیبی دفعات قرآن اور سنت کے اسلامی اَ حکام ہے متصادم قرار دی گئی ہیں ، کیونکہ و فاقی شریعت عدالت نے سیکشن 79 کی دفعہ (i) میں دیئے گئے مندرجات کا اچھی طرح تجزیہیں کیا ہے، اس لئے اس میں ریکارڈ کیے گئے نقطہ نظر میں تصحیح کی ضرورت ہے، متذکر ہ بالا دفعہ (i) میں کس پرامزری نوٹ یا بل آف ایکسینج کا معاوضہ شار کرنے کے مختف طریقے دیئے گئے ہیں ،اگران کی بنیاد مارک أب، لیز ، ہائر پر چیز اور سروس حورتی پر رکھی گئی ہو۔ وفاقی شریعت عدالت نے اس کارز کے بارے میں اپنے فیصلے کی بنیاد ، رک آپ، لیز، ہائر یر چیز اور سروس جارج کے جائز یا ناج کز ہونے پر رکھی ہے۔ مارک آپ کو جس طرح کہ بیاس وقت رائج ہے، و ف فی شریعت عدالت نے تاجائز قرار دیا ہے اور ای لئے اسے حذف کر دیا گیا ہے جبکہ لیز، ہائر پر چیز اور سروس جارج کو برقر ار رکھا گیا اور انہیں اسلامی أحکام سے متصادم قر ارنہیں دیا گیا ،سیشن 79 اوراس کی تمام دفعات کے بغور مطالعے اور سیج تنظر میں تجزیئے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سیکشن 79 کا مقصد مارک أب، لیز وغیرہ کے کسی سودے میں معاوضے کوج تزیا نا جائز قرار دین نہیں ہے۔ کلاز (i) کا بنیادی مقصد رہے ہے کہ اگر ایک ہر برامزری نوٹ یا بل آف ایکھینج ان بنیا دوں پر جاری کر دیا گیا اور اگرانبیں جاری کرنے والا مدت بوری ہونے پر رقم ادانبیں کرسکا تو عدالت نوٹ یا بل کے حامل کواس مدت کے معاوضہ اوا کرنے کا تھکم دے تکتی ہے، جس مدت کے دوران واجب الا دا ہونے کے بعد بیرقم ادانہیں کی گئی۔اس نقطہ نظر ہے دیکھنے سے بید فعدا بی موجودہ شکل میں کمل طور بر اس ی اَ حکام کے خلاف ہے، بغیراس بوت کا خیال کیے ہوئے کداس معاہدے کے تحت ورک آپ،

لیز وغیر ہشریعت کے مطابق میں پانہیں ،اس کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔

ا یک 1881 میں سینشن 79 ابتدائی طور پر ایسے معاہدوں کے لئے بنائی گئی تھی جوسود والے قرضوں کے بارے میں سے برود کی قتم ایسی تھی جوروزاند کی بنیاد پرشیار کی جاتا تھا۔ اور جب تک رقم ادا ندکر دی جائے ،اس میں برابر اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اس اُصول کی بنیاد پرشیشن 79 میں ایسی صورتوں کو پیش نظر رکھ گیا تھا جہال مقروض مقررہ مدت فتم ہونے پر قر ضداداند کر سکے۔ یہ بات فرض کر گئی تھی کہ قرضہ دینے والے کو مزید سودی معاوضہ منا چ ہے۔ ذیلی کہ قرضہ دینے والے کو مزید سودی معاوضہ منا چ ہے۔ ذیلی دفعہ دانا میں کہنا گیا ہے کہ اگر معاہدے میں قرضے کی ابتدائی مدت کے لئے سودکی کوئی شرح مقرر کی گئی ہے تو باقی عدم ادا نیک کی مدت کے دوران بھی سودائی شرح سے وصول کیا ج سے گا۔ ذیلی دفعہ (1) میں ایسی سودکی کوئی شرح مقرر نہیں گئی نہ چ ہاس معاہدے میں سودکی کوئی شرح مقرر نہیں گئی ، چ ہاس معاہدے میں سودکی کوئی شرح مقرر نہیں گئی ، چ ہاس معاہدے میں سودکی کوئی شرح مقرر نہیں گئی ، چ ہاس معاہدے میں سودکی کوئی شرح مقرر نہیں گئی ، چ ہاس معاہدے میں سودکی کوئی شرح مقرر نہیں گئی ، چ ہاس معاہدے میں سودکی کوئی شرح مقرر نہیں گئی ، چ ہاس معاہدے میں سودکی کوئی شرح مقرر نہیں گئی ، چ ہاس معاہدے میں سودکی کوئی شرح مقرر نہیں گئی ، چ ہاس معاہدے میں سودکی کوئی شرح مقرر نہیں گئی ، چ ہاس معاہدے میں سودکی کوئی شرح مقرر نہیں گئی ، چ ہاس معاہدے میں سودکی کوئی شرح مقرر نہیں گئی ، چ ہاس معاہدے میں سودکی کوئی شرح مقرر نہیں گئی ہو ہے اس

جب 1980ء میں حکومت نے سود کے خاتے کا اعلان کیا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کچھ مٹبادل طریقوں کی اجازت دے دی، جیسے مارک آپ، لیزنگ، ہائر پر چیز اور سردس چارج تو قوانین میں پکھٹرامیم کی گئیں۔ کی پس منظر میں سیکشن وا7 میں بید وفعدش ال کی گئی اور سود کی بنیو د پر جارک کے گئے نوٹس اور بلز پر نافذ کی جانے والی دفعات مارک آپ، لیز، ہائر پر چیز اور سروس چارج کی جاری ہی دیا ہوری جاری کی جانے والی دمتاویات پر بھی ذیلی دفعہ میں دیئے صحیح طریقے کے مطابق الاگو کی جانے لگیس اور بیدخیال نہیں کی گیا کہ بی تمام معاہدے سود کی بنیاد پر قرضوں کے معاہدوں سے بالکل مختف کی وران پر وہ تو انین نافذ نہیں کی گیا کہ بی تمام معاہدے سود کی بنیاد پر قرضوں کے معاہدوں سے بالکل مختف سے دران پر وہ تو انین نافذ نہیں گئی خصوصیات ہیں اور ان پر عبیحد واطریقوں سے نور کی جائے۔ ہیں ، ان چاروں شم کے معاہدوں کی اپنی خصوصیات ہیں اور ان پر عبیحد واطریقوں سے ہر معاہدوں کی سئی خصوصیات ہیں اور ان پر عبیحد واطریقوں سے ہر معاہدے کا منبیحد و تیجز بیدکر تے ہیں۔

بہاطریقہ جس کا ذیلی دفعہ (۱) میں ذکر کیا گیا ہے، قیمت پر مارک آپ کا طریقہ ہے، اس طریقہ کے اس طریقہ کے مقابل میں اللہ می

اس ذیلی وفعہ سے مارک أب کے الفاظ حذف کرو ہے جائیں۔

ہم یہ فیصلہ پہنے ہی دے بچے ہیں کہ مارک آپ سٹم جواس وقت ہمارے بینکوں میں رائج ہے،
اسلامی اُدکام کے فلاف ہے، گر سے کہنا وُرست نہیں ہے کہ بچے موجل کے طریقے کو بھی ممنوع قر اردیا
گیا ہے، اگر اس طریقے میں اُو پر دی گئی شرا لط پوری کی گئی ہوں تو اے اسلامی اُدکام کے متصادم نہیں
کہہ سکتے ، کین اس کلاز میں اس طریقے کا حوالہ جو پر امزری نوٹ یا بل آف ایک چنج کے معاوضے کے
پیر منظر میں ہے، بچے موجل کے بنیادی اُصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے کہ بچے موجل
خریداری کا ایسا طریقہ ہے جس میں اوا کیگی بعد میں کی جاتی ہے۔ اس طریقے کی بنیادی شرط سے ہ
حس طرح خریداری کا ایسا طریقہ ہے جس میں اوا کیگی بعد میں کی جاتی ہے۔ اس طریقے کی بنیادی شرط سے ہو اُس کے خود میں اور کے کہ جو
میں اخراجات ہوئے ہیں اس قیمت میں مارک آپ بھی شامل ہو سکتا ہے (فروخت کرنے والے کے جو
اخراجات ہوئے ہیں اس میں نفع بھی شامل کر دیا جاتا ہے ) ، مارک اُپ کی رقم مقرر کرنے میں فروخت
کرندہ مختلف عوامل پر غور برتا ہے جس میں دیر ہاوا گئی ہوتا بھی شامل ہو تا ہے ، لیکن جیسا کہ پہلے بھی
کہنا چا چا ہے جب ایک بار قیمت مقرر ہوجائے تو ہے کی چیز کے متعلق ہوتی ہوتی ہے اور اسے یک طرفہ طور
پر گھٹایا یا پر حمایا نہیں جا سکتا ، کونکہ جسے ہی فروخت کمل ہوتی ہے اس چیز کی قیمت قرض ہوجاتی ہے جو
پر گھٹایا یا پر حمایا نہیں جا سکتا ، کیونکہ جسے ہی فروخت کمل ہوتی ہے اس چیز کی قیمت قرض ہوجاتی ہے جو
پر گھٹایا یا پر حمایا نہیں جا سکتا ، کیونکہ جسے ہی فروخت کمل ہوتی ہے اس چیز کی قیمت قرض ہوجاتی ہے جو
پر گھڑا یا با پر حمایا نہیں جا سکتا ، کیونکہ جسے ہی فروخت کمل ہوتی ہے اس چیز کی قیمت قرض ہوجاتی ہے جو

اس واجب رقم کے ثبوت کے لئے اگر کوئی بل آف ایکیجنج یا پرامزری نوٹ تحریر کیا گیا ہے تو قرضے کے لئے لکھے گئے نوٹ یا بل سے بیرمختف نہیں ہوگا، اور اس بل یا نوٹ پر کوئی معاوضہ دصول نہیں کیا جاسکےگا، کیونکہ بیواجب رقم پرسود لینے کے مترادف ہوگا۔

سیشن 79 کی سب کلاز (۱) میں کہا گیا ہے کہ اگر ہے مؤجل میں خریدار قیت ادائیس کرتا جس کے جوت کے لئے پرامزری توٹ یا بل آف ایک بی کھا گیا ہے تو خریدار کو ابتدائی مارک آپ کی شرح ہے اس وقت تک کے لئے مزید معاوضا دا کرنا پڑے گا جب تک کہ واجب الا دا ہونے کے بعد یہ قیمت ادائیس کی گئی ہو۔ مثال کے طور پر الف نے آیک چیز 100 روپے میں خریدی، باس سے 10 فیمند مارک آپ پر یہ چیز خریدے کے لئے رضا مند ہے، اس طرح یہ چیز ب کو 110 روپے قیمت پر فیمند کردی جائی ہے جوا کی سال بعد 31 جنوری کو ادا کرے گا۔ ب الف کے حق میں 110 روپے قیمت کے برامزری توٹ ایک ایک دستادین ہے جواس بات کا شہوت کے برامزری توٹ پر دستا کر دیتا ہے، یہ پر امزری توٹ ایک ایک دستادین ہے جواس بات کا شہوت کے برامزری توٹ ایک ایک دستادین ہے جواس بات کا شہوت ہے کہ ب کو یہ رقم الف کو ادا کرتا ہے، یہ پر امزری توٹ ایک ایک دستادین ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اگر ب 110 روپے کی رقم 31 جنوری تک ادائیس کرتا تو ایک 1881 کی سیکشن 79 ک

سب کلاز ۱۱۱ کے مطابق باتی شرح سے پینی مثال میں 10 فیصد سے الف کواس مت کے لئے مزید معاوضہ ادا کرے گا جدب تک کہ 31 جنوری کے بعد بیر قم ادا نہیں ہو جاتی ۔ بید فعہ اسل می اُدکام سے متصادم ہو، کیونکہ جب قیمت خرید کی رقم قرض ہو جاتی ہے تو فروخت کنندہ اس پر معاوضہ طلب نہیں کر سکتا تو اس بارے میں قر آن کا تکم سکت ، اگر خریدارا پی غربت کی وجہ سے مقررہ مدت میں رقم ادا نہیں کرسکتا تو اس بارے میں قر آن کا تکم داشتے ہے کہ اسے اس وقت تک مزید مہلت دی جائے جب تک کہ وہ رقم ادا کرنے کے قابل ہو جائے ، قر آن شریف میں کہا گیا ہے:

اگر مقروض غریب ہے تو اے اس وقت تک مہلت دی جائے جب تک وہ خوش حال نہ ہوجائے۔

لین اگرخر بدارادا نیکی کی صل حیت رکھنے کے باوجود "اکنچر کررہا ہے تو اے وُوسری سز اکمیں دی جا عتی ہیں، لیکن اس وجہ سے خریدار کوشرح فیصد کے حساب سے مزید معاوضہ ادائیں کیا جا سکتا، جیسا کرسیشن 79 میں دیا گیا ہے، اس مسئلے پرجسٹس محریقی عثانی کے فیصلے کے بیرا (51) میں بحث کر گئی، قرآن کی بیآیت بھی اس کیس منظر میں نازل ہوئی ہے:

> ترجمہ وہ کہتے ہیں کہ بیج رہ کی طرح ہے، حال نکدالقدے بیج کوحل لقرار دیا ہے اور رہا کو حرام۔''

اس لئے ہم و فی شریعت کورٹ کے اس فیصلے ہے متفق ہیں کہ سیکشن 79 کی سب کار (i) میں مذکورہ قیمت پر ارک آپ کا معاہدہ خود ممنوع مذکورہ قیمت پر ارک آپ کا معاہدہ خود ممنوع منہیں ہے۔ اس کی چیز ارک آپ کی بنیا د پرخر بیری گئی ہے اور اس کی قیمت کا پر امزری توٹ یا بل سف ایک چیخ میں ذکر ہے اور اس میں ابتدائی ارک آپ بھی شامل ہے تو شریعت کے مطابق ابتدائی مارک آپ بھی شامل ہے تو شریعت کے مطابق ابتدائی مارک آپ کی بنیاد بر مزید کی معاوضے کی اجازت نہیں ہے۔

وُ اسراطریقہ جس کا سب کار (i) یل از کرکیا گیا ہے لیز کا ہے، لاکن وفاقی شریعت کورٹ نے فیصد دیا ہے کہ بیز کا طریقہ جو کرنے ہاک لئے لیز کے ہ رہے ہیں سب کار (i) ہیں کسی تبدیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جیس کہ پہنے کہا گیا ہے وفاقی شریعت کورٹ نے اس بات پر توجہ نہیں دی کہ سے کار زیز کو قانونی بنانے کے لئے نہیں ہے، یہ آگے جاتی ہے، یہ بہتی ہے کہ لیز کے معاہدے میں کرائے کی اوا یکی کے لئے جوت کے طور پر پرامزری نوٹ یا بل آف ایک بی کی کاما گیا ہے اور مقررہ تاریخ پر کرایداد اور بی کارایداد اور بی کی گاھا گیا ہے اور مقردہ تاریخ پر کرایداد اور بی کرایداد اور بی کی گاھا گیا ہے اور مقردہ تاریخ پر کرایداد اور بی کرایداد کو وہ بی کرایداد کو وہ بی کرایداد کو وہ بی کرایداد کی بی کرایداد کو کی کرایداد کی کرایداد کو کرایداد کی کرایداد کی کرایداد کی کرایداد کی کرایداد کی کہ کرایداد کی کرایداد کرنے کا پابند ہوگا۔ ہم ایک مثال آب رہے یہ بات سیجھتے ہیں۔ الف نے ب کو کی فروری کو جس ل

کے سے ایک ایکیو ہنٹ کرایہ پر دیا، قریقین کے درمیان کرایہ کی مجموعی رقم 100000 روپے طے ہوگی جو ، ہاندا قساط میں اداکی جائی تھی، ب نے پرامزری نوٹ پر دسخط کے کہ 100000 روپ کی رقم 31 جنوری 2004 روپ کو ادا کر دی جائے گی، کرایہ مقرر کرتے وقت مالک نے اس ایکیو پسٹ کی جو قیمت اداکی تھی اس پر 5 فیمد سالانہ کی شرح سے اپنا منافع بھی رکھا۔ اگر ب 31 جنوری 2004ء تک قیمت اداکی تھی اس پر 5 فیمد سالانہ کی شرح سے مزید معاوضہ وصول کرنے کا حق دار ہوگا، یہ بی شرح کرایہ مقرر کرتے وقت سامنے رکھی گئی تھی ، اس طرح اس قرض میں روزانہ کی بنیاد پر اس وقت تک اضافہ ہوتا جائے گا جب تک رقم ادانہیں ہوجاتی۔

شریعت کے مطابق میچے صورت حال ہے ہے کہ جب کرایہ دارمقررہ مدت تک وہ چیز استعمل کر چکا تو کرایہ کی رقم اس کے اُو پر قرض ہوگئی اوراس پر وہی قواعد وضوابط نافذ ہوں گے جوقر ضے پر ہوتے میں ،اور جیسا کہ مارک آپ کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ اگر مقروض شخص اپنی غربت کی وجہ سے قر ضدادا نہ کر سکے تو اسے مزید وقت دیا جائے گا۔ قرآن شریف کے علم کے مطابق آگر وہ جان کرتا خیر کررہا ہے تو اس کے خلاف تا دیجی اقد امات کیے جا کیں گے ،لیکن اس تا خیر کو مزید معاوضہ ادا کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھ جائے گا، جیسا کہ سب کلاز (۱) میں دیا گیا ہے۔

یہ بات یا در کھنی چاہئے کہ اگر کرایہ دارنہ تو کرایہ ادا کرتا ہے اور نہ ہی وہ کرایہ پر لی جانے والی چیز والیس کرتا ہے اور کرایہ کی مدت گز رجانے کے بعد بھی اسے اپنے قبضے میں رکھتا ہے تو اس مدت کے لئے جس میں وہ چیز اس کے قبضے میں رہتی ہے وہ وہ ہی کرایہ ادا کرے گاجو شروع میں مقرر کیا تھا ، مگر بیالی وجہ سے ہوگا کہ مدت گز رنے کے بعد بھی اس نے اس چیز کو استعمال کیا ہے اور یہ معاوضہ پہلے بیاس واجب کرایہ کی عدم ادا نیم کی وجہ سے جیس ہوگا۔

## 17.1.5

اس سب کلاز میں ذکر کیا جانے والا تیسراطریقہ ہائر پر چیز کا ہے، لائق و فاقی شریعت کورٹ نے اس طریقے پر مندرجہ ذیل تبعرہ کیا ہے:

''اس دفعہ میں استعال کی جانے والی ایک اصطلاح ہائر پر چیز کی ہے، اس طریقے کے تخت بینک مشتر کہ ملکیت کے تخت ان چیزوں کی سیکورٹی کے ساتھ یا بغیر سیکورٹی کے خریداری کے لئے رقم مہیا کریں گے،انہیں اصل رقم کی واپسی کے ساتھ کرایہ میں حصہ بھی ملے گا۔''

## مروں جارجز

اس کے بعد کلاز (i) میں سروس جارج کا ذکر کیا گیا ہے، وفاقی شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ دُرست کیا ہے کہ وہ سروس جارج جو کہ دستاویز تیار کرنے کے اصل اخرا جاسے بھرجی ہواور جوقر ضہ دینے والا قرض دینے کے سلسلے میں برواشت کرتا ہے، قرضہ بینے والے سے طلب کر سکتا ہے۔ یہ اُصول قرآن شریف کی مندوجہ ڈیل آیت سے اخذ کیا گیا ہے:

وَلَيُمُلِلِ اللَّذِي عَلَيْهِ الْحَقَّ ( وَلَيُمُلِلِ اللَّذِي عَلَيْهِ الْحَقَّ ( اور و الخض الكھوادے جس كے ذمہ حق واجب ہے )

یہاں پر قرضے کی دستاویز کی تیاری کی ذمہ داری قرضہ لینے والے پر ڈالی گئی ہے جس کا مطلب سیے کہ اگر دستاویز است کی تیاری میں کوئی اخراجات آتے ہیں تو انہیں قرضہ لینے والا برداشت کر ۔۔ گا۔

اس میں میاصول بتایا گیا ہے کہ قرض کے کسی معاہدے میں دستاویزات کی تیاری کی شم کے

اخراجات کا قرض دینے والا دعوی کرسکتا ہے لیکن اس شرط پر کہ وہ حقیقتا اصل اخراجات پر بنی ہیں اور صرف سود لینے کا کوئی بہانہ ہیں ہیں، لیکن زیر بحث کل زیس میں والنہیں اُٹھ یا گی کہروی جاری جو زیم ہے بانہیں؟ اس کل زیم میہ خیال زیر غور رکھا گیا ہے کہ اگر کسی پرامزری نوٹ یا بل ف المیجی ہے سے سروی جاری اوا کرنے کی ذمہ داری ثابت ہے اور مقررہ تاریخ پر اس کی اوا کیگی نہیں کی جاتی تو نوٹ یا بل خود بخو دقرض دار پر و زم کر دے گا کہ وہ نوٹ یا بل پر سروی جوری کی اس شرح سے معاوضدا وا کرے جو شروع میں شار کیا گیا تھا۔

اب یہ بات ظاہر ہے کہ سروس چارج کی اصل خریج کی بنیاد پراجازت دی گئی ہے اور کسی خاص شرح ہے معاوضے کی بنیاد پر نہیں۔قرضے دینے میں دستاویزات کے اخراجات صرف شروع میں ہوتے ہیں جب قرضہ دیا جاتا ہے، اور انہیں شروع کے سروس چارج میں شامل کر لیا جاتا ہے جس کا پرامزری ٹوٹ میں ذکر ہوتا ہے۔

ی مطور پر میہ باربار ہونے والے خرچ نہیں ہوتے ، اگر رقم ادا کرنے کی تاریخ کے بعد کوئی ایب خرچ ہوتا ، جس پر شروع میں سروس جارج شار کیا گیا خرچ ہوتا ، جس پر شروع میں سروس جارج شار کیا گیا تھا، وہ کم بھی ہوسکتا ہے، اور اگر قرض دینے والا قانونی چارہ جوئی شروع کر دے تو زیادہ بھی ہوسکت

## سب کلاز (ii)

اب ہم 1881 کے ایک سے سیکٹن 79 کی سب کلاز (n) کی طرف آتے ہیں ، جو کہ مندرجہ یل ہے ا

ذیل ہے' ''نفع اورنقصان میں شراکت کی بنیاد پر معاوضے کی شرح وہ ہوگی جوشرح عدالت اس مقدے کے حالات میں منصفانہ اور مناسب خیال کرتی ہے، اورنفع میں شرکت کے اس معاہدے کوبھی زیرِغور رکھا جائے گا، جو بینکنگ تمیٹی اور قرض دار کے درمیان قرض لیتے وقت ہوا تھا۔''

می فرض کرتے ہوئے کہ اس کلاز میں نفع نقصان میں شرکت کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ شریعت کے خلاف نہیں ہوئے گا ہی ہے جو کہ شریعت عدالت نے اسے چھوا تک نہیں ، بلکہ سیکشن 80 کی ایک متوازی دفعہ کے لئے کہا کہ بیاسلامی اَ حکام کے خلاف کی ہرنہیں ہوتی ،لیکن اس کل زکی وضاحت کی ضرورت ہے۔

سب سے پہلے تو الفاظ' قرضہ لیتے وقت' جو کارز کے آخر میں آئے ہیں ، گمراہ کرنے والے

ہیں، نفع نقصان کی بنیاد پر روپیداگانا قرضہ نہیں ہے، نہذا پد لفظ بھی غلط استعمال کیا گیا ہے۔ دُوسرے ہس تن سب سے شراکت داردل میں نفع تقلیم کیا جانا ہے ہوا ہے وہ اس وقت تک قابل عمل رہے گا بہت تک مشارکہ حتی طور پر طے یا ختم نہیں ہوج تا، یہاں تک تو ید دفعہ صحح ہے، لیکن اس کلاز میں استعمال کی جانے والی زبان ایک الیکی صورت حال کا اعاظ بھی کرتی ہے جہال فائنا نرشر کت ختم ہونے کے بحد بھی نفع کی کسی رقم کا حق دار ہے اوروہ ایک عرصے سے ادانہ کی گئی ہو، اس کل زکے الفاظ قرضد دینے والے کوغیر اداشدہ وقم پر اس شرح پر مزید معاوضے کا دعوی کرنے کی اجازت بھی دیتے ہیں جس پر سے نفع دینا طے ہواتھ، یہ بات بھی قابل اعتراض ہے، کیونکہ اگر برنس بالکل ختم کر دیا گیا اور خش دار کے پاس صرف وہ رقم باقی بچتی ہے جس پر قرضے کی رقم واپس اپنے کے لئے فائن نسر کا حق قرض دار کے پاس صرف وہ رقم باقی بچتی ہے جس پر قرضے کی رقم واپس اپنے کے لئے فائن نسر کا حق ہے تو اس پر کوئی معاوضہ لین جائر نہیں ، کیونکہ بیقرضے پر سود ہوگا۔

متذکرہ ہار بحث کا خلا صدیہ ہے کہ اگر چہ ہدک آپ، لیزنگ، ہائر پرچیز، مروس چار ہزاور شراکت کے کاردہار چنوشرانط کے ستھ جائز ہیں، لیکن سیشن 79 کے مطابق پرونوٹ یا ہی تفایل ہے۔ اس پرجس طرح مزید معاوضد ہے اور بیسود کے عدوہ اور پیشیں ہے، اس سے یہ فیصد کیا گیا کہ میشن 40 کی کارزاناں میں میں میں میں میں دکہ اور نیسوں 79 کی کارزاناں میں میں میں میں میں دکہ اور اور نیس کے میشن 79 کی کاروبار میں عام طور پرکسی میں میں میں دکہ اور نوٹ یا بل آئ ایک چیج کی ضرورت ہیں ہوتی جس کے تحت قرض دارکوایک خاص رقم داکرنا ہوتی ہی ہوتی جس کے تحت قرض دارکوایک خاص رقم داکرنا ہوتی ہی ہوتی ہے۔ مبذا س ناہمل کا ذکو قائم رکھنے ہے اے ایسی صورت حال میں استعمال کیا جا سکے گا جس کے لئے بھم نے فیصل کیا جا سکے گا جس کے لئے بھم نے فیصل کیا ہے کہ اس صورت میں مزید معاوضہ جائز نہیں ہے۔ جب تک فی کنا شر کے حصل کی دیتی ہے و و ہزنس میں ہونے والے اصل نفع کی رقم پر مزید معاوضے کا حق دار ہوگا گئین میں دکہ کی دست و پر میں اس کا ذکر ہونا جا ہے، موجودہ صورت حال میں اس کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لئے بیکشن 79 کو کھمل طور پر اسمامی حکام ہے متصادم قرار دیا گیا ہے۔

سيشن 80

1881 کے ایکٹ کی سیکشن 80 بھی سیکشن 79 کی طرح ہے، اس لئے و ف تی شریعت عدالت نے اس کے بارے میں ریکارڈ کی تھا، اور و ف تی شریعت کو اس کے بارے میں ریکارڈ کی تھا، اور و ف تی شریعت کورٹ کے بنیطر کے میں میں میں تفصیل سے شریعت کورٹ کے فیصلے پر ہمار ک بھی و ہی رائے ہے جو ہم نے سیکشن 79 کے بارے میں تفصیل سے دی ہے، اس سے سیکشن 79 کی طرح سیکشن 80 کے بارے میں بھی ہیری فیصلہ دیا جاتا ہے کہ ہی کمل

طور براسلامی أحکام سے متعیادم ہے۔

1881 کے ایک کی سیکشن 114 اور (C) 117 بھی اسلامی اُحکام کے خلاف ہیں ، کیونکہ بیہ

دونوں دفعات سود کے بارے میں ہیں۔

سيکشن 114 قرض دينے دالے کو بيرتن ديتی ہے کہ وہ ابتدائی طور پر قرض دينے والے ہے بل آف الجیجیج کی یابندی کرتے ہوئے اپنی رقم مع سود کے واپس لے سکتا ہے، ای طرح سیشن (C) 117(C) میں انڈ ورسر کوجس نے بل کی رقم اوا کر دی ہے میتن ماتا ہے کہ وہ اس رقم کو چھے فیصد سود کے ساتھ واپس لے سکے۔ دونوں دفعات کے تحت سود وصول کیا جاتا ہے ،اس لائق و فاقی شریعت عدالت نے ان دونول دفعات کو بیچ طور ہر اسلامی اَ حکام ہے متصادم قرار دیا ہے۔ اس لئے و فاقی شریعت عدالت کے فیصلے کو برقر اررکھا جاتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر کسی فریق نے اس فیصلے کے نفاذ سے پہلے کوئی واجب رقم مع اس سود کے جو کسی معاہدے کے تحت لا زم ہے، ادا کر دی ہے تو اس طرح اداکی جانے والی رقم معاہدے کی مابندی کی وجہ ہے دُوسر نے فریق کو وصول کرنا جائز ہوگی ، 1881 کے ا یکٹ پر بحث فتم کرنے سے پہلے ہم ہے کہنا جو ہیں سے کہ ' تکوشی ایبل انسٹر ومنٹ' کی تشریح جیسا کہ ہے کیشن 13 میں کی گئی ہے میں بتاتی کہاس کوفروخت کیا جا سکتا ہے یا ہے نتقل کیا جا سکتا ہے یارقم تم کر کے انٹرورس کیا جا سکتا ہے،لیکن مالیاتی منڈیوں میں یہ پریکش رہی ہے کہ اسے سود کی بنیا دیر ڈسکاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ یہ پریکش اسلامی اَ حکام کے ضلاف ہے اور اس میں رباشامل ہوجاتا ہے، کوئی یرا مزری نوٹ یابل آف ایجیج اس قرضے کی نمائندگی کرتا ہے جومقروض اس بل یوٹ رکھنے والے کو ا دا کرے گا۔ بیقر ضداصل قیت کے سوائے کسی اور تیت پر منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ کسی برامزری توٹ یا بل آف ایکنچنج پر ڈسکاؤنٹ کرنے میں سودشائل ہوجاتا ہے۔ اسلامی ، ربی تی منڈی میں رقم یا قرضے کی دستاویزات کی خرید و فروخت نہیں کی جاسکتی، البتہ جو کاندات جیسے شیئر ز، لیز مرتیفکیٹس، مشار کہ سیفکیٹس وغیرہ بھی ا ثاثے کی ملیت کی نمائندگی کرتے ہیں ،ان کی تجارت ہوسکتی ہے ،اور ان کے لئے ایک و دسری مارکیٹ کوتر تی دی جانی جا ہے۔

١٧ ـ دى لينڈا كورزيش ايك 1894

1894 کے لینڈ ایکوئزیش ایکٹ کی دفعات 28، 32، 33 اور 34 میں جہاں تک سود کا ذکر ہے۔ انہیں فیصلے کے بیرا گراف 279 سے 296 تک میں کی گئی بحث کے مطابق قر آن اور رسول اللہ موافی مناسب میں دیئے گئے اسمانی اُحکام سے متصدم قرار دیا گیا ہے۔ دی لینڈ ایکوئزیشن ایکٹ کی دفعہ 28 مندرجہذیل ہے:

28 کلکر کو ہدایت دی جا سکتی ہے کہ وہ معاوضے کی مزیدر قم پر سود اوا کر ہے، اگر عدالت کی رائے کے مطابق وہ رقم جو کلکر کو معاوضے کے طور پر دیناتھی اس رقم ہے زیادہ ہے جواس نے معاوضے کے طور پر دیناتھی اس رقم ہے زیادہ ہی وقت بر کے فیصد سرالاند کی شرح ہے زمین قبضے ہیں لینے کے وقت سے عدالت ہیں زائدر قم اوا کرنے کے وقت تک کو عصفہ شرح ہے دیا اوا کرنے کے وقت تک کو عرص کے لئے سود اوا کرے ۔ دفعہ 28 کے مطابع ہے ہی اس دفعہ کا مقصد طاہر ہو جاتا ہے، یعنی زمین کے وہ کے سود اوا کرے ۔ دفعہ 28 کے مطابع ہے ، بی اس دفعہ کا مقصد طاہر ہو جاتا ہے، یعنی زمین کے وہ کہ کو معاوضہ اوا کرتا جو ایک و میں کے دیا تھا، وہ کہ کو میں معاوضہ اوا کی ہو ہے کہ وہ کے ایک وہ کی فیصد سال نہ شرح ہے اوا کی جانے والی رقم کے فرق پر اس عرصے کے لئے معاوضہ اوا کی جانے گا، جس عرصے میں وہ اپنی زمین ہے جو ایک وہ ہے کہ وہ کہ کو اس کی وہ اپنی زمین ہے جو دم رہا ہے، جس اُصول کو نا فذکر نے کہ کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ میک کو اس کی جو نہیں کیا جو سکتا جب تک اسے معاوضے کے طور پر کافی اور مناسب جو نیداد سے اس وقت تک محروم نہیں کیا جو سکتا جب تک اسے معاوضے کے طور پر کافی اور مناسب جو نیداد سے اس وقت تک محروم نہیں کیا جو سکتا ہے معاوضہ اوا نہ کر دی جائے ، اور اس وقت تک ملکت کے حقوق کو نتھی نہ سمجھا جائے جب تک مناسب معاوضہ اوا نہ کر دی جائے ، اور اس وقت تک ملکت کے حقوق کو نتھی نہ سمجھا جائے جب تک مناسب معاوضہ اوا نہ کر دی جائے ، اور اس وقت تک ملکت کے حقوق کو نتھی نہ سمجھا جائے جب تک مناسب معاوضہ اوانہ کر دی جائے ، اور اس وقت تک ملکت کے حقوق کو نتھی کو دینے کے حقوق کو ترمیم کر کے خباول

'' سیکش 4 کے تحت نوٹینگیش کی تاریخ پر موجود مارکیٹ قیمت پر معاوضہ مقرر کرنے کے عداوہ 15 فیصد سالا نہ کے حساب ہے مقررہ معاوضے کی رقم پرسیشن 4 کے تحت جاری ہونے والے نوٹینگیشن کی تاریخ سے معاوضے کی اوائیگی کی تاریخ تک کی مدت کے لئے مزید معاوضہ اوا کیا جائے گا۔

سندھ میں ایڈیشنل معاوضدا داکرنے کے لئے 1984 کے سندھ آرڈیننس نمبر 23 کے ڈریعے لینڈ ایکوئزیشن ایکٹ میں سیکشن 28 کے بعد سیکشن 4 28 کا اضافہ کر کے اس طرح کی دفعہ بنا دی گئی ہے، لینڈ ایکوئزیشن ایکٹ کی سیکشن 32 مندرجہ ذمل ہے '

''32۔ ایسے لوگوں کی زمین کے لئے سر ماہیا کاری کے لئے داخل کرائی گئی رقم جواسے فروخت نہیں کر سکتے۔

(1) اگر آخر میں دی گئی دفعہ کی ذیبی دفعہ (2) کے تحت کوئی رقم عدالت میں جمع کرائی گئی ہے اور پیمعلوم ہوتا ہے کہ جس زمین کے لئے بیر قم جمع کرائی گئی ہے وہ کسی ایسے شخص کی ملکیت ہے جواسے فروخت کرنے کا اٹل نہیں ہے تو عدالت:

(ia) تھم دے گی کہ بیالی دُوسری زمین کی خریداری میں لگائی جائے جس کواس طرح کی ملکیت کے حقوق حاصل ہیں جس کے لئے بیرقم لگائی جائی تھی ، یا (b) اگر نوری طور پر ایسی خریداری ممکن نہیں ہے تو اس رقم کی حکومت کی یا وُ وسری منظور شدہ سیکورٹیز بیس سر مدیکاری کی جائے ، جہال عدالت مناسب بچھتی ہے اور عدائت اس بات کی بھی ہدایت کرے گی کہ اس سر مایہ کاری سے حاصل ہونے والا سود یا وُ وسر بے فوائد اس شخص یا اشخاص کو ادا کیے جاس وقت اس وقت اس قرح سر مدیکاری بھی گی و کی جب تک اس خرح سر مدیکاری بھی گئی جب تک اسے:

(i) متذكره بالا زمين كي خريداري مين نبيس لكايا جاتايا

(ii) ایسے مخض یا اشخاص کوادانہیں کر دیا جاتا جو کمل طور پر اس کے حق دار ہو گئے ہوں۔

(2) جمع کی جانے والی رقم کے ان تمام معاملات میں جہال سے دفعہ نافذ ہوتی ہے، عدالت تھم دے گی کہ مندرجہ ذیل اخراجات جن میں متعلقہ مناسب اخراجات بھی شامل ہوں گے، کلکٹر ادا کر ہے گا۔

(a) متذکرہ بالاسر مایہ کاری کے اخراجات۔

(b) سودیا دُوسر نے فواکد کی اوائیگی کے اُ دکام کے لئے ان سیکورٹیز کے لئے جن میں وقتی طور پر رقم رگائی گئی ہے، عدالت سے باہر اصل زر کی رقم ادا کرنے کے ادر ان سے متعلق دُوسری قانونی کاروائیوں کے لئے اخراجات سوائے دو دعویداروں میں آپس کی مقدمہ بازی کے اخراجات کے اس دفعہ کے تحت معاوضے کی رقم کی ادائیگی میں با قاعد گی ہیدا کی گئی ہے جو دی لینڈ ایکورزیشن ایکٹ کی دفعہ 31 میں دکی گئی وجوہات کی بنا پر مستحق و لک کوادائیمیں کیا جو سکتا تھا۔ ایس رقم کو جو کہ عدالت میں بڑی ہوئی ہے دُوسری زمین کی خریداری میں لگایا جائے گا جس کی حکیت کے حقوق آسی طرح کے ہوں بڑی ہوئی ہے دُوسری زمین کی خریداری میں لگایا جائے گا جس کی حکیت کے حقوق آسی طرح کے ہوں ہے جو اس زمین کے مقورشدہ سیکورٹیز میں لگا دی جائے۔ اس دفعہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والا سود یا دُوسرے فواکد عدالت کی ہدایت کے مطابق ایسے محفل یا اسے محفل یا دی جائے دائی دمین کی ملابت کی ہدایت کے مطابق ایسے محفل یا اسے میں کو دائی دمین کی ملابت کی مدایت کے مطابق ایسے محفل یا دشخاص کوادا کی جائیں گئے جو انکورٹیز کی کورٹی کورٹی کی جائے دائی دمین کی ملابت کا مصتحق پایا گیا۔

وقعہ 33 مندرجہ ویل ہے:

''کسی دُوسرے معالمے میں جمع شدہ رقم کی سرمایہ کاری جب رقم ندکورہ بالا دفعہ میں دی گئی وجہ کے عدادہ کسی اور وجہ سے جمع کرائی گئی ہوتو رقم میں مفادر کھنے والے یا مفاد کا دعویٰ کرنے والے کسی بھی فریق کی درخواست پر عدالت تھکم دے سکتی ہے کہاں رقم کی حکومت کی یا دُوسری منظور شدہ سیکور ٹیز میں جسے وہ من سب سمجھے سرمایہ کارک کر دی جائے اور وہ ہدایت دے سکتی ہے کہاں سرمایہ کارک کا سودی

دُوسر نے فوائد جمع ہونے دیئے جائیں اور دہ اس طرح اداکیے جائیں جس طرح عدالت نے نیال میں متعلقہ فریقول کو دبی یاس کے قریب فی نکرہ حاصل ہو جوانہیں اس زمین سے حاصل ہوتا جس کے لئے میں فرکورہ مقصد کے علاوہ کی اور مقصد کے اللہ ہو جوانہیں اس زمین سے ماصل ہوتا جس کے لئے مقصد کے علاوہ کی اور مقصد کے لئے جمع کرائی گئی تھی ۔' یہ دفعہ لینڈ ایکوئزیشن ایکٹ کی دفعہ 32 میں فرکورہ مقصد کے اس میں کہ گیا ہے کہ عدالت میں جمع کرائی گئی ایک قام کا باقاعدہ انتظام کرنے کے بارے میں سے ۔ اس میں کہ گیا ہے کہ عدالت میں جمع کرائی گئی ایس قم کی سرکاری یا منظور شدہ سیکور شیز میں سرمایہ کاری کرائی جائے گی اور اس سرمایہ کاری کا سود یا فوائد ایسے شخص یا اشخاص کو اداکیے جائیں سے جنہیں اس زمین پر ان کا حق ہونے کی بنید دیر مستحق بایا جائے گایا آنہیں اس زمین سے فوائد حاصل کرنے کا حق دار پایا جائے گا، جس ہونے کی بنید دیر مستحق بایا جائے گایا آنہیں اس زمین سے فوائد حاصل کرنے کا حق دار پایا جائے گا، جس کے لئے کہ رقم جمع کرائی گئی تھی ،شروع میں یہ دفعہ اس طرح تحریر کی تی تھی

''34'۔ معاوضے کی اس رقم پرسود کی ادائیگی جوزین کا قبضہ لیتے وقت یا اس سے پہلے ادائیس کی گئی تھی ہائی تھی ہے ادائیس کی گئی تھی ، کلکٹر مقرر کردہ رقم مع 6 فیصد سال ند کی شرح سے سود کے زمین پر قبضہ بینے کی تاریخ سے رقم کی ادائیگ تک کے عرصے کے لئے اداکر ہے گا۔''

اس دفعہ میں ویسٹ پاکستان ایکٹ 111 1969 کے ذریعے ترمیم کرئے'' چیھ نیصد شرح ہے اس پرسود'' کے الفاظ کو''8 فیصد سالا نہ سود مرکب'' سے بدل دیا گیر تھ اور اس میں ایک دفعہ کا اضافہ بھی کر دیا گیا جو فیصلے میں ان الفاظ میں پیش کے گئے ہے۔

" 34' سود کی ادائیگی ، جب زمین کا قبضہ لینے پریاس سے پہنے اس معاوضے کی ادائی نہیں کی گئی یا اسے جمع نہیں کرایا گیا تو کلکٹر مقرر کر دہ رقم مع 8 فیصد سرالاندم کب سود کے قبضہ بینے کے وقت سے رقم ادا ہونے یا جمع ہونے کے وقت تک کے عرصے کے لئے ادا کرے گا۔''

جہاں تک صوبہ بلوچتان میں اس کے نافذ ہونے کا تعنق ہے، 1985 کے ایک 111 کا رہیں خارج کردیو گیا۔ یہ ہات (سیکشن 11) کے ذریعے دفعہ 34 کو لینڈ ایکوئزیشن ایکٹ سے بالکل ہی خارج کردیو گیا۔ یہ ہات بھی قابل غور ہے کہ دفعہ 34 میں بید دونوں تراہیم صوبہ سندھ میں لینڈ ایکوئزیشن ایکٹ (ویسٹ پاکستان امینڈمینٹ) (اپیل) آرڈینس 1971 (آرڈینس VI آف 1971) کے ذریعے قابل نفاذ نہیں دکھے گئے۔ جہال تک صوبہ سرحد کا تعنق ہے، نارتھ ویسٹ فرنٹیر آرڈینس کا 1983 کے ذریعے لینڈ ایکوئزیشن ایکٹ 1983 کی جگہ مندرجہ ذیل دفعہ رکھی گئے ہے۔

"جب ایسے معاوضے کی رقم زمین کا تبضہ بیتے وقت یا اس سے پہلے نہ جمع کر واکی گئی ہواور نہ بی ادا کی گئی ہو، تو کلکٹر عدالت کی طرف ہے مقرر کی ہوئی رقم مع 6 فیصد سالانہ س دہ سود کے، قبضہ بینے کے وقت سے اس وقت کے عرصے تک کے لئے جب رقم ادا کی گئی ہویا جمع کرائی گئی ہو، ادا کرے گا۔" ایہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تی شریعت عدالت کے انگ جوں کے سے سیکشن 34 کی ترمیم شدہ اور چارول صوبوں میں نافذ دفعات پیش کر کے ان کی منہ سب مد دنہیں کی گئی ، بیتر میم شدہ دفعہ بیاور ہائی کورٹ اور لا ہور ہائی کورٹ اور لا ہور ہائی کورٹ نے سے زیرِ غور آئی تھی۔ شائی مغری مرحدی صوبے کی حکومت بذر لعبہ کشنر ، لینڈ کیوئز بیش ، نوشہرہ ، نام محمر شریف خان (پی ایل ڈی 1975 بیاور 161) کے مقدے میں بیٹ ور ہائی کورٹ کے لائق جوں نے فیصلہ دیا کہ معاوضہ ہوتی ہے۔ اسلامیہ یو نیورٹی بہاولپور بذر یہ وائس پونسلر زیر دی زمین بینے کا سود کی شکل میں معاوضہ ہوتی ہے۔ اسلامیہ یو نیورٹی بہاولپور بذر یہ وائس پونسلر بنام خدم سیمن اور 5 دُوسرے افراد کے مقد ہے (1990 ایم ایل ڈی 2158 ، ہور) میں ، ہور ہائی کورٹ کے لائق جول نے فیصلہ دیا کہ دفعات 28 اور 34 نے تحت سود وصول کرنے کا حق اصل میں میں ایک کے تحت ور دوسول کرنے کا حق اصل میں بی زمین سے خردی کا معاوضہ ہے ، اور نہ بی زمین سے خردی کا معاوضہ ہے ، اور نہ بی زمین سے خردی کا معاوضہ ہے ، اور نہ ممادی معادفہ دیا کہ وجہ ہے یا مگ کے لئے معاوضہ کے علاوہ رقم ہے ، بیاصل میں ممادی معادفہ دیا گئی جو اپس سے تا ہے۔ اس دُوسرے مقدے کا زیر بحث فیصلے مسادی معادفہ ایل آئی ہائی حیث ہیں کو تیس کا متبادل ہے ، در حقیقت یہ وہ معادفہ ہے کا زیر بحث فیصلے میں نوٹس لیا گیا ہے۔

یہ ایکٹ جس کا نصبے میں بھی ذکر آیا ہے، پہلی ہار اسلامی نظریاتی کوسل کے سامنے اس کے اجلاس منعقدہ 19 جنوری 1976ء میں زیرغور آیا اور کوسل نے مندرجہ ذیل رائے دی

قانون ہذا کے تحت حکومت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ معاوضہ ادا کرنے کے بعد مفادِ عامہ کے لئے ایسی اراضی حاصل کرسکتی ہے جونجی ملکیت میں ہو، نیز اس قانون میں سودی معاملات کا بھی ذکر ہے۔
کوسل کی بیرائے دہی کے حکومت کو حصولِ اراضی کا ایب اختیارہ صل ہے اور قرآن و سنت کا کوئی تھم اس میں ، نیز رہ ہے ختم میں کوسل جو سفارش کرے گی وہ ان تمام تو انین کومت کر کرے گی جن میں سود کا ذکر ہو، چنا نچہ طے پایا کہ اس قانون میں کوئی چیز قرآن و سنت کے ، حکام ہے متصادم نہیں ہے ،
ابہتہ سود کا ذکر ہو، چنا نچہ طے پایا کہ اس قانون میں کوئی چیز قرآن و سنت کے ، حکام ہے متصادم نہیں ہے ،
ابہتہ سود سے متعلق دفعات رہ کے مسئے پر کوسل کی سفارش کے تابع ہوں گی۔''

یہ اسلامی نظریاتی کوسل کے سامنے 1982-3-14 کوبھی آیا جب جسٹس ڈاکٹر تنزیل الرحمن جیئر مین تھے،انہوں نے ان دفعات کے بارے میں مندرجہ ذیل رائے کا اظہار کیا

''ز مین کا حصول زمین کے مالک یا ان اوگوں کو جن کا اس میں حق ہے معاوضدادا کرنے کے بدلے میں کا حصول زمین کے مالک یا ان اوگوں کو جن کا اس میں جے۔ اس سلسے میں کیے جانے والے مختلف اقد امات پرائیجر کے متعبق ہیں اور اسلامی قانون کی کسی دفعات جو سیکشن 28 ، 32 اور 34

میں وی گئی ہیں، شریعت سے متصادم ہیں۔'' زیر بحث فیصلے میں سی بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ اسلامک سئیڈیونو جی کوسل نے متذکرہ بالا رائے سے اتفاق کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ لینڈ ایکوئزیشن ایکٹ میں اس کے مطابق ترمیم کی جائے۔ یہ ایکٹ (لینڈ ایکوئزیشن ایکٹ) ایس ایس ایم تمبر 14/1938,P میں وہ تی شریعت کورٹ کے زیرغور بھی آیا اور اس نے 1984-3-27 کواس کے ہارے میں فیصلہ دیا،کنین سیریم کورٹ کی شریعت بیچ نے شریعت اپیل تمبر 22 ''ف 1984 میں اس فصعے کو کالعدم قرار دیے دیا۔ اس عدالت کے قصعے مؤرخہ 1988-1-13 کے حوالے سے اس معالی کو و ف قی شریعت کورٹ میں نئے قصبے کے لئے دوہارہ پیش کیا گیا، ریم نڈ کا معامدو فاقی شریعت کورٹ کی فل نے کے سر منے مختلف تاریخوں میں جیش ہو، اور پیالتو کی ہوتا ریوال ریواس وفت بھی التواء میں تھا بیب و فاقی شریعت کورٹ کے تین ااک ججوں نے زیر بحث فیصلہ دیا۔ یہ نوٹ کرنا بھی ضرور کی ہے کہ و فاق کے وکیل کا پیموقف کہ لینڈ ایکوئزیش ایکٹ کی دفعات 28 ور 34 کے تحت دوالی جانے والی رقم اس معاوضے کی نمائندگی کرتی ہے جوز بردی زمین حاصل کرنے کے طریقیۃ کار کی وجہ ہے زمین سے محرومی کی بنا ہر دیا جاتا ہے، اس لئے اسے قرآن شریف میں اور رسول یا ک موٹیوم کی سنت میں قرار دیا جانے دار یابا نہ سمجھا جائے۔ اس موقف کی جمایت میں انہوں نے لا ہور ہائی کورٹ کا فیصلہ (1990 ایم ایل ڈی 2158) بھی پیش کیا، اس سیسے میں یہ آبود، پینداور مدراس کی ہوئی کورٹوں کے تقتیم ہے یہنے کے فیصلوں کا وٹس بھی سے گیا۔ و ف قی شریعت کورٹ کے ایک ججوں نے ان فیصلوں کا جائزہ یا اور بہاری لعل کے مقد ہے برتھر و کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ کرنے میں کہ سود یا معاوضہ انکم . تیس ایکٹ کے تحت کیا تا بل نیکس مدنی میں شامل ہوسکتا ہے عدالتیں جن عوال کو اہمیت دیتی ہیں وہ اس معیار ہے مختلف میں جو بید کیھنے کے لئے استعمار کیا جاتا ہے کہ سیکشن 28 اور 34 کے تخت دا کیا ج نے وال سود رہا ہے۔ اس لئے ہد وت من سب ہو گ کہم جوشیٹ معدوم کرنے کے لئے کررے میں کوئی سمدنی انکم ٹیکس ایکٹ کے تحت آمدنی ہے ای ہے بیمعوم کریں کدبیار ہا ہے نہیں؟ کسی رقم کے ر با ہونے کا سیجے نمبیت قر سن شریف، رسول یاک ملاتیا کی سنت کے ذریعے کیا جا سکت سے یا اسلامی تا نون اورشر بعت کے مہر علاء اور فقہاء کی رائے ہے کیا جاسکتا ہے۔اس لئے دفعات 28 اور 34 کے تحت اوا کے جانے والے سودکور ہا کے عدوہ کھاور ثابت کرنے کے فیصلے کے حق میں ویتے گئے دلائل کے طریقیۂ کارکوشر بعت میں ڈرست کہنا مشکل ہے۔ سیکشن 28 اور 34 کے تحت معاوضے کی شکل میں ادا کے جانے والے قرضے پرسود میں اضافہ رہا کے زمرے میں آتا ہے۔ جہاں تک لینڈا یکوئزیشن ایکٹ کی دفعہ 32 کا تعلق ہے،جس میں کلکٹر کی طرف ہے جمع کرائی

گئی معاوضے کی رقم کی زمین کی خریداری یا منظور شدہ سیکور ٹیز میں مر ماید کاری کے لئے کہا گیا ہے، یہ فیصلہ دیا گیا کہ فدکورہ سیکورٹیز بغیر سود والی ہوں۔اس خیال ہے کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مالیاتی اداروں میں بغیر سود والی سیکورٹیز اور اسکیسیں بھی موجود ہیں، اور عدالتیں ہدایات دیں تو وہ سرمایہ کاری کو با قاعدہ بنانے کے لئے مالیات میں شریعت کے طریقوں کا خیال رکھیں۔

وفاقی شریعت کورٹ کے لائل جموں نے اس عدالت کے قزلباش وقف وغیرہ بنام چیف لینا کمشنر پنجاب لا ہوروغیرہ (پی ایل ڈی 1990 ایس ی 99) کے مقدمے میں اس بات کا نوٹس یہ کہ شخر پنجاب لا ہوروغیرہ (پی ایل ڈی 1990 ایس ی 99) کے مقدمے کی ادائیگی یا تو قبضہ لینے ت زیردی زمین حاصل کرنے یا خرید نے کی تیسری شرط یہ ہے کہ معاوضے کی ادائیگی یا تو قبضہ لینے ت پہنچ کردی جائے یا اتنی مدت میں کی جائے جے تا خیر سے ادائیگی نہ کہا جا سکے ایکن سیکن سے میا صور والے بائڈز کے ذریعے کی جائے۔ اس تھم سے بدا صول اخذ کی جا سکتا ہے کہ زمین کی ادائیگی سودوالے بائڈز کے ذریعے کی جائے۔ اس تھم سے بدا صول اخذ کی جا سکتا ہے کہ زمین کی ادائیگی نہ والی قیمت نہ صرف یہ کہ کافی ہواور اس کی قیمت کا تھج اندازہ دلگا یا ہو، بلکہ اس کی ادائیگی زمین کا قبضہ لیتے دفت فورا کردی جائے ، لیکن اگر فوری طور پر ادائیگی نہ کی جائے تو اس مناسب مدت کے اندر کردی جائے جے تا خیر سے ادائیگی نہ کہا جا سکے۔

غورطلب سوال ہے ہے کہ کیا لینڈ ایکوئریش ایک کی دفعات 28 اور 34 اس اُصول پر شخصر ہیں۔ بیٹاور ہائی کورٹ اور لا ہور ہائی کورٹ نے ہیں۔ بیٹاور ہائی کورٹ اور لا ہور ہائی کورٹ نے متذکرہ ہالا فیصلوں میں بینظۂ نظر اپنایا ہے کہ عدالت کوان دودفعات کے تحت معادضہ مقر رکرنے کا جو افقیار دیا گیا ہے وہ زمین کے استعال سے محروم کیے جانے کی وجہ سے ہے، اور قر آن شریف اور رسول پاک ماٹی ہی سنت کے مطابق یہا کی تعریف میں نہیں آتا۔ زیر بحث مقد سے میں بھارت کے جن تمن انکم نیس کے مقد مے میں بھارت کے جن تمن انکم نیس کے مقد مات کا نوٹس لیا گیا ہے، ان میں بھی فیصلہ دیا گیا ہے کہ سود کی وصول کی جانے وال رقم معادضہ ہے اور اس نقصان کی تلائی ہے جو جو سکیا اور پر قبضد دیا گیا ہے کہ سود کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ آباد ہائی کورٹ کے مقد مے، بہار کا تعل بھار گو بنام یو پی اور سی پی آئم کیس کمشنر (اے آئی آر نوسا کا اللہ آباد ہائی کورٹ کے مقد دیا گیا کہ لینڈ ایکوئر بیش ایک کی دفعہ 35 کواس طرح کے مقد ہے، بہتر آف آئم کیس بہار اور اڑ سے بنام رائی پر یاگ مماری دیجی اے آئی آر دید ہائی کورٹ کے مقد ہے، کمشنر آف آئم کیس بہار اور اڑ سے بنام رائی پر یاگ مماری دیجی اے آئی آر دید ہائی کوائم کیس ایک مقد ہے، کمشنر آف آئم کیس بہار اور آئی بیس بوقی ایک کیا جائے گا، آگر چہ بیاس شیج پر بینچی کوشوص میں بوئے وائی آند نی کوائم کیس ایک مقد مات میں یہ بات کہ بید قرقم آئد نی بہیں ہوتی بلک رقم ہوتی ہے جو جائیداد کورو کے کے بعالے مقد مات میں یہ بات کہ بید قرقم آئد نی نہیں ہوتی بلکدائیں رقم ہوتی ہے جو جائیداد کورو کے کے بعد لے مقد مات میں یہ بات کہ بید قرقم آئد نی نہیں ہوتی بلکدائیں رقم ہوتی ہے جو جائیداد کورو کے کے بعد لے مقد مات میں یہ بات کہ بید قرقم آئد نی نہیں ہوتی ہوتی ہے جو جائیداد کورو کے کے بعد لے کورو کے جو جائیداد کورو کے کے بعد لے کورو کی جو جائیداد کورو کے کے بعد لے کورو کے کہ بعد لیا گوتھ کورو کے کورو کے کہ بعد لیا گوتھ کیا کورو کے کورو کیا کورو کے کرو کیا گوتھ کیا گوتھ کیا گوتھ کورو کے جو جائیداد کورو کے کرورو کے کے بعد لیا گوتھ کورو کیا گوتھ کیا گوتھ کورو کو جو کیا گوتھ کیا گوتھ کورو کیا گوتھ کیا گوتھ کورو کو کورو کے کرورو کورورو کے کرورو کے کرورو کورورو کیا گوتھ کرورو کرورو کے کرورو کے کرورو کورورو کیا گوتھ کور

یں موصول ہوتی ہے، قابل تبول نہیں ہے۔ مدراس ہائی کورٹ کے مقدے رہے بنیو ڈویونل آفیسر ترچنا کی بنام وینکوا رام ایا، میں اور ایک اور مقدے اے آئی آر 1936 مرراس 199 میں جس کا وقاتی شریعت کورٹ کے نصلے میں غلط طور پر اے آئی آر 193 مدراس 199 حوالہ دیا گیا ہے، یہ فیصلہ دیا گیا کہ کرسیٹن 34 کے تحت سود وصول کرنے کے حق نے تبضد قائم رکھنے کے حق کی جگہ لے لی ہے، اور یہ بی لینڈ ایکوئریشن ایکٹ کی بنیاد ہے کہ جب معاوضہ اوا کیا جانا تھا اور اوانہیں کیا گیا تو عدم اوا کیا جائے گی وجہ سے سود قبضے کی تاریخ سے اوا کیا جائے۔

وہ فی شریعت کورٹ کے لائق جج نے زیر بحث مقدے میں متذکرہ بالا دلاکل اس وجہ سے تبولی خبیں کیے کہ یہ نہایت تا مناسب ہے کہ جوشیٹ معلوم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ کیا کوئی رقم انگر کیکس ایک کے کئے ستعمال کیا جائے کہ کوئی رقم رہا انگر کیکس ایک کے تحت آمد فی ہے اس شعیث کو یہ معلوم کرنے کے لئے استعمال کیا جائے کہ کوئی رقم رہا ہے یا نہیں ،اس کا اصل شمیٹ وہ ہے جو قر آن شریف اور سنت رسول طافوظ میں دیا گیا ہے ، فیصلے میں کہا گئی کے سیکٹن 28 اور 34 کے تحت معاوضے کی شکل میں اوا کیے جانے والے قرضے میں سود کی شکل میں اض فدر ہا کے زمرے میں آتا ہے ،ان ووٹوں وفعات کے تحت معاوضے کی اوا کیگی کی نوعیت اور اس کا مقصد ہمارے خیال کے مطابق مزید فور کا متقاضی ہے۔اللہ آباد کے مقدے اے آئی آر 1941 اللہ آباد کے مقد صابے آئی آر 1941 اللہ آباد کے مقد صابے آئی آر 1943 میں جہارہ کی نہیاد بھی آتا ہے ۔اللہ آباد کے مقد صابے آئی آر 1945 میں وہیالہ اے آئی آر 1946 میں ہوئی وہی متدرجہ ذیال ہوئی وہی سیر یم کورٹ آف انڈیا کی بتائی ہوئی وجہ مندرجہ ذیال ہے :

''لینڈ ایکور بیٹن ایکٹ کی دفعہ 34 معاوضے کے طور پراوارڈ کی گئی رقم اوراس رقم پرواجب الا دا

مود کے درمیان خوداخیا زکرتی ہے، اوارڈ کی گئی رقم پر بیسوداس وقت سے اداکیا جاتا ہے جب سے کلکٹر

نے بہندلیا ہے اوراس وقت تک اداکر نا ہے جب رقم ادایا بہتے کی گئی ہو۔ دفعہ 23 کے مندر جات پرغور

کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دیئے گئے کی بھی معاضے کے معاوضے میں سودشائل نہیں ہے

اور نہ ہی اسے زمین حاصل کرنے کا معاوضہ کہا گیا ہے۔ سیکشن 23 کی کلاز (2) میں قانون سازوں

نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ زمین پر لازی طور پر بینے کی نوعیت کا خیال کرتے ہوئے عدالت زمین کی

مارکیٹ ویلیوکے علاوہ مارکیٹ ویلیو پر مزید 15 فیصدر تم اداکرائے گی۔ اگر سیکشن 23 کے تحت معاوضے

پرادا کیے جانے والے سودکو معاوضے کا حصہ سمجھا جاتا یا بیز مین حاصل کرنے کی لازی نوعیت کا خیال

سود کی اوائیگی کا ذکر علیحد وطور پر ایک کی سیشن 34 پرٹ ۷ میں کیا گیا ہے۔ ایسااس لئے کیا گیا ہے کہ سود کا تعلق معاوضے کی قم مقرر ہوجائے کے بعد ادائیگی سے ہے، یہ یا تو ایسا معاوضہ ہے جورقم کے استعمال کے بدلے میں ادا کیا جاتا ہے یا رقم واجب الا دا ہوجائے کے بعد اس کی واپسی کا مطالبہ نہ کرنے کے بدلے میں دیا جاتا ہے۔ اس لئے ایکٹ میں خود حاصل شدہ زمین کے قابل ادائیگی معاوضے اور اوارڈ کے ہوئے معاوضے پر قابل ادائیگی سود کے درمیان انتمیاز کیا ہے۔

سپریم کورٹ آف انڈیا نے اے آئی آر 1970 ایس کی 1702 اور اے آئی آر 1972 ایس کی 260 میں اس فیصلے کی بیروی کی ہے۔ وہ تی شریعت کورٹ کے لائق بجوں نے بیسی طور پر کہا ہے کہ میہ معلوم کرنے کا شمیٹ کہ کوئی رقم انگم فیکس ایکٹ کے تحت آمدنی ہے کہیں، بیمعلوم کرنے کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ وہ رقم ربا ہے بیانہیں۔ اس سوال کا جواب جیسا کہ زیر بحث فیصلے بیس بھی کیا گیا ہے، اسلامی قانون اور شریعت کے باہر علما واور فقہاء کے اخذ کیے ہوئے اُصولوں کی بنیاد پر دیا جا سکتا ہے۔ پہلا اُصول بہ ہے کہ لازی طور پر حاصل کی جانے والی زمین کے سلسے بیس اس کا معاوضہ یا جائیداداور زمین کی قیمت یا تو تبعنہ لینے سے پہلے یا تبعنہ پینے کے ساتھ ہی اداکر دی جائے یا اتنی مت میں اداکر دی جائے گا کہ تبادل میں اور کر دی جائے گا کہ تبادل میں معاوضہ بیا سیمجھا جائے گا کہ زمین کی طلب کا اس حد تک مفاد مستقل نہیں کیا گیا ہے اس وجہ سے لینڈ ایکوئریشن محمل جائے گا کہ زمین کی مشرورت پر زور دیا جا سے، اس وجہ سے لینڈ ایکوئریشن فیر رہے۔ ایک کی شرورت پر زور دیا جا سے، اس وجہ سے لینڈ ایکوئریشن کی جو کھر ایک کی سیمشن 28 میں ایس کی آم اوار ڈکرنے کے لئے کہا گیا ہے جو کلکٹرنے کم اداکی ہو، کم شخیص کی ہو ایک کی سیمشن 28 میں ایسی رقم اوار ڈکرنے کے لئے کہا گیا ہے جو کلکٹر نے کم اداکی ہو، کم شخیص کی ہو۔ ایک کی سیمشن 28 میں ایسی رقم اوار ڈکرنے کے لئے کہا گیا ہے جو کلکٹر نے کم اداکی ہو، کم شخیص کی ہو۔ ا

شریعت کے نقطہ نظر ہے ایکوئریش مالک سے جائز اکی لازمی خریداری ہے اور اس کو دیا جانے والا معاوضہ الی خریداری کی تیت ہے۔ جائز ایکوئریش کی ضروری شرائط میں سے ایک شرط جیسا کہ اس عدالت نے قزلباش وقف ۷ چیف لینڈ کمشز پی ایل ڈی 1990 ایس کی 283 میں تحریر کیا ہے ، یہ ہے کہ مالک کو قبضہ لیتے وقت یا اس سے پہلے زمین کی ایک اچھی مارکیٹ پرائس اداکی جائے ، اگر کلکٹر نے اچھی مارکیٹ پرائس سے کم قیمت اداکی ہے اس کا مطلب میہ ہے کہ اس نے مالک کو مجود کیا ہے کہ وہ نہ مرف کا جس مقالت کا بھی مقابلہ کر وے بلکہ مقدمہ بازی کی مشکلات کا بھی مقابلہ کر ے۔ اس مقد سے جس عدالت کا کام یہ ہے کہ وہ ایک اچھی قیمت مقرر کر دے۔ اپنا فرض ادا کر نے ہوئے والی ٹاانصافی اور اسے پیش آنے والی کر نے ہوئے عدالت جائیداد کے مالک کے ساتھ کی جانے والی ٹاانصافی اور اسے پیش آنے والی مشکلات کا خیال کر سکتی ہے اور قیمت برد حاسمتی ہے تا کہ یہ مارکیٹ پرائس سے ذیادہ ہو جائے ، بجائے مشکلات کا خیال کر سکتی ہے اور قیمت برد حاسمتی ہے تا کہ یہ مارکیٹ پرائس سے ذیادہ ہو جائے ، بجائے

یہ آ مان طریقہ اختیار کرنے کے 1894 کی سیشن 28 نے پہلے ذیمن کی قیمت مقرر کی اس میں اضافے کا ذکر بھی کیا اور اس کے بعد اس پر 6 فیمد میالاند کی شرح سے مود کے نام سے مزید رقم وصول کرنے کی اجازت بھی دی۔ بہی وجہ ہے کہ وف قی شریعت کورٹ نے اسے اسلامی اُ دکام سے متعاوم قرار دی کی کی اور یہ قرض ہوگئ تو اس میں شرح فیمد کے حیاب سے کوئی بھی اض فیہ وہ ہوا ہو منوع ہے۔ اس کے برعکس اگر متذکرہ بال وجوہ کی بنا پر قیمت میں مزید اضافہ کر دی جائے تو یہ وزیمیں ہوگا کیونکہ کس چیز کی قیمت بہت سے عوائل کا خیال کرتے ہوئے مقرر کی جاتی ہے جس میں اس پریش ٹی کا خیال بھی شال ہوسکت ہے جواس سود سے میں ، لک نے خریدار کے باتھوں جس میں اس پریش ٹی کا خیال بھی شال ہوسکت ہے جواس سود سے میں ، لک نے خریداد کے باتھوں اُٹھائی ہے۔

اس کے معاویضے کا اوار ڈوراصل سیشن 28 کے تحت اختیار کیا جانے والا طریقۂ کارای طرح بنی ب، سندھ اور شالی مغربی صوب کے لئے مہیا کیا جانے والا طریقۂ کارشریعت کے نقطۂ نظر سے قابل اعتراض ہے، یہ بیشن بلوچت ن میں 1985 کے ایک 13 کی سیشن ۸-9 کے نام سے بنائی گئی ہے اور اس میں بھی مناسب اور کافی معاوضہ اوا کرنے کے لئے جائز اور مناسب طریقۂ کار مہیانہیں کی سیس اور کافی معاوضہ اوا کرنے کے لئے جائز اور مناسب طریقۂ کار مہیانہیں کی سیس اور کافی معاوضہ اور کافی معاوضہ اور کے دفعہ سے تبدیل کردیا جائے گا

اسیشن 4 کے تحت جاری ہونے والے نوٹیفیشن کی تاریخ پر موجود مارکیٹ پرائس کی بنیاد پر مقرر کیے جانے والے معاوضے کے علاوہ مقرر کردہ معاوضے پر 15 فیصد سرالاند کی شرح ہے اور قاف نو تا مقرر کی جانے والی شرح ہے) مزید رقم معاوضے میں شال کردی جائے گی اور بیر قم سیکشن 4 کے تحت جاری ہونے والے نوٹیفیشن کی تاریخ سے معاوضے کی حتی ادائی تک کی مدت کے لئے اداکی جت جاری ہونے والے نوٹیفیشن کی تاریخ سے معاوضے کی حتی ادائی تک کی مدت کے لئے اداکی جائے گی تک کی مدت کے لئے اداکی جائے گی تک کی مدت کے لئے اداکی جائے گی ہوئے گی ہوئے ہوئی تاریخ سے معاوضے کی جائے والی رقم کو اند میں سپر یم کورٹ نے بجا طور پراپ فیصلوں میں ایس معاوضے نہیں کہا جو ما کہ کواس کی زمین کی ملکیت کے حق سے محروم کرنے کی وجہ ہے دیا گیا ہے کہ وہ اس قم کے استعمال سے محروم کر ہا جو اے حاصل کی وجہ سے دیا گیا ہے کہ وہ اس قم کے استعمال سے محروم کر ہا جو اے حاصل کی زمین کے معاوضے کے طور پر لی تھی اور اس لئے میں معاوضے کی رقم تا خیر سے ادا کیے جانے پرادا کی جانے والا سود ہے۔

" سیکشن 28 کی طرح اس سیکش میں بھی استعمال کی جانے والی زبان اور پہیے اوار ذکی جانے والی رقم پر مزید رقم کے اضافے کے لئے استعمال کیا جانے والے طریقۂ کار کے بارے میں وفاتی شرایعت کورٹ کی رائے حق بجانب ہے الیکن اس اضافی رقم کی نوعیت کا سیح طور پر تجزیہ کرتے ہوئے ہمیں میہ بت نظر انداز نہیں کرنی جائے کے زمین کا ، مک اپنی زمین کی جائز ملکیت سے بغیر کسی معاوضے کے بات نظر انداز نہیں کرنی جائے کے زمین کا ، مک اپنی زمین کی جائز ملکیت سے بغیر کسی معاوضے کے

محروم کردی گیا ہے، جیسا کہ ہم سیکشن 28 کے بارے بیں اپنی بحث بیں پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں، مشریعت کی نظر بیں ایکوریشن حکومت کی طرف سے لاز می خریداری ہے، ایک لاز می خریداری کے لئے جائز ہونے کی بنیادی شرائط بیں سے ایک شرط جس کے بارے بیں اس عدالت نے قز لباش وقف بنام لینڈ کمشز پی ایل ڈی 1990 ایس ہی 283 کے مقدے میں فیصلہ دیا ہے، یہ ہے کہ ما لک کو قبض کے فوراً بعد یا قبضہ لینے وقت ایک اچھی ، رکیٹ پرائس اداکی جائے ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ما لک کو قبض کے معاطعے میں جائز فروخت اس وقت ہی ہو گئی ہے جب حکومت زبین کے ما کہ کو حقیقتا قبت ادا کے معاطعے میں جائز فروخت اس وقت ہی ہو گئی ہے دونت کے مرادف نہیں ہے۔ زبین کے معاطعے میں بغیر قبت ادا کے زبین کا قبضہ لے لینا جائز فروخت کے مرادف نہیں ہے۔ زبین کے ما طع میں بغیر قبت ادا کے زبین کا قبضہ لے لینا جائز فروخت کے وقت سے کے کراوارڈ کی ہوئی قبت کی ادائی کی مدت کا کرایہ لینے کا دعوی کرائے سے کم نہیں جائز فروخت حقیقتا عمل میں آئے گی ، یہ کرایہ اس مدت بیل مارکیٹ کے اچھے کرائے سے کم نہیں ہوتا ہوں سے

سیکشن 34 میں پہلی خلطی تو لفظ 'سود' کا غلط استعمال ہے، دُوسر ہے صل کی ہوئی جائے کرایہ کی قدر کا خیال کیے بغیر 8 فیصد سرالانہ کی شرح مقرر کرنا بھی غلط ہے، یہ بات بھی یادر کھی جائے کہ ذمین کے مالک کواچھا کرایہ اوا کیا جائے گایا اوار ڈشدہ رقم ہر قبضے کے وقت سے معاوضے اوا ہونے ککہ کا فیصد سرالانہ اوا کیا جائے گا، ووٹوں میں سے جورقم بھی زیادہ ہو۔ ان خیالات کے اظہار اور مشد کرہ بالا ہدایت کے ساتھ لینڈ ایکوئزیشن ایکٹ 1894 کے بارے میں وفاتی شریعت کورٹ کا فیصلہ برقر ارد کھا جاتا ہے۔

٧-كود آن سول براتيجر 1908

سول پرایجرکود کی جن دفعات میں سوود کالفظ آتا ہے، وہ زیر بحث نصبے میں بیرا گراف 297 سے 311 تک میں زیر بحث آئی ہیں۔ بیرا گراف 304 میں یہذکر کیا گیا ہے کہ سود، مارک آپ، لیز، مائز پر چیز اور سروس چارج کے سلسلے میں گوشی ایبل انسٹر وشنٹس ایکٹ 1881 کی دفعات کا جائزہ لیتے ہوئے شریعت کی حیثیت کو بھی زیرِ خور لایا گیا ہے، اور سول پراسیجرکود کی دفعات پر بھی وہی خیال ت عائد ہوتے ہیں، سول پراسیجرکود کی دفعات (1)341 اور 27، (1) 1344 اور (2) اور (3) اور (3) (1) کوسود کے ناجائزہونے کے سوال پر بحث کے بعد اسلامی اُدکام سے متصر دم قر ار دیا گیا۔

سیشن 34 میں کہا گیا ہے کہ جب ادائیگی کے لئے ڈگری جاری کی جائے تو عدانت ڈگری میں میں میں میں میں میں میں میں می میں میں دے سی ہے کہا میں درکی رقم پر اس شرح سے جوعدالت مناسب خیال کرتی ہے مقدے ک تاریخ سے ڈگری جاری ہونے کی تاریخ تک سودادا کیا جائے، بیرقم اس سود کے علاوہ ہوگی جومقدمہ شروع ہونے سے پہلے کس قم پر کس بھی مدت کے لئے داجب ہو۔اس کے علاوہ فیصلہ کی گئی کل قم پر اس شرح سے جوعدالت مناسب سمجھے ڈگری کی تاریخ سے قم کی ادائیگی تک کی مدت کے لئے وہ مزید سودا اکرنے کا تھم دے سکتی ہے۔

سیشن 44، آرڈیننس X 1980 کے ذریعہ نیااضا فہ ہوا ہے۔ بیسر کاری قرضوں پرسود کے برے میں ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جب عدائت کی بیدائے ہو کہ کوئی مقدمہ سرکاری قرضے پراس سود کی ادائیگ سے بہتے کے لئے دائر کیا گیا ہے جو مدگی کو یا اس کی طرف سے ادا کیا جانا تھا تو عدالت اس مقدمے کو خارج کر حتی ہے ادر سرکاری واجبات پر بینک کی شرح سے مزید 2 فیصد سالا ندکی شرح سے سودادا کرنے کا تھم دے کتی ہے۔

سیشن 34A کی ذیلی دفعہ (2) ایک مختلف صورت حال کے باریے بیں ہے۔ اس بیں کہا گیا ہے کہ اگر عدالت کی رائے میہ ہو کہ مدعی سے سرکاری واجبات غلط وصول کیے گئے ہیں تو عدالت اس مقد ہے کوئمٹ تے ہوئے تھم و سے سکتی ہے کہ اس طرح وصول کی گئی رقم پر بینک کی شرح پر مزید 2 فیصد سالا نہ سود وصول کیا جائے۔

سنتن 34B کی کلاز (c) میں کہا گیا ہے کہ نفع نقصان میں شراکت کی بنید و پر دیئے جانے والے قصان میں شراکت کی بنید و پر دیئے جانے والے قرضوں کے معالط میں معاوضہ اس شرح سے دیا جائے جواس شرح سے کم نہ ہوجس پر بینک نفع نقصان کی بنیا د پر 6 ماہ کے لئے جمع کی ہوئی رقم پر سالانہ شرح کی بنیا د پر گزشتہ جیر مال میں اوا کیا

ہو۔عدالت ایسے معاوضے کے لئے ذگری میں اس شرح سے ادا کرنے کا تھم دے گی جومٹذ کر ہ بالا چھ ماہ کے دوران نفع کی سالانہ شرح سے کم نہ ہو اور جسے عدالت اس مقد ہے کے حالات کے مطابق منصفانہ اور مزاسب خیال کرتی ہو۔

سیشن 34B کی کار ( ( ( ) ) اور ( ) کاتعلق الی رقم کی ادائی ہے ہو کسی بینک نے کسی شخص کو مارک آپ، لیزنگ، ہائر پر چیز، سروس چارج یا نفع نقصان کی شرح کی بنیاد پر دیا ہو، لائق وفاتی شریعت عدالت نے ان دفعات کے ہارے جس بھی اس ہی رائے کا اظہار کیا ہے جواس نے گوشی ایبل انسٹر ومنٹس ایکٹ کی دفعات 79 اور 80 کے ہارے جس کیا تھا۔ ہم نے گوشی ایبل انسٹر ومنٹس ایکٹ کی دفعات 79 اور 80 کے ہارے جس کیا تھا۔ ہم نے گوشی ایبل انسٹر ومنٹس ایکٹ کی دفعات 79 اور 80 کے ہارے جس کیا تھا۔ ہم نے گوشی ایبل انسٹر ومنٹس ایکٹ کی دفعات 79 اور 80 پر بحث کے دوران ان کی رائے کی خاصول کو پہلے ہی بیان کر دیا ہے۔ یہاں بھی ہمارا وہی تبعرہ ہے بلکہ زید دہ قوت کے ساتھ، کیونکہ ان دفعات کا مقصد گزشتہ ذمہ دار یوں کی منتی رائے کی خاص کی دوران ہی کے ساتھ کی کونکہ ان دفعات کا مقصد گزشتہ ذمہ دار یوں کی منتی رائے کی خاص کو دوران ہے۔

اس کے نتیج میں اس ایکٹ کی سیکشن 34B کی ذیلی دفعات (b) اور (c) اسلامی اَ حکام ہے۔ متصادم قرار دی جاتی ہیں۔

بنیاد پرشراکت سے ط م موجود ہیں ،جن سے تجارت اور صنعت کوتر تی ہوسکتی ہے ، انہوں نے مزید کہ کہان کارپوریش کے بروے میں فراڈ کرنے اور ذمہ دار ہوں سے بیچنے کی اجازت نہیں دی جانی جاہے۔ کمپنی کے یک علیحدہ اور آزاد شخصیت ہونے کے تصور کوختم کیا جائے اور اس آزاد قانونی شخصیت بنانے والے ہوگوں کوئس بزنس کنسرن ممینی یا ادارے کے قیل ہونے کا ذمہ دار قرار دینا ج ہے اور نیز پہلٹی رپورٹس اور دُومری دستاو پڑات میں جن کی بنیاد پر مالی امداد حاصل کی گئی تھی ، غلط بیانی کرنے والے ہوگوں کو برنس کے ناکام ہونے کی صورت میں گرفت میں میں جائے اورانہیں فراڈ اور غدط بیانی کرنے پر ملک کے قانون کے مطابق سزا دی جائے۔انہوں نے دلیل دی کے ثبوت دینے کی ذمدداری اس محض برڈالی جائے جوقیل ہونے والی ممینی بن تا ہے، وہ ٹابت کرے کہاس نے قیزیبلٹی ر پورٹ اور دُ وسری دستاویز ات میں جو با تیں ہیان کی تھیں ، وہ دُ رست تھیں ، اور بیہ کہ کسی ایسے عوامل کی وجہ سے فیل ہوئی جوان کے کنٹرول سے یا ہر تھے، ورندؤ وسری صورت میں ایسے نا دہندگان قو می دولت ہڑے کرنے کے بعد ملک کے اندر اور باہر پھلتے بھولتے رہیں تھے، جس طرح کہ بینک اور دُوسرے بالیاتی اداروں کے موجودہ ناد ہندے خوش حال ہیں۔ ندہبی علماء اور ماہرین معاشیات ایسے قانونی طریقے مبیا کر سکتے ہیں جن کے ذریعے نا دہندگان ہے رقوم کی واپسی مؤثر طور پرمقرر ہوفت پرممکن ہوگ ۔انہوں نے بتایا کدرسول یاک طرفوع ایسے محص کی نماز میں شامل نہیں ہوتے ہے جواپنا قرضدادا کے بغیر التال کر گیا ہو۔ یمی وجہ ہے کہ مرنے والے لوگوں کے قانونی ورثا ونماز جنازہ براملان کرتے جیں کہ اگر مرنے والے برکس کا قرضہ واجب ہوتو وہ باہر آئے اور دعوی کرے تا کہ اس کا قرضہ اوا کر دیا جائے یاوہ التدتعالی کے نام برقر ضدمعاف کردے۔صاحب علم مسلمانوں کی نماز جنازہ پرایسے اعلان کیے جاتے ہیں اور لوگ اپنی رقوم کے دعو ہے کر کے وصول بھی کرتے ہیں ، وہ اپنا قرضہ یا کلیم اللہ کے نام پر معاف کر دیتے ہیں تا کہ مرحوم کی زوح کوسکون حاصل ہو سکے الیکن ایسے اعلانات امیر طبقے کے ہاں بھی نہیں دیکھے گئے ،شاید اس کی وجہ سہ ہے کہ وہ ذاتی ذمہ داری اور کمپنی کی جوابیک قانونی شخصیت ہوتی ہے ذمہ داری کے درمیان فرق کرتے ہیں ، حالانکہ اکثر مواقع پر وہ دستاد بیزات میں رقم واپس كرنے كے لئے ذاتی منانت بھی ويتے ہیں۔

یہ بات نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے قانونی نظام میں ڈگری حاصل کرنے والوں کی مشکلات میں ڈگری حاصل کرنے والوں کی مشکلات میں اس وفت مزید اضافہ ہو جاتا ہے جب ڈگری پڑھمل درآ مدکرایا جاتا ہے۔ ڈگری حاصل کرنا ہی کوئی آسان کام نہیں، بہت سے چھوٹے اعتراض اور تاکی خیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ مقدمہ ختم نہ ہو سکے۔مقدمے کے فریقر سے کا کہ مقدمہ ختم نہ ہو سکے۔مقدمے کے فریقر س کی طرف سے تاکیری حربے استعمال کرنے کے عماوہ

عدالتوں میں کام کے بوجھ کی وجہ ہے بھی مقد مات کا وقت پر اور جدی فیصلہ ہوناممکن نہیں ہوتا ، ایک دن کے لئے جومقد مات مقرر کیے جاتے ہیں ان کی تعداداتی زیادہ ہوتی ہے کہ افسر ایک مقد ہے کو چند منٹ سے زیادہ وقت نہیں و سے سکتا ، اس وجہ سے مقد مات ان وجو ہات کی بنا پر برسوں چلتے رہجے ہیں۔

اس لئے سول برا سیجر کوڈ کی ان دفعات کومتنذ کرہ ہالا پس منظر میں دیکھنا جا ہے ، یہ قانونی سوال اس کے علاوہ ہے کہان دفعہ ت کے تحت عدالت کودیئے گئے اختیار کے تحت ڈگری کی قم کے علاوہ جو مزیدرقم منظوری جاتی ہے، اگر چہاہے سود کہا جاتا ہے، کیاوہ یہ باکے زمرے میں آتی ہے یانہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قانون کے ذریعے عدالت کومزید رقم منظور کرنے کا جواختیار دیا گیا ہے اس کا اس معامدے کے فریقین کے کسی عمل مرانحصار نہیں ہے۔ اور یہ کسی اضافی تیمت کا معاوضہ بھی نہیں ہے، بلکہ بیاس رقم کی ادائیگ کی رسید ہے جس کی قانون اصل رقم کے عدووا جازت دیتا ہے،اس طرح اس ربا کووصول کرنے کی اجازت وی گئی ہے جو کسی قرضے کے معاہدے کے سلسلے میں ادا کیا جاتا ے اورا ہے قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر اس دفعہ کے تحت عدالت کواختیار دیا جائے کہ وہ قرضہ دینے والے کوجس کے حق میں ڈگری ہور بی ہے اس نقصان کی تلافی کے لئے معاوضہ وصول کرنے کی ا جازت دے جواہے رقم کی واپسی کےسلسلے میں مقدمہ دائر کرنے کے بعد تأ خیری حربے استنعال كرنے كى وجہ ہے چہنجا ہے تو معاوضہ منظور كرنے كاس طرح كے اختيار براعتراض نبيس كيا جاسكتا، لیکن ایس صورت میں ہرمقد ہے میں ایک مقررہ شرح پر جواس قم کی تیت کی بنیاد برمقرر کی جائے گی معاوضہ منظور کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہر مقدمے میں اس افتیار کو اس مقدمے کی کیفیت کے مطابق استعال کیا جائے گا۔ قانون بنانے والے عدالت کوئمی ایسے فریق پر جر ہانہ عا کد کرنے کا اختیار بھی دے سکتے ہیں جواپنا قرضدا دانہیں کرتا یہ جواذیت ناک بہانے کرنے اور تا خیری حرب استعمال کرنے کا مرتکب ہوا ہے، تا کہ مقدے کا فیصلہ ہونے میں اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں تا خیر کرا سکے۔ اس جر مانے میں سے صالات کے مطابق جھوٹا حصہ یا بڑا حصہ تا فی کے طور براس فریق کوبھی دیا جا سکت ہے جسے ان حربوں سے نقص ن اور تکلیف پینجی ہے۔اس جر مانے کی رقم حکومت وصول کرسکتی ہے اور ا ہے خیراتی مقاصد کے لئے اور عوامی مفاد کے ایسے پراجیکٹس کے لئے بھی استعمال کر علق ہے جو معاشرے کے ضرورت منداورغریب لوگوں کی معاشی حالت بہتر بنانے کے لئے قائم کیے جا کیں۔ كورث آف سول يروييجركي مندرجه بالا دفعات قرآن كريم اورحضوركريم ملايوالم كي سنت ك من فی ہیں ، اس لئے انہیں تعلیمات ِ اسلام کے منافی قرار دیا جاتا ہے ، ان دفعات میں اُو پر دی گئی 🛶

آبزرویشنز کی روشنی میں مناسب ترامیم کی جائیں۔اس فیصلے میں کوڈ آف سول پروسیجر کی حسب ذیل دفعات بربھی تبعرہ کیا گیا ہے: (1) سیشن 2(12) (111) سیشن 35 (3) (1111) سیشن (IV)(1) آرۇر (XXI) بىل (VI)(ق)(2)(1) آرۇر (XXL) آرۇر XXI رول (VII) (3)79) آرڈر XXI رول (VIII) آرڈر XXI رول (VIII) کا XXI رول (XXI) کا XXI رول (VIII) (3)80 XXXIV (U)(1)(1)(2)(1)(2)(1)(2)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(2)رول (XI)(2)(1) آرۇر XXXIV رول  $(XII)_4$  آرۇر  $(XII)_4$  رول  $(XI)(2)_1$  (ايس) (III) اور ( ک ) (I) اور (II) (XXXIV) آرؤر XXXIV يول (XIV) ( کا (XIV) آرؤر (III) رول XXXVII) آرڈر XXXXIV رول (XVI)(1) آرڈر XXXXVII رول (XVII)2 آرڈر XXXVII) آرڈر آرڈ ر XXXIX رول 9۔ ان دفعات میں بھی جہاں کہیں لفظ ''سود'' آتا ہے، اسے حذف کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا من سب لفظ درج کیا جائے گا۔ آرور XXXVIL ، رول 2 | 2 (اے ) اور (نی ) } بھی نگوشی ایبل انسٹر ومنٹس ایکٹ 1881ء کی دفعات 79 اور 80 کی مانند ہیں اور ان کے یورے میں بھی ہماری وہی رائے ہے جواس ایکٹ کا جائز ہیتے وقت ہم نے ریکارڈ کی ے۔ چذنج ان دونوں دفعات ( بعنی سب رول (اے) اور (بی) آف رول 2 ، آرڈر XXXVII) کوتعیمات اسلامی کے منافی قرار دیا جاتا ہے۔ کورٹ کے آرڈر XXI کے رول (3)79 میں کہا گیا ہے کہ ریکوری کی ڈگری جاری ہونے کی صورت میں مدی علیہ سے قابل وصول قرض کی دستاویز کو فروخت کردیا جائے گا،عدالت اس قرض کے اصل دائن کوقرض وصول کرنے یا اس کا سود وصول کرنے ہے ردک دیے گی اس طرح مدیون کوخر بیرار کے علاوہ کی دُوسر مے مخص کوادا نیکی کرنے ہے بھی منع کر دے گے۔ اس طرح کورٹ کے سرڈر XXL کا رول 3)80) بھی نیکوشی ایبل انسٹر ومنٹ کونتقل كرنے ير توجه ديتا ہے، جس كا مقصد ريكورى ہے، يہاں چر نامزد كرده مخف كوسود وصول كرتے كى ا جازت دی گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ و ف قی شرعی عدالت نے اس کو ق بل اعتراض دفعہ میں شامل کیا ہے۔ بنابریں اُوبر درج کی گئی صد تک ان دفعات کے بارے میں وفاقی شرعی عدالت کے نصلے کو برقر ارد کھا جا تا ہے۔

۷۱ - کوآپریٹوسوسائٹیزا یکٹ 1925

کو آپریٹوسوسائٹیز ایکٹ 1925 کی دفعہ 26(2) (ای) کے رول 11(1) (ایکے)، رول 22 اور رول 41 کوشمیمہ 17 کا کواس نیصلے کے بیرا گراف نمبر 312 تا 321 میں زیر بحث لایا گیا ہے اور اے تعییر ت اسلامی کے مزنی قرار دیا گیا ہے۔ (لی ایل ڈی 1992 ایف ایس س)۔ ای طررح کوآپریٹوسوسائٹیز ایکٹ 1925 کی دفعہ 17(2) کلاز (ای ای) اور پیٹنل انڈسٹر مل کوآپریٹوفنانس کارپوریشن لمیٹٹر کے بائی لاء (3) کے سب بائی لاء (6) کے ان حصوں کوجن کا تعلق سود ہے ہو بھی تعلیمات اسلامی کے من فی قرار دے دیا گیا ہے۔ (پی ایل ڈی 1992 ایف ایس کی 537 اور پی ایل ڈی 1992 ایف ایس کی 537 اور پی ایل ڈی 1992 ایف ایس کی 537 اور پی ایل ڈی 1992 ایف ایس کی 535 میں لفظ ''سود' کواس بنیاد پر حذف کرنے کا تھم دیا گیا ہے کہ سود چارج کرنا ، لا کوکرنا اور اس کی ریکوری کرنا تعلیمات اسلامی کے منافی ہے ، چنا نچے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کواس حد تک برقر ارد کھا جاتا ہے۔

VII\_انشورنس ايكث 1938

انشورنس ایکٹ 1938 کی مندرجہ ذیل دفعات کووفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا، اور انہیں اس بنا پر کہان میں سود کی شرح ،سودی رقم کی گارٹی ،سود کی اقساط میں ادائیگی اور سود کی دیگر شرا نظ درج تھیں، تعلیمات اسلامی کے منافی قرار دے دیا تھا، اس کا ذکر اس نصلے کے بیرا گراف نمبر 322 تا 324 میں کیا گیا ہے۔ پہلی دفعہ 'سود کی شرح'' کے الفاظ صدف کیے جاسکتے ہیں تا کہ اسے شریعت میں امتناع سود کے مقاصد ہے ہم آ ہنگ کیا جا سکے۔ دفعہ 27 کی ذیلی دفعہ (3) ہے لفظ ''سود'' حذف كرنے كى ضرورت نہيں ، كيونكه اس كا تعلق اس ملك كى حكومت كى ياليسيوں سے ہے جس كى كرنى كا اصل ذَر ، گارنی اور سود کی منا نتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔اس اعتبار سے اس کا تعلق غیر ملکی حکومت کے اصل زَراوراس کی صانتوں سے ہے۔ تاہم انشورنس کرنے والا جب اس رقم کی سرمایہ کاری کرے تو پھر متعلقه دفعات كو پیش نظر ركهنا موكار فيل من اس بهلو كا نوش نبيل ليا كيا تما اورصرف لفظ "سود" كو حذف کرنے کی ہدایت کی گئی تھی ، دیگر دفعات میں موجود لفظ''سود'' کوحذف کر کے اس کی جگہ ایسے ترمیم شدہ الفاظ لائے جائیں جو قانون کے مقاصد اور یالیسی کی ضروریات اوراس فیلے میں فاہر کیے محے خطوط کے تقاضوں کو بورا کریں۔ان اقد امات کا مقصد معاشرے کی معیشت ہے رہا کواس طریقے سے ختم کرنا ہونا جا ہے کہ اس سے اقتصادی سرگرمیاں متأثر ندہوں ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ معیشت ترقی کی راہ پر گامزن رہے، مزید براں یہ پہلوبھی پیش نظر رہے کہ بیہ سب پچھشفاف انداز ہے ہواورتمام فرائض و ذمہ داریاں بھی پوری ہوتی رہیں ،اس مرحلے پراس پہلو کا جائز ہلینا کہ آیا انشورنس کا کاروباراسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یانبیں؟ ایک مختلف سوال ہے، جو زېرساعت ايلون مين زير بحث نبيس لايا گيا۔

٧١١١ - استيث بينك آف ياكستان ا يكث 1956

اسٹیٹ بینک آف پاکتان ایکٹ 1956 کی دفعہ 22(1) کا اس نصبے کے پیراگراف نمبر

325 تا 328 میں جائزہ لیا گیا ہے۔ وفاقی شرق عدالت نے سود کی بنیاد پر کمرشل دستاویزات جیسے شمسکات اور بانڈز کی طرح کے بلز کی خریداری کو اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دیا تھا۔ وفاقی شرقی عدالت کی اس رائے کو برقرار رکھا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایس مالیاتی دستاویزات اور انسٹر دمنٹس کو ایس شکل میں تبدیل کرنا ہوگا جو اسلام کے اقتصادی نظام سے ہم آ ہنگ ہوں۔ ہم یہ معاملہ ماہر تین اقتصادیات اور بدیکاروں کی صواحہ ید پر چھوڑتے ہیں کہ وہ یہ باکی حرمت کے قرآن کے تھم کو چیش نظر رکھتے ہوئے ان معاملات کاعملی حل مرتب کریں۔

X ـ ويست پاکستان منی لينڈرز آرڈينس 1960 XI ـ ويست پاکستان منی لينڈرز آرڈیننس 1965 XII ـ منجاب منی لينڈرز آرڈیننس 1960 XIII ـ سندھ منی لينڈرز آرڈیننس 1960 XIV ـ سرحد منی لينڈرز آرڈیننس 1960

رقم أدهار پر دین اور أدهار دینے والوں سے متعلق مندرجہ بالا قوانین کا اس فیصلے کے پیرااگراف نمبر 329 تا 331 میں جائزہ ہیں جیرااگراف نمبر 329 تا 331 میں جائزہ ہیں جیرا اگراف نمبر کا اسلامی تغییمات میں کوئی وجود نہیں اور نہ ہی اسلام کے سوشل جسٹس نظریے میں ان کا کوئی مقام ہے، اس لئے ان کا کھی قوانین کی کتاب میں موجود ہونے کا کوئی جواز نہیں ، اس لئے دُرست طور پر انہیں اسلامی تغلیمات کے منافی قرار دیا گیا ہے۔

XVI ما تيريكلچرل دُويلپنٽ بينگ رولز 1961

اس نیصلے کے پیرا گراف نمبر 322 ہے 336 میں ایکر یکاچرل ڈویلپمنٹ بینک رونز 1961 اور اس نیصلے کے پیرا گراف نمبر 322 ہے 336 میں ایکر یکاچرل ڈویلپمنٹ بینک رونز 1961 اور اس کے سب رونز (1)، (2) اور (3) جن کا تعلق سود سے ہے، کا جائز ان یا ہے اور انہیں تعلیم سود اسلامی کے منافی قرار دے کر انہیں حذف کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، شرک اختاع کی روشن میں سود لاگوکر نے مغاربی کرنے اور اسے ریکور کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی، اس لئے ان رواز کواس فیصلے میں دی گئی گائیدلائن کے مطابق تبدیل کیا جائے۔

XVII\_ بينكنگ كمينيز آردْ يننس 1962

وفاقی شرعی عدالت نے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 (جے اس کے بعد بینکنگ آرڈیننس کہا جے گا) کی دفعہ 25(2) کوسود اور مارک آپ کی حد تک خلاف اسلام قرار دیا تھا۔ اس دفعہ میں

اسٹیٹ بدنک آف پاکستان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جینکنگ کمپنیوں کوبعض ہدایات دے سکے،جن ہیں سود کی شرح، مارک آپ کے جارج کے بارے میں بھی ہدایات شامل ہیں۔جن کا اطلاق بیسگی ادائیکیوں یاسود کی بنیاد بر کمی قرض لینے والے کو قرض دینے سے منع کرنے پر ہوتا ہے۔ جہاں تک اس د فعہ میں سود کا تعلق ہے وہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے اور اس پہلو پر پہلے ہی تفصیلی بحث کی جا پھی ہے۔ فاضل و فاقی شرعی عدالت نے بھی اس وفعہ ہے لفظ '' مارک آپ' ' کوحڈ ف کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ہم نے بھی گزشتہ پیراگرافوں میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ آج کل جس طریقے ہے'' مارک آپ' کا اطلاق کیا جار ہاہے وہ رہا کے سوا کچھ بھی نہیں۔اس کئے اسے روک دیا جائے۔ محراس کے ساتھ ہی ہم نے بیکھی قرار دیا ہے کہ مارک أپ کی بنیاد پر حقیقی فروخت کا نظریہ اپنی اصل میں ناجائز نہیں ہے، بشرطیکہ اس میں ان پہلوؤں کالحاظ رکھا جائے جن کامسٹرجسٹس محرتفی عثانی نے اپنے تصلے کے پیراگراف تمبر 191 اور 219 میں ذکر کیا ہے۔ مارک آپ کے تحت لین دین کے جواز کی سب ہے بڑی شرط مید ہے کہ بیقرض دینے اور رقم کی پیننگی ادائیگی کی بنیاد پر وصول ندکیا جائے ، بلکہ بیکس چیز کی حقیقی فروخت کی بنیاد پر ہواوراس همن میں اس کے تمام نتائج کو پیش نظر رکھ جائے۔ حمر بینکنگ آرڈ بننس کی دفعہ 9 بینک کوٹر میڈنگ ہے روکتی ہے، اس دفعہ میں کہا گیا ہے کہ: '' <sup>سیکش</sup>ن 7 کے تحت دیئے گئے اختیارات کے سواکوئی بینکنگ ممینی براہ راست یا بالواسط خریداری یا فروخت یا چیزوں کے ہر لے چیزوں کے لین دین یا کسی تجارت یا خرید و فروخت یا چیزوں کی بارٹر یا اس طرح کی دیگر سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوگی ، اور و ہا پہنچنج بلوں کو وصول کرنے یا ان کے لین دین کے معالمے تک

جب دفعہ 25 میں استعمال کیے گئے لفظ مارک آپ کو دفعہ 9 کے مقابلے میں رکھ کر پڑھا جائے تو سے تقینی طور پر اسلامی تغلیمات کے من فی قرار پایا ہے، کیونکہ مارک آپ کے تحت جائز لین دین کا تصور اشیاء کی حقیقی فروخت کے بغیر نہیں کیا جاسکتا جس کی بینک رولز میں اجازت نہیں ،اس لئے مارک آپ کی دفعہ اور سیکشن 9 میں بیان کی تمی صورت حال استھے برقر ارنہیں روسکتی اور ان دو میں سے کسی ایک کو فتم کرنالازم ہوج تا ہے۔

اس موقع پرہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ مارک آپ کی بنیاد پر فروخت مراہی اس کی ضروری شرا تط کو پورا کرنے کے بعدا بک اسلامی بینک کے لئے آئیڈیل صورت اختیار نہیں کرسکتی ، تاہم بینکوں کو بعض صورتوں میں لین دین کی اس شکل کو بھی اختیار کرتا ہوگا،خصوصاً جب موجودہ نظام کو اسلامی نظام میں تبدیل کیا جارہا ہوگا،اس صورت حال کی رفشی میں سیکشن (9 کوختم کرنا زیادہ ضروری

معلوم ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ مارک أب كے تحت لين دين كو كمل طور برممنوع قرار دے ديا جائے۔ علاوہ ازیں سیکشن 9 اسلامی بینکاری کا نظام قائم کرنے کے سیسلے میں بھی ایک بہت بردی رُ کاوٹ ہے، پیسکشن نہصرف شریعت کے مطابق مرابحہ یا بیچ المؤجل کے لین دین ہیں رُ کاوٹ بنیآ ہے بلکہ بیالیزنگ، اجارہ ،خربیداری ،مشار کہ اورمضار بہ کے لین دین میں بھی رُکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ سیکشن 9 دراصل سودی بینکاری کے لئے وضع کی گئی تھی جس میں بینکے صرف رقم اور کاغذات میں ڈیننگ کرتے ہیں ،اس کے برعکس حقیق اسلامی مالیاتی لین وین ہمیشہ حقیقی ا ٹاٹوں کی بنیاد پر ہوتا ہے اور یہی اسلامی بینکاری کا امتیازی عضر ہے جومعیشت کوسودی بینکاری سے نجات ولاسکتا ہے، اوراس پر تفصیلی بحث پہلے کی جا چکی ہے۔ اسلامی بینکاری کا نظریہ اس ونت تک حقیقت کا رُوپ نہیں دھار سکتا جب تک اس بات کاشعور حاصل نہ کرلیا جائے کہ بینک صرف پیسے اور کاغذات کا کارو بار کرنے کے لئے تہیں ہوتے بلکہان کی مالیاتی سرگرمیوں کا براہ راست تعلق حقیقی کارو باری لین دین ہے ہوتا ہے ،اس کے سود کا خاتمہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک بینکوں ہرے کد بینکنگ آرڈیننس کی سیکشن 9 کوشتم نہ کر دیا جائے۔ بنا ہریں ہمارا پخنہ یقین ہے کہ سیکشن 25 میں موجود مارک آپ کے نظریے برصیح طور بر منصفانہ انداز سے اور عملی فیصلہ اس وفت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک سیکشن 9 کی طرف سے عاکد یا بندی اُٹھا نہ لی جائے۔ اگر چہ فاضل و فاقی شرعی عدالت نے سیکشن 9 پر بحث نہیں کی ، تاہم اس عدالت نے صوبہ پنجاب بنام امین جان تعیم اور جار دیگر نامی مقدے کے فیصلے میں بیراُ صول وضع کر دیا ہے.''ہم نے متعددمقد مات میں بیقرار دیا ہے کہ جس قانون کوچیلنج کیا گیا ہے،اگر اس میں شامل معاملات کا منصفانہ اور سیح حل اس قانون کی ؤوسری شق کوختم کیے بغیر ممکن نہ ہوتو عدالت اس شق کوختم کرنے کا اختیار رکھتی ہے، اس ضمن میں قزلباش دقف بنام لینڈ کمشنر پنجاب کے مقد ہے کا حوالہ دیا جا سکتا ہے( بی ایل ڈی 1990 ایس کی 99 ہیرا 187 تا 280) جس میں پنجاب فیکسی ایکٹ 1887 کی دفعہ 60 اے کو پبلک کی طرف سے اپیل کے بغیرختم کر دیا گیا ہے (پیرا 30)۔ '' مذکور و مقد مے میں جو اُصول وضع کیا گیا ہے اس کی روشنی میں ہمیں اطمینان ہے کہ بدینکنگ آرڈ پنس کی سیکشن 25 میں مارک آپ کے بارے میں اس وقت تک منصفانہ فیصلہ بیں کیا جا سکت جب تک اس آرڈیننس کی سیکشن 9 کو ختم نه کردیا جائے۔اس لئے قرار دیا جاتا ہے کہ سیکشن 25 میں لفظ مارک أپ کو برقر ارر کھا جائے ، تا ہم سیشن 9 تعلیمات اسلامی کے منافی ہے کیونکداس کے ذریعے مینکوں کواشیاء کی خریداری اوران ڈوسری تجارتی سرگرمیوں ہے روک دیا گیا ہے جو بیج المؤجل اور مرابحہ جیے اسلامی تجارت کے طریقوں کے لئے ضروری ہیں ، اور میہ مارک أپ ، ليز تک ، ہائر پر چيز اور مشار كر جيسى حقيقي تجارتي شكلوں برهني ہيں ،

سیشن 9 کی جگداسلام کی وہ مالیاتی شقیں لیں گی جو هیتی تجارت کی ضروریات پوری کرتی ہیں۔ سب رول (2) کا تعلق غیر کلی منظور شعرہ امانتوں ہے ، جن برسود کریڈٹ کیا جاتا ہے ، جبکہ سب رول (3) کا تعلق غیر کلی منظور شعرہ امانتوں ہے ، جن برسود کریڈٹ کیا جاتا ہے ، جبکہ سب رول (2) اور (3) کا تعلق میں واضح کیا گیا ہے کہ مفصل بحث کے بعد قرار دیا گیا ہے کہ رول 9 کا سب رول (2) اور (3) کا تعلق کی کونکہ سود ہے اس لئے بی قرآن تھیم اور حضور اکرم طابق کی سنت طاہرہ کی رو ہے اسلامی تعلیمات کے من فی ہیں، غیر ملکی منظور شدہ صانتیں جو پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں برسود ہے انکار نہیں کیا جا تعلیمات کے من فی ہیں، غیر ملکی منظور شدہ صانتیں جو پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں برسود ہے انکار نہیں کیا جا تعلیمات کے من فی ہیں، غیر ملکی قرضوں کی سات کی منظرہ میں اس طرح کے عبور کی اور ان کی جا سکتی ہیں، شریعت مطہرہ میں اس طرح کے عبور کی اقدامات کی اجازت ہے ، رویے کی صانتوں سے حاصل ہونے والی رقوم کا بھی بھی مصرف ہوسکتا ہے اقدامات کی اجازت ہے ، رویے کی صانتوں سے حاصل ہونے والی رقوم کا بھی بھی مصرف ہوسکتا ہے دار میں ایس طرح کے عبور کی جا بھی میں سود کا قبل دخل ہو۔

XIX\_بىنكس (نىشنلائزىشن مىنىت آف كىپنىشن رول 1974)

رول 9 کاتعلق صص کے حصول کی تاری ہے سود کا حساب لگانے ،اس کی سالا نہ اوائیگی اور سود
کی اوائیگی کے طریق کارہے ہے۔ ان اُمور کا جائز ہاس نیصلے کے پیرا گراف نمبر 343 تا 350 میں ایا
گیا ہے، جن میں قرار دیا گیا ہے کہ بیدول تعلیمات اسلامی کے متافی ہے کیونکہ اس کا تعیق سود کے
حساب کتاب ہے ہے، ہماری دوئے یہ ہے کہ رول 9 کی مختلف کلا زوں سے لفظ سود کو صدف کرنے کی
عمل نیا رول وضع کیا جائے جو امتماع سود کی اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہو، تا ہم حصص
سے متعلق منافع کی واپسی کا انظام شرعی اُصولوں کی بنیاد پر کیا جائے گا۔

XX\_بينكنگ كمپنيز (ريكوري آف لونز) آرد ينس 1979

اس فیصلے کے پیراگراف نمبر 351 تا 354 ش اس آرڈینس کی دفعہ 8 کا جائزہ سیا گیا ہے، اور دفعہ 8 (2) (بی) جس کا تعلق مارک آپ ہے ہے، کو دفعہ 8 (2) (بی) جس کا تعلق مارک آپ ہے ہے، کو شریعت اسلام کے منافی قرار دیا گیا ہے، اس لئے جب کوڈ آف سول پر دسیجر کی متعلقہ شقوں پر بحث کی جائے تو انہیں اس فیصلے میں دی گئی گائیڈ لائن کے مطابل حل کرلیا جائے۔ ہم نے ذکورہ پیراگرافوں میں واضح کر دیا ہے کہ تو انین اور اقتصادی و مالیاتی پالیسیاں مرتب کرنا عدالت کا نمیں بلکہ ریاست کے متعلقہ اداروں اور محکموں کا کام ہے، گر کیونکہ حکومت نے اپنی درخواست میں اصرار کیا ہے کہ جن محاملات کو اُٹھایا گیا ہے ان کے سلسلے میں گائیڈ لائن فراہم کی جائے اور ماہرین اقتصادیات، دبی محاملات کو اُٹھایا گیا ہے ان محاملات اور اسلام کے اقتصادی نظام کو کا میا بی ہے چلانے کے درکار

انفرااسر کچر کے بارے میں اپن آراء کا انلہار کیا ہے، اب ہم بھی متعبقہ حلقوں کی توجہ کے لئے گائیڈ لائن ریکاردُ کرتے ہیں۔ اسکالرز ، ماہرین اقتصادیات ، آ ڈیٹرز جن میں ڈاکٹرمحمرع جھایڑا، ڈاکٹر شاہد حسين صديقي ،مسٹر ابراہيم سيدات ،سيّدمجرحسين ،مسٹر ا قبال خان اورمسٹرفنيم احمر جن کاتعلق وائٹل انفر میشن سروسز (برائیویت) لمیٹٹ ہے ہے، نے اپنے دلائل میں متفقہ طور بر کہا کہ سی بھی اقتصادی نظام کی کامیا بی کویقینی بنانے کے لئے ایک مؤثر قانونی فریم ورک وضع کرنا ضروری ہوتا ہے، تا کہاس کی مد د سے عذر ، دھو کے اور قرا ڈ کا خاتمہ کیا ج سکے ، یہ بھی کہا گیا کہ جھوٹے سر ماں کار جواٹ ک مارکیٹ میں سر مالیہ کاری کرتے ہیں یا اپنی رقوم ہینک میں جمع کراتے ہیں انہیں نقصان کا سرمز کرنا پڑتا ہے کیونکہ عذر کی موجودگی اوراٹاک مارکیٹ ہیں مفروضوں کی بنیا دیر کاروبار کی وجہ ہےان کی جزو کی میا مکمل رقم خرد نر دہو جاتی ہے، اس ،رکیٹ میں تقریباً 300 ارب رویے کی کمی واقع ہوگئی مگر کوئی کسی کا پُرسان حال نہیں تھا، اس طرح بینک قرضوں میں تقریباً 300 ارب رویے کی ناد ہندگ کی وجہ سے میہ ا دارے چھوٹے سرمایہ کاروں کے ڈیمیا زٹس مرمعقول ریٹرین نہ دے سکے، ان دلائل میں بیکھی کہر گیا کہ اقتصادی نظام میں کمزور ہویں سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے ، وہندہ افرادکسی مزاحمت کے بغیر بچ نکلتے ہیں۔اس صورت حال کا نقاضا ہے کہ اسٹاک ہارکیٹوں میں انداز وں اورمفروضوں کی بنیاد پر کارو ہار کو رو کئے کے لئے شفاف اور بخت اقد امات/ قواعد وضع کیے جائیں،علاوہ اڑیں ایک آزاد ادارہ مالیاتی یالیسی وضع کرے اور اسے جلائے اور اس مقصد کے لئے اسے تمام ضروری اختیارات تفویض کیے ج کیں تا کہ وہ اپنی مرتب کردہ یالیسیوں پر سیجے معنوں میں عمل درآ یہ بھی کرد سکے۔ یہی ادارہ آ کین کے آ رنکل 79 کے تحت ایسے تو انین اور تو اعد بھی وضع کرے جو قرض حاصل کرنے والی سرگرمیوں برمحیط ہوں <u>۔مشہورمسلمان ، ہرا قتصادیات ڈاکٹر محمر حم</u>ایزا نے ایک معقول مدت کے اندر واجب الا دا قرضوں کی وصولی بربھی زور دیا ،ان کے مطابق ایسے قوائین وضع کیے جائیں اوران رقوم کی وصولی کے لئے ایسا طریق کارا فقیار کیا جائے کہ اس کام کی تھیل میں ایک مہینے سے زیادہ وفقت نہ نگے۔انہوں نے خدشہ خلا ہر کیا کہ اگر ، لیاتی اداروں کے ذیغہ لٹ کیسوں کومہینوں اور سالوں تک لٹکا یا جاتا رہا تو پھر ا قتصادی سرگرمیوں کے ہے در کارفنڈ ز فراہم نہیں ہوسکیل کے اور پورا کا پوراسٹم تناہ ہو کررہ جائے گا۔ ان وجوہات کی بنا پر انہوں نے تجویز پیش کی کہ دھوکا دہی کوختم کرنے کے لئے ایسے اقد امات کرن نا گزیر ہوں گے جو اسل می بینکنگ مسٹم برعمل درآمد کے دوران مکنہ طور پر سامنے آسکتے ہیں۔ ہیر اقدارات اقتضادی نظام کومضبوط مملی بنیادوں براستوار کرنے اور انہیں شفاف طریقے سے جلانے کے لئے بھی ضروری ہوں گے ۔مسنرنبیماحمہ نے ان سخت قوا نین اورضوا بط کا حوالہ دیا جوعذر ، دھو کے اور فرا ڈ

کی روک تھام کے لئے امریکہ میں اختیار کیے گئے ہیں ،انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں مالیاتی یالیسیوں کوا کیا آزاد و فاقی ادار و جلاتا ہے جو کی ملک کے مرکزی بینک کی مانند ہے بھر بیاس قدر آزاد ہے کہ اس پر امریکہ کے صدر، کا تکریس اور عدالتیں بھی اثر انداز نہیں ہوسکتیں۔اس ادارے کا کام رقوم اور كريدت كى فراہمى ب، فريدم آف انفار ميشن الكث مجربه 1966 امر كى حكومت سميت تمام مالياتى اداروں کواینے ریکارڈ ز دکھانے کا مابند بناتا ہے، اس حق پر عدالنوں کے ذریعے عمل درآ مد کرایا جاتا ہے، حکومت کے تمام ادارے تحریری درخواست پر اپنے ریکارڈز دیکھانے کے بابند ہوتے ہیں، البتہ اس میں 9 استثنائی صورتیں بھی ہیں جوا یکٹ کا حصہ ہیں۔ پرائیولی ایکٹ مجربہ 1974 میں ان ر یکارڈ کو تحفظ بھی فراہم کیا گیا ہے جو حکومت جمع کرتی ہے۔ امریکہ کا سیکورٹی ایم پینے کمیشن پلک اور نان بلک ریکارڈ زکومحفوظ رکھنے کا ذمہ دار ہے، اس میں رجٹریش اسٹمنٹس کے علاوہ کمپنیوں اور افراد کی جانب سے فائل کی گئی رپورٹس شامل ہوتی ہیں۔ٹریڈاور کامرس کو پیچے خطوط پر چلانے اور ان سرگرمیوں میں سے فراڈ ، دھوکا دہی اور غلط اطلاعات فراہم کرنے کے عمل کی نیخ کنی کرنے کے لئے بھی قوا نمین وضع کیے گئے ہیں، تجارت خصوصاً اندرونی تجارتی سرگرمیوں کے لئے کریڈٹ کے استعال کو ڈرست خطوط مر چلانے کے لئے بھی قانونی انتظامات کیے گئے ہیں۔اندرون ملک کاروبار کرنے والے ایسے افراداورادارے جو 10 فیصدیا اس ہے زائد من فع کماتے ہیں کومعلومات کے غلط استعمال ہے رو کئے کے لئے بعض صورتوں میں 6 مہینے کا منافع کارپوریشن صبط کر لیتی ہے۔ امریکہ میں بیوروکریسی کے ار کان بینی ایگزیکٹو ہرائج کے ملازمین کے لئے 1978ء میں ضابطہ اخلاق پر جنی ایکٹ جاری کیا گیا تھا، اس کے علاوہ اخلا تیات کا سرکاری ادارہ اس ضمن میں قواعد وضوا بطبھی جاری کرتا رہتا ہے، ان ضوابط میں واضح کیا گیا ہے کہ پبلک سروس ، پبلکٹرسٹ کا مظہر ہوتی ہے، اس لئے ان ماز مین کے کے ضروری ہے کہ وہ آئین ، توانین اورا خل قی ضوابط کواینے ذاتی مفادات سے بالاتر رکھیں۔ وہ کو کی ایسا ، لی فائدہ حاصل نہ کریں جوان کی ڈیوٹی کے اخلاقی پہل کو مجروح کرے، وہ جان ہو جھ کر کوئی ایسا نا جائز وعدہ وعیدنہیں کریں گے جس سے حکومت کونقصان بینینے کا اندیشہ ہو، اور وہ اپنے منصب کونجی مفدات کے لئے ہرگز استعال نہیں کریں گے، اس طرح وہ اپنی سرکاری ڈیوٹی کے علاوہ کوئی ایسی ملازمت بھی نہیں کریں ہے یا کسی ایسی سرگرمی میں حصہ نہیں گیں ہے جوان کی سرکاری ڈ مہ داریوں ہے منصادم ہو۔ ملہ زمین 20 ڈاٹر تک کا تخفہ بھی قبول نہیں کریں گے۔امریکہ کے سینئر ملاز مین کو ملازمت چھوڑنے کے بعد بھی بعض صورتوں میں ایک سال کے عرصے کے لئے اپنے سابقہ محکمے یا ادارے سے رابطه کرنے تک کی اجازت نہیں ہوتی تا کہ انہیں کسی معالمے میں سرکاری اقدام پراڑا نداز ہونے یا کسی

غیرملکی حکومت پر سیاس جماعت کی مدد کرنے ہے بازر رکھ جا سکے۔اس طرح سرکاری مله زمت جھوڑنے کے ایک سال بعد تک کوئی سینئر امریکی ملازم بیرون یا اندرونِ ملک ملازمت نہیں کرسکتا۔ اس طرح وضع کیے گئے اخلاقی ضوابط کی مدد سے ملکی مفادات اور دیگر ریاستی اُمور میں شفاف روش کویقینی بنایا جاتا ہے، اس کے برنکس ہمارے ملک کے تو انین میں اس نوعیت کی فیئر ڈیلنگ، شفاف روش اور اخل تی معیارات کا فقدان نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہینئر انسر آئے دن ایک مقام ہے دُوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتے رہے ہیں، آج ایک انسر وفاقی ملازمت میں ہے تو کل وہ ورلڈ بینک یہ آئی ایم الف جیے کی بیرونی ادارے میں کام کررہا ہوتا ہے، اور بھی اس کے برعکس ہوتا دِکھائی ویتا ہے۔ لوگ ان انسروں کے من صب میں تبدیلیوں کا خاموثی ہے تماش دیکھتے رہتے ہیں ،اور وہ اینے آپ ے بیسوالات پوچھتے رہ جاتے ہیں کہ بید ماہرین حقیقت میں کس کی سروس کرتے ہیں یا کستان کی یا بیرونی اداروں کی؟ ان موضوع ت بریا کتان میں بھی قوانین تو موجود ہیں مگر انہیں جامع بنانے اوران پر سیج معنوں میں عمل درآ مدکرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کی بھی صراحت کی جاتی ہے کہ بینکنگ سٹم سے صرف رہا کا خاتمہ مددگار ثابت ہونے کی بجائے نقص ن وہ ہوگا، اس کی وجہ بیا ہے کہ مختف اہم اقتصادی شعبوں کا بڑے پیجیدہ اندازے ایک دُوسرے پر انحصارے ،اس لئے زیادہ مؤثر اور با حکمت راستہ ریے ہوگا کہ پہیے موجودہ اقتصادی شعبون کوشر بعت ِمطہرہ کے مقدس سائے میں ان جائے اور اس میں اے پھننے بھولنے دیا جائے اور اس فضامی اسے سود سے یاک نظام کا حصہ بنا دیا جائے۔ ماہرین نے اینے دلاکل میں زور دیا کہاس طریق کارے معیشت بھی مضبوط ہوگی اوراس سے سود ہے یاک معیشت کی بنیاد بھی استوار ہوگ۔اس کا ایک پہلو یہ بھی برآ مد ہوگا کے شہری اپنی بچتیں شربیت کی بنیاد پر استوارشعبوں میں لگائیں گے۔ بیصورت حال خود بخو دسود برجنی بینکاری نظام کو اسلامی نظام میں تبدیل ہونے پر مجبور کر دے گی۔اس بات کی بھی وضاحت کی گئی کہ اہارے بینکاری نظام میں شریعت کی بنیاد پر اسٹرونٹس کا طریق کاراس وجہ سے غیرترتی یافتہ ہے کہ ہورے موجودہ اقتصادی شعبوں اور اسٹاک ،رکیٹوں میں شرعی نظام رائے نہیں ہے، ماہرین نے مندرج: ایس حیار شعبول کی نشاندہی کی جومغرب میں اقتصادی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ 11، بینکسک ماری تی شعبه، (II) شیئر مارکیٹ ، (III) قرض / به نثر مارکیٹ ، ( ۱۱) سرکاری لین دین به ندکور ه شعبوں میں ان عن صرکی اہمیت ادر کارکر دگی کو داضح کرنے کے لئے حسب ڈیل اعداد وشار کا حوالہ دیا گیا

| باكتان  | ملائيثيا | أمريك     |             |
|---------|----------|-----------|-------------|
| 60 بلين | 72 بلين  | 8 زيلين   | بى ئى ي     |
| 6 بلين  | 100 بلين | 10 ٹریلین | شيئر ماركيث |
| 40 كمين | 22 بلين  | 10 زيلين  | قرض ماركيث  |

سے اہم ترین شعبوں میں پیک کی شمولیت کا اظہار ہوتا ہے جس نے ان ملکوں کی معیشت کے لئے ایک تفوس بنیا دفراہم کی ہے اور جس کی بدولت کو اظہار ہوتا ہے جس نے ان ملکوں کی معیشت کے لئے ایک تفوس بنیا دفراہم کی ہے اور جس کی بدولت کو ام میں دولت کی بہتر انداز سے تقییم ممکن ہو گئی ہے۔ یہ بات بھی توٹ کرنے کے قابل ہے کہ اسلامی مالی قابی فا ذل کا ایک بنیادی عضر ایک بوی فہ ل کلاس بیدا کرنا بھی ہے تا کہ دولت چند ہاتھوں میں مرکز ہو کر نہ رہ جائے۔ اس کے علاوہ یہ چیز بھی ٹوٹ کرنے کے قابل ہے کہ کیپٹل مارکیٹ کی ٹوئل ویلیو جی ڈی ٹی سے بہت بوی ہے، اس صورت حال کے پیش نظر اگر ہم پاکستان میں اسلامی بنیادوں پر معیشت کا ڈھانچہ استوار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم تو قع کر سکتے ہیں کہ اس کی بدولت کی جانے والی اصلاحات سے ہر شعبے میں کر پشن کا جاتے ہیں تو ہم تو قع کر سکتے ہیں کہ اس کی بدولت کی جانے والی اصلاحات سے ہر شعبے میں کر پشن کا کے لئے جوضوا بر تشکیل یا کئیں مقالے کی فضہ پروان چزھے گی ، غیر قانو نی سرگرمیوں کی روک تھام کے لئے جوضوا بر تشکیل یا کئیں گار اس قدر داضح ہے کہ انداز وی اور مفروضوں پر بینی کار اس قدر داضح ہے کہ انداز وی اور مفروضوں پر بینی کار اس قدر داضح ہے کہ انداز وی اور مفروضوں پر بینی کار اس قدر داضح ہے کہ انداز وی اور مفروضوں کی کار واسکے گا:

(1) انفرادی کریڈٹ کی تاریخ

کسی فردگواس وقت تک کوئی ہوٹیلیٹ کنکشن، بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت یا قرض حاصل کرنے کی اجازت نہ دی جائے جب تک کریڈٹ ہورواس امرکی رپورٹ فراہم نہ کر دے کہاس کا دامن ہر طرح کے واجبات سے صاف ہے، ایسے بورو فیرسر کاری شعبے سے متعلق ہوں اور کوئی بھی تنظیم معمولی فیس اداکر کے ان سے مطلوبہ معلومات حاصل کر سکے۔

(2)انڈسٹریزریٹنگ

مندرجہ ذیل جاراداروں (1) اسٹینڈرڈ اینڈ پورڈ ، (11) موڈیز ، (111) ڈی ی آراور (1۷) گی۔ آئی بی س اے سے مالیاتی اور قرض دینے والے ادارے قرض مائلنے والوں کی کریڈٹ ریٹنگ کے

بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔امریکہ کاسیکورٹی ایجینے کمیشن ان اداروں کولائسنس دیتا اور ان کے کام کے معیار برنظر رکھتا ہے۔ یا کستان میں کریڈٹ ریٹنگ کے برنس کو با قاعدہ بنانے کے کے کریڈٹ ریٹنگ کمپنیزر دلز بحریہ 1995ء و فاقی حکومت نے وضع کیے تھے بھران کا مغید مقصد اطلاق نہیں کیا گیا ،اس کے برعکس امریکہ پی افراد ، کارپوریشنوں ، بینکوں ، مالیاتی اداروں اورمیونسپلٹیوں کی ریٹنگ کریڈٹ کمپنیاں کرتی ہیں ہسر مایہ کاران کی ریٹنگ پراعنا دکرتے ہیں اوروہ ان کے بانڈ زیا دیگر تر غیبات میں سرمایہ کاری کرنے ہے پہلے ان کمپنیوں کی طرف سے جاری کردہ اعداد وشار کو دیکھے لیتے ہیں۔ بیدر بٹنگ کینیاں''معلومات حاصل کرنے کے حق'' کے فلسفے پر قائم کی جاتی ہیں۔ برط نبیر میں بھی ایسے تو انین موجود ہیں جوضروری معلو مات حاصل کرنے کی اجازت سے متعلق ہیں ، فنانشل سروسز ا یکٹ مجریہ 1986ء اور اس کے تحت وضع کیے گئے ضوابط سر مایہ کاروں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے تحت مالیاتی اداروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کاحق رکھتے ہیں۔سیرس فراڈ و ایس ایف او) کریمنل جسٹس سٹم کے ایک جزو کے طور پر وجود میں آیا تھا۔ ایس ایف او برط نبیری تاریخ میں چند بہت بڑے فراڈ کے کیسوں کی تحقیقات اور براسیکیوشن کی ذمہ داریوں نبھا چکا ے،ایس ایف اوایک آزادسرکاری ادارہ ہے،جس کاسر براہ ایک ڈائر یکٹر ہوتا ہے جواٹارنی جزل کی تکرانی میں اپنے اختیارات کو بروئے کارلاتا ہے، وہ سرکاری تحکموں کے علاوہ تنجارت وصنعت کے تحکیے، بینک آف الگلینڈ، انٹر پیشنل اسٹاک الجمیخ ، سیکوریٹیز اور سر ، بیہ کاری بورڈ وغیرہ کے ساتھ مر بوط ر ہتا ہے، بیادر دیگر تنظیمیں سنگین اور پیچیدہ جرائم ، اختیارات کے ناجائز استعمال اور وائٹ کالرکرائم کے بارے میں ایس ایف اوکور پورٹ کرتی ہیں ، ایس ایف او کا طریق تحقیقات بھی مختلف ہے۔اس کی تحقیقاتی ٹیموں میں وکلاء،ا کا وُ نئینٹ، پولیس افسرش ال ہوتے ہیں،جن کا تقرر ہرکیس کی نوعیت کے مط بق کیا جاتا ہے۔ان ٹیموں کے سربراہ کا ایک دلیل ہوتا ہے جو کیس کنٹر دلر کا رول ادا کرتے ہوئے تحقیقات میں تیز رفتاری اورمؤٹر پراسیکیوٹن کو پھینی بنا تا ہے۔ان اقد امات کے باعث مغرب نے عملی طور پر انصاف ، فیئر لیے اور نمبرز کو کم از کم کرنے جیسی اسلامی تغلیمات کو اینایا ہے۔ ہمیں بھی مناسب لیکل فریم ورک کے تحت ان اقد امات کواپنانے کی ضرورت ہے تا کہ ہماری سوسائٹ کے تارو بود میں بھی شفاف روش آسکے،معیشت جلد سمج ڈگر پر گامزن ہو سکے اور اس طرح معاشرے میں بنیا دی مثبت تبدیلیاں آسکیں۔ان ضروری ضوابط اور شفاف پن کے فقدان کی وجہ سے پاکستان کے سر مایہ کارتاج تمینی اور کوآیریٹوسوسائٹیوں میں اپنے اربوں رویے ڈبو چکے ہیں۔اسٹاک ایکیجنج میں آئے دن کمپنیاں بنتی رہتی ہیں ، کاریوریٹ منیجروں کواس بات کی کوئی پروانہیں ہے کہ وہ سر مایہ کاروں کا اعتماد

بحال کریں اور انہیں کمپنیوں کے صف کے بارے میں سیج معلومات فراہم کریں، وہ سرمایہ کاروں کو منافع می حصہ دینے کے بارے میں اپنی کوئی اخلاقی ذمہ داری کا حساس نہیں کرتے۔ بیسب کھی خت ضوابط نہونے ،تفرڈ یا رٹی ریٹنگ اور رسک بر کاروبار کرنے کی روش کے باحث مور ہاہے۔ کمپنیوں کی تعداد اور ان کے مالیاتی تجم کے بارے میں دُرست معلومات فراہم کر کے ضوابط کومضبوط بنایا جا سکتا ہے اور ان طریقوں سے ڈھلے ڈھالے تو انین کامہارا لے کرسر مایہ کاروں اور کریڈیٹرز کولوٹنے والے عناصر کی حوصل شکنی کی جاسکتی ہے۔ کراچی اسٹاک الجیجنج میں کمپنیوں کی تعداد 750 ہے، جبکہ نیویارک اسٹاک ایجی بی ان کمپنیوں کی تعداداس سے یا نج گنا ہے، جبکدامریک معیشت یا کستان کی معیشت ے 100 منا بری ہے۔مغربی ممالک کی طرح یا کتان میں Insider Trading کے لئے قوا نین نہیں ہیں، حالانکہ مالکان اور بڑے شیئر ہولڈرز کا خودصص کا کاروبار کرنا مغرب میں ایک جرم ہے۔مغرب میں ڈوجونز (امریکہ)،ایف ٹی ایس ی (برطانیہ)اور کی (جایان) کے انڈیکس تمرڈ یارٹیاں مرتب کرتی ہیں، اس کے برعکس کراچی اسٹاک ایجیجنج کا 100 انڈیکس اسٹاک مارکیٹ خود مرتب کرتی ہے،جس پروز پرخزانہ نے بھی بخت نکتہ چینی کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بیا تڈیکس مارکیٹ کے چند بڑے کھلاڑ ہوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لئے مرتب کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سادہ لوح سر ماریا کاروں کومختلف ادوار میں اپنے خون نسینے کی کمائی ہے محروم کر دیا جاتا ہے۔اس السناک مورت حال سے چھکارے کے لئے شفاف طریق کاررائج کرنے کی بخت ضرورت ہے۔ (3) يا كتان مين قرض ماركيك

## Debt-Market In Pakistan

ہمارے ہاں کی قرض مارکیٹ غیر متحرک ہے، اور اس کی بچتوں کا مغربی مارکیٹوں کے برعکس اسٹاکس کم ہونے کے دوران کئی مرتبہ صفایا ہو چکا ہے۔ قرض مارکیٹیں سرمایہ کاروں کو ضروری تحفظ فراہم کرنے کی پوزیش بیں نہیں ہیں۔ چنا نچہ اس غیر ترتی یا فتہ قرض مارکیٹ کی دجہ سے بچتوں کا رُخ بینکوں کی طرف ہوجا تا ہے جس کے نتیج ہیں یہا کوفروغ ملتا ہے۔ دُوسری طرف صنعتوں کے لئے بھی طویل المیعاد فٹانس درکار ہوتا ہے اس لئے وہ بھی بدیکنگ سٹم کا رُخ کرتی ہیں، نیتجتا رہا کے لین دین کی مزید ترتی ہوتی ہے، اگر مشار کے سرشفکیٹس کے ذریعے اسلامی تعلیمات کے مطابق قرض کے نظر یے کو اپنایا جائے تو ترتی یا فتہ قرض مارکیٹوں کے توسط سے ایکویٹ افتہ ز دستیاب ہو سکتے ہیں اور اس طریعے سے بیکوں پر انحصار کم ہو جائے گا۔ صوبوں، میونس لئوی اور کار پوریٹ اداروں کو انفر ااسٹر کچر فراہم کر کے انہیں فر دسرشفکیٹ جاری کرنے کی طرف ماک کیا جا سکتا ہے جس سے لوکل فنڈ ز جزیث

ہوں کے اور فارن البیجیج کے حصول پر انحصار مزید کم ہوجائے گا۔

(4) اعدادوشارجع كرنے والى فرموں كا قيام

مالیاتی اداروں کو جائے کہ وہ ماہرین ، وکلا واور دیگر متعبقہ افراد کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ ان افراد اور کارپوریشنوں کے حسابات کے بارے میں معلومات جمع کریں جو تاد ہندگی کے عادی ہیں ، تا کہ انہیں مجاز عدالتوں کو میچے صحیح معبومات فراہم کر کے اور اس بات کی بھی نشاند ہی کر کے کہ بیا اور ا ان کے اپنے نام پر ہیں یا ہے نام ہیں ، ان سے ریکوری میں بردی مدددی جاسکتی ہے۔

(5) ريکوري سنتم

غیر اداشدہ قرضوں ہے متعلق قوائین کو منضبط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی کافی تعداد میں می زعدالتوں کے تیام کی بھی ضرورت ہے، جن کے جول کی دیانت کسی شک وشہہ ہا الاتر ہو، ان جون کو بہت زیادہ کام نددیا جائے بلکہ انہیں اتنی تعداد میں معد بات دیئے جائیں جن کے نصعہ وہ تین ماہ کے اندر کر سکیں ، قرض لینے والے افراد اور کمپنیوں ہے اس وقت ریکوریوں کرنے کا ممل شروع کرنے کا رُبحان عام ہے جب وہ اپنے اٹنا توں کو ٹھکانے رگا چے ہوتے ہیں ، اس لئے ضرورت شروع کرنے کا رُبحان عام ہے جب وہ اپنے اٹنا توں کو ٹھکانے رگا چے ہوتے ہیں ، اس لئے ضرورت اس امرک ہے کہ ریکوریوں کا سلسلہ اس وقت شروع کمیا جائے جب قرض لینے والے ان ہے متعلقہ ان اثنات دسترس میں ہوں۔ اس صورت میں ایسے افراد کے خلاف مؤثر کاروائی بھی کی جا سکتے ہیں۔

(6) انسرون اوراسٹاف کی تربیت

ماری قی اداروں کے افروں اور اسٹاف کو اسلامی معیشت کے بنیادی اُصولوں ہے آگاہ کرنا نہا ہت ضروری ہے، انہیں اپنے اپنے شعبے کے بارے میں خاطرخواہ علم ہونا چاہئے تا کہ وہ اسلامی معیشت کے مطابق اختیار کیے جانے والے طریقوں سے روشتاس ہو سکیس۔ تربیت وینے والے ادار سے اپنے کورسز میں شرعی اُصولوں کے مطابق اکاؤ نٹنگ اور آڈٹ کے طریقوں کو بھی شامل کریں، بیتر بیت بامقصد اور عملی تقاضوں پر پوری اُتر نے والی ہونی چاہئے اور اس ضمن میں شرعی اہدان کو بہرصورت پیش نظر رہنا جا ہے۔

(7) آڈٹائاؤٹش

اسلامی تعلیمات اور شرعی تقاضوں ہے ہم آ ہنگ آ ڈٹ اینڈ اکا وُنٹنگ سٹم کومرتب کرنا نہایت ضروری ہے، اکا وُنٹنگ اینڈ آ ڈیٹنگ آرگنا تزیشن فاراسلا کم انسٹی ٹیوٹن پی او بکس نمبر 1176 منامہ بحرین نے ''اکا وُنٹنگ اینڈ آ ڈیٹنگ اسٹینڈروز فار اسلا کم فنانشل انسٹی ٹیوٹن' کے نام سے ایک منصل کتاب شائع کی ہے، جس میں شرعی تقاضوں کے مطابق پروسیجر وضع کیے گئے ہیں۔ انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکا وَمُنْنُس اینڈ آڈیٹرز کو چاہئے کہ وہ اسٹیٹ بیک آف پاکستان اور فنانس ڈویژن کی مد سے ان اسٹینڈ رڈ زاور پروسیجرز کا بغور مطالعہ کرے اور جہاں کہیں ضرورت محسوں کرے ان میں الی ترامیم اور تبدیلیاں تجویز کرے جو پاکستان کے مالیہ تی اواروں اور بینکوں کی ضرور بیات کو پورا کر سکیں۔ مختصر سے کہ اس ضمن میں جن اقد امات اور جس شم کا انفر ااسٹر کچر اور لیگل فریم ورک وضع کرنے کی ضرورت ہے اس کا ایک مختصر سا شاکہ ہیہ دوسکتا ہے:

(1) سرکاری مصارف میں زبردست کی کرنے کی غرض سے سادگی اختیار کرنے کے سخت اقد امات کیے جائیں، خسارے کی سرمایہ کاری کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ صرف ایسے اقد امات میں ہی اقتصادی بحالی کاحل مضمرہے۔

(2) پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو جاہے کہ وہ فیڈرل کشالیڈ بیڈ فنڈ اور پبلک اکاؤنٹ، پرافشل کشالیڈ بیڈ فنڈ اور پبلک اکاؤنٹ ہرنے کے لئے ایک ایک جاری کرے۔ یہ قانون قرض بینے،اس کے مقاصد واسکوپ،اس کے استعال،ریکولیشن، مانیٹرنگ اور دیگر متعلقہ اُ مور پرانظر رکھے کافریفیداوا کرے۔

(3) معیشت کے ہرشعبے میں شفاف بن لانے کے لئے قانون بنایا جائے۔ ایسے قوانین میں فریڈم آف انفار میشن ایکٹ، پرائیولی ایک ، امریکہ کے اخلاقی ضوابط اور برطانیہ کے فنانشل سروسز ایکٹ سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

(4) وائٹ کالراور اقتصادی جرائم کی روک تھام کے لئے سیریس فراڈ آفس (ایس ایف او) جیماادار وقائم کیا جاسکتا ہے۔

(5) بلك سكفريس كريدت رينك ايجنسان قائم كى جاستى بير-

(6) فزیبلٹی رپورٹوں کا جائزہ لینے کے لئے بھی ایوبلیوایش کرنے والے ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں۔

(7) اسٹیٹ بینک کے اندر حسب ذیل خصوصی محکمے قائم کیے جاسکتے ہیں · (الف) اسلامی اقتصادیات کے کامیاب انتظام وانصرام کے لئے رہنما کی فراہم کرنے کی غرض

ے شریعت بورڈ قائم کیا جائے۔

(ب) معلومات کے تباولے، مالیاتی اداروں کے بارے میں منصوبوں کی فزیبلٹی رپورٹیں مرتب کرنے ،ان کی جانج پڑتال کرنے ادر کریڈٹ ریٹنگ ادارے قائم کرنے کے لئے بھی ایک بورڈ

قائم كياجائد

(ع) مالیاتی اداروں امیکوں کوعملی طور پرفتی معادت کی فراہمی کے لئے بھی ایک بورڈ قائم کیا جائے جوان اداروں کوشری طریقوں کے مطابق کام کرنے کے دوران بیش آنے والی مشکلات کو دور کرنے کے حرایقوں کی طرف رہنمائی کر سکے۔ یہ بورڈ مالیاتی اداروں اوران کے صارفین / گا کوں کے درمیان بہتر تعلقات کے لئے بھی انظامات تجویز کر سکے۔ یہ بورڈ اسلا کم فنانشل سروس انسٹی ٹیش کی شکل افتیار کرسکتا ہے۔ ایسے ادار سے صحص ، سرمایہ کاری سرتیکیٹس اور مارکیٹوں بیس سازگار ماحول پیدا کرنے بیس اہم کردارادا کر سکتے ہیں۔ اپنی کارکردگی کی نوعبت کے اعتبار سے ایسے ادار سے اسلامک بینکنگ کے لئے بھی جڑے مددگار ثابت ہوشیس گے، جوعناصرا یسے ادار سے کو جود میں لانے میں بنیادی کردارادا کر ہیں گے ان بیس کی نظر میں فہورہ انفر ااسٹر کچر کا قیام اسلامی بینکاری نظ م کو بھی شامل ہوں گے، ماہر بین اقتصاد بات کی نظر میں فہورہ انفر ااسٹر کچر کا قیام اسلامی بینکاری نظ م کو کامیاب خطوط پر چلانے کے لئے تاگز ہر ہے۔ گئی پہلود س کو مینظر رکھتے ہوئے ہم نے معیشت کے کامیاب خطوط پر چلانے کے لئے تاگز ہر ہے۔ گئی پہلود س کو مینظر رکھتے ہوئے ہم نے معیشت کے نظام میں تہدیلی کے مختلف تاریخیں مقرد کی ہیں، اس لئے ہم ہدایت کرتے ہیں نظام میں تہدیلی کے مختلف تاریخیں مقرد کی ہیں، اس لئے ہم ہدایت کرتے ہیں نظام میں تہدیلی کے مختلف تاریخیں مقرد کی ہیں، اس لئے ہم ہدایت کرتے ہیں نظام میں تہدیلی کے مختلف تاریخیں مقرد کی ہیں، اس لئے ہم ہدایت کرتے ہیں نظام میں تہدیلی کے مختلف تاریخیں مقرد کی ہیں، اس لئے ہم ہدایت کرتے ہیں کھیا

(1) وفاتی حکومت اس فیطے کے اعلان کے ایک مہینے کے اندراسٹیٹ بینک آف پاکتان میں اعلیٰ سطح کا ایک کمیشن جینک آف پاکتان میں اعلیٰ سطح کا ایک کمیشن تھکیل دے جسے موجودہ مالیاتی نظام کوشری نظام میں تبدیل کرنے کے عمل کوشلی جامہ پہنانے ، اس پر کنٹرول رکھنے اور نگرانی کرنے کے عمل اختیارات حاصل ہوں۔ اس کمیشن میں علمائے شریعت ، ماہرین اقتصادیات، بینکاراور جارٹرڈ اکاونٹنٹس کوش مل کیا جائے۔

(2) سے کمیشن آئی تفکیل کے دو ماہ کے اندر معیشت کو اسلامی بنانے کے کمیشن اور راجہ ظفر الحق کمیشن کا جائزہ لینے اور اس بڑمل درآ مد کے لئے ایک تھمت عمل وضع کر ہے گا،اس مقصد کے لئے پہلے وہ فذکورہ کمیشنوں کی رپورٹو ف کونمایاں بینکاروں ، فرہبی اسکالرز ، ماہر بین اقتصادیات اور اسٹیٹ بینک و فانس ڈویژن جس تقسیم کر کے آئیس ان پر رائے زنی کرنے اور شجاویز دینے کی دعوت دے گا۔ اس طر بتی کار کے تحت مرتب کی گئی تھمت عملی کو بعدازاں قانون ، خزانے اور شجارت کی وزارتوں ، تمام جنکوں اور مامیاتی اواروں کے سپر دکر دیا جائے گا تا کہ وہ اس پڑعمل درآ مدے لئے عملی اقدارت کی اندارہ تھا کہ ہو مامیاتی اواروں کے سپر دکر دیا جائے گا تا کہ وہ اس پڑعمل درآ مدے لئے عملی اقدارہ تھا ۔

(3) اس تفیلے کے اعلان کے ایک مہینے کے اندر قانون اور پارلیمانی اُمور کی وزارت اپنے حکام، اسلامی نظریاتی کونسل کے دوشرعی اسکالرز یا کمیشن فار اسلا مائزیشن آف اکانومی کے دوشرعی

اسكالرز برمشتل أيك ثاسك فورس قائم كرے كى جو:

(الف) اُورِ دی گئی گائیڈ لائن میں تجویز کیے گئے قوانین کے مطابق امتاع رِبا کانیا قانون وضع کرے گی۔

(ب) موجودہ مالیاتی اور دیگر قوانین کا جائزہ لے گی تا کہ آنہیں نے مالیاتی نظام ہے ہم آ ہنگ کیا جا سکے۔

" (ج) نے مالیاتی انسٹر دمنٹس کو قانونی شخفط فراہم کرنے کے لئے بھی نے قوانین مرتب کرے گی۔اس ٹاسک فورس کی سفارشات کو' دکمیشن فارٹرانسفارمیشن' حتی شکل دے گا جے اسٹیٹ بینک میں قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔اس کے بعدوفاقی حکومت ان قوانین کو جاری کر دے گی۔

(4) اس فیصلے کے اعلان کے چھ مہینے کے اندر تمام بینک اور مالیاتی ادارے اپنی تمام سرگرمیوں سے متعلق معاہدوں اور دستاویز ات کے نمونے تیار کرلیں مجے اور انہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں قائم کمیشن فارٹر انسفارمیشن کے سامنے پٹی کردیں مجے جوان کا جائز ہلینے کے بعدان کی منظوری دے گا۔

(5) وہ تمام جوائث اسٹاک کمپنیوں،میوچل فنڈ ز اور فرجی، جن کا مجموعی سالا ندسر مایہ پچاس لا کھروپے پر ہوگا، پرلازم ہوگا کہوہ اپنی ریٹنگ کسی آزا داور غیر جانب دارا دارے سے کرا کیں۔

(6) تمام بینکوں اور مالیاتی اداروں پر لازم ہوگا کہ وہ نے ماہی تی نظام سے اپنے افسروں ،
اسٹاف اور گا ہوں کوروشناس کرانے کے لئے تربیتی پروگرام اور سیمیناروں کا اہتمام کریں۔اس فیصلے کے اعلان کے ایک مہینے کے اندروزارت خزانہ ماہرین پرمشمل ایک ٹاسک فورس بنائے گی جواندرونِ ملک قرضہ جات کو منصوبہ جاتی سرمایہ کاری بیس تبدیل کرنے کے طریقوں کا جائزہ لے گی اور ایک میوچل فنڈ تائم کرے گی جوائی سرمایہ کاری بیل و پر حکومت کو سرمایہ فراہم کرے گا،اس میوچل فنڈ کے بونٹ عام لوگ خرید کی بیاد پر حکومت کو سرمایہ فراہم کرے گا،اس میوچل فنڈ کے بونٹ عام کو گوئر و خدت کی جا سکے گی۔ موجودہ سرمایہ کاری سیونگ اسکیموں کے تحت جاری کردہ موجودہ بانڈ زے سرشیفکیٹوں کو بھی جوسود پر جن موجودہ سرمایہ کاری سیونگ اسکیموں کے تحت جاری کردہ موجودہ بانڈ زے سرشیفکیٹوں کو بھی جوسود پر جن

(8) اندرونِ ملک بین الحکومتی قرضہ جات اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے و فاقی حکومت کے قرضوں کومود سے باک بنیادوں پر وضع کیا جائے گا۔

(9) و فاتی حکومت پر لازم ہوگا کہ دو غیرمکی قرضوں سے جلد از جلد سبکدوش ہونے کے لئے سنجید و کوششیں بروئے کارلائے ،اگرضروری ہوتو مستقبل میں قرضوں کے حصول کواسلامی طرز سر ماہیہ

کاری کے مطابق مرتب کرنے کی بھی بھر پورکوشش کی جائے۔

(10) حسب ذیل قو نین کوتعلیمات اسلامی کے من فی قرار دیا گیا ہے، اس لئے 31 مارچ 2000 ء سے آئیس کالعدم قرار دیا جارہا ہے:

(1) انٹرسٹ ایکٹ 1938ء۔

(2) ديست يا كتان مني لينذرز آردْ بننس مجريه 1960ء-

(3) ويست ياكتان مني لينذرز رواز مجريه 1965 و\_

(4) پنجاب مني لينڈرز آرڈيننس مجريه 1960ء۔

(5) سندھ نی لینڈرز آرڈینس مجربہ 1960ء۔

(6) این ڈبلیوالیک بیمنی لینڈرز آرڈینس مجربہ 1960ء۔

(7) بلوچىتان منى لىندرز آردىنىس مجريه 1960 -

(8) بانِكَتَّكَ كَمِينِيز آردُ مِيْنس مجريه 1962 وَكُلْ سَيَشْن 9\_

(11) دیگروہ توانین یاان کی دفعات جنہیں تغلیمات اسلامی کے منافی قرار دیا گیا ہے بھی 30

جون 2001ء سے کالعدم تصور کیے جائیں گے۔

اس کے ساتھ ہی اپلیوں کونمٹایا جاتا ہے۔

(فاضل جموں کے دستخط)



# مسكرسود

زیرِ نظر رسالہ'' مسئلہ سود' حضرت مولا نامفتی محید شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر فرمودہ ہے،
جس میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ سود پر محققاندا نداز میں بحث فر مائی ہے اور مخالف شبہات کا مدلل انداز میں جواب دیا ہے، مزید براں حرمت سود پر قر آئی دلائل اور چالیس سے زائد احادیث کا عظیم ذخیرہ جمع فرما دیا ہے، جو پیش نظر کتاب میں ایک علمی اضافہ ہے، البتہ کتاب کی ابتدائی مباحث اور قر آئی آیات اگر چہ گذشتہ اور ات میں آپ پڑھ بھے جیں لیکن حضرت مفتی صاحب کا انداز مختیق اور مضاجن کا شمال اس بات کا متقاضی تھا کہ ندکورہ رسالہ کے مندر جات کو بلا کم و کاست جوں کا توں برقر اردکھا جائے۔ اس وجہ سے اس رسالہ کو اجینہ درج کیا گیا ہے۔ ۱۲ محود احمد

رَبُّنَا تَقَتُّلُ مِنَّا إِنَّكَ آنَتَ السَّمِينَعُ الْعَلِيْمُ.

يشم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ.
المَّحَمَٰلُ لِلهِ الَّذِي هَدَانَا لِهِدَا وَمَا كُنَّا لِلهَنْدِي لَوْ لَا أَنْ هَدَانَا اللهُ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَنْقِه وَسَيِّدِ آئِينَاتِهِ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَنْقِه وَسَيِّدِ آئِينَاتِهِ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ وَالصَّلُوةُ وَاللهُ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاللهُ.

اسلام میں سود و رہا کی حرمت کوئی تخفی چیز نہیں کہ اس کے لئے رسالے یا کہا ہیں کھی جا کیں، جو محض کسی مسلمان گھرانے میں ہدا ہوا ہے وہ اتنا ضرور جاتنا ہے کہ اسلام میں سود حرام ہے، بلکہ اس اجمالی حقیقت سے تو غیر مسلم تک نا واتف نہیں اور رہ بھی معلوم ہے کہ سود خوری کا طریقہ کوئی ڈیا میں آج پیدا نہیں ہوا، اسلام سے پہلے جا بلیت میں بھی اس کا سلسلہ جاری تھا، قریش کھ، یہود مدیت میں اس کا عام رواج تھا، اور ان میں صرف شخص اور صرفی ضرور توں کے لئے بی نہیں بلکہ تجارتی مقاصد کے لئے بھی سود کا لیس دیں جاری تھا۔ ہاں! نئی بات جو آخری دوصدی کے اندر پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ جب سے بورپ سے بیٹے دُنیا میں برسر اقتد ارا آئے تو انہوں نے مہاجنوں اور یہود ہوں کے سود کی کاروبار کو سے بورپ سے بیٹے دُنیا میں برسر اقتد ارا آئے تو انہوں نے مہاجنوں اور یہود ہوں کے سود کی کاروبار کو کئی شکلیں اور نے نام دیئے اور اس کو ایس ع مردیا کہ آج اس کو صحاشیات واقتصاد یات اور تجارت یا صحت یا اور کوئی محاشی جانے نظر سے محاملات کا جائزہ گینے والے اٹل بورپ کا بی بی بھی فیصلہ صنعت یا اور کوئی محاشیات کے لئے ریڑھ کی بڈی نہیں بلکہ ایک گڑا ہے جو ریڑھ کی بڈی میں لگ گیا ہے، تھلید وا تباع سے ذرا بلند ہو کر وسیع نظر سے محاملات کا جائزہ لینے والے اٹل بورپ کا بی بی بھی فیصلہ ہے کہ سود محاشیات کے لئے ریڑھ کی بڈی نہیں بلکہ ایک گڑا ہے جو ریڑھ کی بڈی ہیں لگ گیا ہے، جب تک اس کو نہ نکالا جائے گاؤنیا کی محاشیات اعتدال پر نہ آسکیں گی، یہ تول کس ممثل کا نہیں بلکہ بیرپ کے ایک مشہور محقق و وہ ہر گائیں۔

ہاں! اس میں شبہ بین کرآج وُنیا میں مشرق سے مغرب تک تمام تجارتوں میں سود کا جال اس طرح بچھادیا گیا ہے کہ آ حاد وافراد کیا کوئی جماعت ل کربھی اس سے نکلنا چ ہے تو تجارت چھوڑنے یا نقصان اُٹھانے کے سوا بچھ ہاتھ آ نامشکل ہے۔ ای کا یہ نتیجہ ہے کہ عام تاجروں نے اب بیسو چنا بھی مجھوڑ دیا ہے کہ سود جوحرام ترین چیز اور بدترین سر مایہ ہے اس سے کس طرح نجات حاصل کریں؟ عام

بِ فَكْرِے مسلمانوں كاتو ذكركيا، وہ دين دار، برہيز گارمسلمان تاجر جو نماز، روزه، حج، زكوة ميں شریعت کے بیور ہے تنبع چیجد گز اراور ذکرالقد میں مشغول رہنے والے ہیں ، وہ رات کوتہجد ونو افل اور ذکر وفکر کاشغل رکھتے ہیں تو صبح وُ کان پر پہنچ کر اُن میں اور ایک بنیئے یا یہودی تاجر میں کوئی فرق تطرنہیں آتا۔ اس کے معاملات اور بھے وشراء اور آمدن کے کل ذرائع وہی ہوتے ہیں جو يبودي تاجريا بنيئے استعمال کرتے ہیں ، اور میدابتدائی مجبوری ایک انتہائی غفلت تک پہنچ سمی کہ اب معاملہ ت میں حلال و حرام کا تذکرہ بے وقوفی یا آج کل کے جدت پیندوں کی اصطلاح میں زی مُلاً سیت کہلاتا ہے، اور وُ وسری طرف علم دین ہے عام غفلت نے یہ عالم کر دیا کہ شایداب بہت ہے مسلمان ایسے بھی ہوں جن کو پیجھی معلوم نہ ہو کہ سودی معاملات اسلام میں حرام ہیں۔اور سود کی نتی نتی شکلیس نکلنے کے باعث بیمرض تو عام ہو گیا کہ بہت ہے مسلمانوں کو میابھی خبرنہیں کہ فلاں معاملہ سودی ہونے کی وجہ ہے حرام ہے، فلاں میں قمار حرام پایا جاتا ہے، ان میں بہت ہے ایسے معاملات بھی ہیں جن کی مروّجہ شکل سود و ر با پرمشمنل ہے، کیکن اگر بازاروالے جا ہیں تو اس کوآس نی کے سرتھ ایسے معاملات کی صورت میں بدل سکتے ہیں جوسود سے خالی ہو،اگر وہ کم از کم ایسے نجی معاملات ہی کو ڈرست کرلیں تو سود کی لعنت سے اگر گلی نجات نہ مطے تو سم از کم تقلیل تو ہو، ادرمسلمان ہونے کا بیادنی تقاض تو پیرا ہو کہ و ہمقد در *بھر حر*ام ے نیچنے کی فکر میں رہے۔ اسلام میں بہت می چیزیں حرام ہیں، لیکن سود کے معاصے میں جو وعید شدید قر آن کریم میں آئی کے سود کالین دین گویا القداوراس کے رسول نلاٹیل سے اعدان جنگ ہے، ایسی وعمید کسی دُوسرے گناہ پرنہیں آئی، پاکستان بننے کے بعد یہاں کی تقریباً مکل تجارت مسلمانوں کے ہاتھ مين آگئي۔

تجاری کوئی معتدبہ جماعت اس کاعزم اورمعاہدہ کرلے۔

اس کئے میری بیساری کوشش تحریری اور زبانی اس لئے بیکار رہتی تھی کہ سوال کرنے والے چند افراد بازار کے زُرخ اور معاملات کی صورتوں کونبیں بدل سکتے تھے، تا آئکہ تنجہ یہ کراچی میں ہے اللہ کے چند صالح بندے اس کام کے لئے جمع ہوئے کہ سود چھوڑنے اور چھڑانے کے لئے اپنی مقد ور بھر اجتماعی کوشش کر میں اور اس کے لئے تذہیر میں سوچیں۔

<sup>(</sup>۱) ابتداء جو معزات اس کام کے سے جمع ہوئے ان کے اس نے گرامی درج ذیل ہیں، بعد ہی اور بھی بہت ہے حضرات نے شرکت فرمائی ، جناب حاجی مجمد یوسف صاحب ، لک سیٹھی ٹیکٹ کی لی کراچی۔ ۲ حاجی محمد ابو بحر اس بھی میں ماحب (مرحوم) ما لک شیش فی کمپنی کراچی۔ ۳ حاجی محمد توسف حاحب (مرحوم) ما لک شیش فی کمپنی کراچی۔ ۳ حاجی محمد یوسف حاجی محمد نوسف حاحب تاج ریسٹورنٹ کراچی۔ ۲ حاجی محمد یوسف حاحب سوداگر پراچہ کراچی۔ ۲ حاجی محمد یوسف ماحب میں اس کراچی۔ ۹ حاجی محمد یوسف حاحب ماجی۔ ۸ حاجی احمد بحد کی کاغذی کراچی۔ ۹ حاجی عبد اند بھائی بولئن مارکیٹ کراچی۔ ۱ مولوی محمد یوسف ماحب کراچی۔ ۵ حاجی عبد اند بھائی بولئن مارکیٹ کراچی۔ ۱ مولوی محمد یوسف محمد صاحب کراچی۔

ہیان کیا جائے اور بلاسود بینکاری کے نظام کا ایک خاکر شرق اور فقہی اُصول کے مطابق پیش کیہ جائے۔

فیز'' بیمہ زندگ'''' پراویڈنٹ فنڈ'' کی شرقی حیثیت اور قمار (جو ہے ) کے ضروری اَ دکام و
مسائل اور رائج الوقت معاملات جن بیس سود یا قمار شامل ہے، اور ان کی تفصیل اور ان بیس سود و قمار
سے نہنے کی کوئی شرقی تدبیر ممکن بہوتو اس کا بیان فیلف حصوں اور رسالوں کی صورت میں کیا جائے۔
الحمد بند! اس رسالے کی طبع ٹانی کے وقت فی کورہ مسائل پر مندرجہ ذیل رسائل تیار ہو بھے
بیں، جن بیس ہے بعض شرقع ہو بھے ہیں، اور بعض زیر طبع ہیں۔''تقسیم دولت کا اسلامی نظام' جس
میں معاشیات کے اس بنیا دی مسئلے کا تجزیہ کر کے سود کی نامعتولیت اور تباہ کن اگر ات کا بیان ہے۔
میں معاشیات کے اس بنیا دی مسئلے کا تجزیہ کر کے سود کی نامعتولیت اور تباہ کن اگر است کا بیان ہے۔
اور نفع بخش طریق سے بینکاری کا نظام چاہا جا سکتا ہے، جس کو بینکنگ کے ماہرین نے قابل عمل تسلیم
کیا ہے۔
اور نفع بخش طریق سے بینکاری کا نظام چاہا جا سکتا ہے، جس کو بینکنگ کے ماہرین نے قابل عمل تسلیم
کیا ہے۔
کیا ہے۔

#### ان رسائل كالمقصد

عین اس وقت جبکہ میں اس رسالے کی تصنیف کاعزم کر کے کافی محنت برداشت کرنے کا تہمیہ کر چکا ہوں ، یہ بات میر کی نظروں ہے او جھل نہیں کہ دین اور آ دکام دین ہے عام غفلت کے دور میں اگر ہم نے کوئی ایسارس لہ لکھ ہی دیا تو وہ نقار خانے میں طوطی کی صدا کے سوا کیا ہوسکتا ہے؟ اور اس سے ہمارے بازاروں کی اصلاح میں کیا مددل سکتی ہے؟ اور آج کل کے ہوشیار دانشمندوں کی طرف سے ہمارے بازاروں کی اصلاح میں کیا مددل سکتی ہے؟ اور آج کل کے ہوشیار دانشمندوں کی طرف سے اس کے صلے میں جو بے وقو فی اور سادہ لوجی کے القاب کا انعام ملے گاوہ مزید برآں۔ یہ خیالات سے اس کے صلے میں جو بے وقو فی اور سادہ لوجی کے القاب کا انعام ملے گاوہ مزید برآں۔ یہ خیالات سے اس کے صلے میں جو بے واد وہند کو بہت کرنے تکتے ہیں۔

کیکن چندروش فوا کد بجمر القدان سب وساوس پر غالب ہیں اور ان ہی کے لئے بعوبنہ تع کی بید سمالہ لکھا جار ہا ہے۔

اوّل: مسلمانوں کوا بک حرام چیز کاحرام اور دنیاو آخرت کے لئے وہال عظیم ہونا معلوم ہو کر کم از کم ان کاعلم سیحے ہوج نے اور میہ خودا بک بڑا فائد وہے کہ بیارا بنی بیاری سیجھنے لگے تو شاید کسی وقت علاج کی طرف بھی توجہ ہوجائے ، ہرمسئے کے متعلق مسلمان پر دوفرض عائد ہیں ، پہیے اس کاعلم قر آن و سنت ہی سے عاصل کرنا ، دُوسرے اس کے مطابق عمل کرنا ، اگر غفلت یہ کسی محاثی مجبوری ہے ایک آدی گنا ہیں مبتلا ہے تو کم از کم ایسا تو ندر ہے کہ اس گنا ہ کو گنا ہ بھی ند سمجھے اور اس طرح ایک گنا ہ کے دو گنا ہ بنا لے ، ایک علمی ، دُوسراعمنی ، اور ایک گنا ہگار جنب اپنے آپ کو گنا ہمگار سمجھے اور اس کا استحضار بھی ہو جائے تو اس کو بھی نہ بھی تو ہہ کی تو فیتی ہو جانا بعیر نہیں ۔

دوم: بیک کی بے قکرے بیار کواس کی بیاری بتلا دینے کا یہ نتیج بھی ہوسکتا ہے کہ وہ علاج کی طرف متوجہ ہوجائے۔اس طرح مسلمان کو جب کسی کا م کا انجام بداور وبال آخرت معلوم ہوجائے تو کسی نہ کسی وفت اس سے اُسے بچنے کا کم از کم خیال تو آئے گا، اور یہ خیال بعض اوقات عزم کی۔ صورت اختیار کر لیتا ہے جوتمام مشکلات کے بہاڑوں کوراہ سے ہٹاد سے میں کامیاب ہوجاتا ہے۔

سوم: اسلام کا قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے کہ دنیا پر کیے ہی دور آئیں، کتنی ہی جہالت اور غفلت عام ہوجائے ، حق پر قائم رہنا کتن ہی مشکل ہوجائے ، لیکن ہر دور میں کچھ نہ پچھ اللہ تعلیٰ کے نیک بندے ساری مشکل ت کا مقابلہ کر کے دین کی سیجے راہ پر قائم رہے ہیں ، ان کے لئے بہر حال بدرسالہ ایک مشعل راہ ہوگا، وَمَ دلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَرِيْر ۔

## عام مسلمانوں سے اپیل

لیکن بینو اکر بھی محض کتاب مکھ دینے یہ چھاپ دینے سے اس وقت تک پور نے بیں ہو سکتے جب تک کہ عام مسلمان تا جرتک پہنچانے جب تک کہ عام مسلمان تا جرتک پہنچانے جب تک کہ عام مسلمان تا جرتک پہنچانے بیل تعاون ندکریں ،اس لئے ضروری ہے کہ جو حضر،ت اس فریضے کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں اس کام کو تبدیغ وین کا اہم مقصد قرار دے کراس میں پوری توجہ دیں ، والله المستعل وعیدہ النکلاں۔

يسم الله الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِلهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى.

## رِ با کی تعریف اور سود و ریا میں فرق!

قرآن کیم میں جس چیز کو بلفظ 'ربا' حرام قرار دیا ہے اس کا ترجمہ اُردوزبان کی تف دا ہنی کے باعث عام طور پر غظ 'سود' ہے کیا جاتا ہے ، جس کی وجہ سے عموانی سے جھا جاتا ہے کہ ربا اور سود دونوں عربی اور اُردو میں ایک ہی چیز کے دونام ہیں ، لیکن حقیقت سنبیں بلکہ 'ربا' ایک عام اور وسیع مفہوم رکھتا ہے ، مرقبہ سودبھی اس کی ایک قسم یا فرد کی حیثیت میں ہے۔ مرقبہ سود' ایک معین مقدار رو بیہ شعین میعاد کے لئے اُدھار دے کر معین شرح کے سرتھ نفع یا زیادتی لینے کا نام ہے' اور بااشبہ بیہ کھی ربا کی تعربی میعاد کے لئے اُدھار دے کر معین شرح کے سرتھ نفع یا زیادتی لینے کا نام ہے' اور بااشبہ بیہ بھی ربا کی تعربی میں دباقل ہے ، گر 'ربا ' اس میں مخصر نہیں ، اس کا مقہوم اس سے زیادہ وسیع ہے ، اس میں بہت سے دہ محاملات بنٹی وشراء بھی داخل ہیں جن میں اُدھار کا لین دین قطعاً نہیں۔

زمانة جبيت ميں بھی عمو ، 'اربا'' صرف اس کو کتے اور بھے تتے جس کو آج سود کہا جاتا ے، يعنی اُدھار کی ميعاد برمعين شرح كے سرتھ زيادتی يو نفع لين۔

رسول الله یؤفیزم نے ''ریا'' کے معنی کی وسعت بیان فر ، کر بہت سی الیں صورتوں کو بھی ریا قرار دیا جن میں اُدھار کا معاملہ بیں۔

## ربا کے لغوی اور اصطلاحی معنی

تفصیل اس کی ہے ہے کہ 'ریا'' کے معنی لغت کے اعتبار سے زیادتی ، بوھورتی ، بلندی کے آئے ہیں ،اور اصطارِح شریعت میں ایسی زیادتی کو 'ریا'' کہتے ہیں جو بغیر کسی ولی معاوضہ کے حاصل کی جائے ، "الزئا ہی اللّٰعَة الزِنادَةُ وَالْمُرَادُ مِی الْایَةِ کل ریادةِ لَا یُقَامِنُهَ عِوَصٌ "، (۱)
اس میں وہ زیادتی بھی داخل ہے جورو پہیکواُ دھار دیئے پر حاصل کی جائے ، کیونکہ مال کے

<sup>(</sup>۱) احكام القرآن ابن عربي

معاوضے میں تو رأس المال پورائل جاتا ہے، جوزیادتی بنام 'سود' یا ''انٹرسٹ' کی جاتی ہے وہ ب معادضہ ہے، اور بجے وشراء کی وہ صور تیں بھی اس میں داخل ہیں جن میں کوئی زیادتی بلا معادضہ حاصل کی جائے جس کی تفصیل اس رسالے میں ملاحظ فر ما تیں گئے۔ گر جا بلیت عرب کے زمانے میں لفظ ''ربا'' صرف پہلی تشم کے لئے بولا جاتا تھ ، دُوسری اقسام کووہ ''ربا' میں داخل نہ جھتے تھے۔

اس ''ربا'' کی مختلف صورتیں مختلف خطوں میں رائج تھیں ،عرب میں اس کا اکثر رواج اس طرح تھا کہ ایک معین رقم معین مدت کے لئے معین مقدار سود ہر دے دی جاتی تھی ،قرض خواہ نے اگر میعاد مقررہ ہرواپس کر دی تو مقررہ سود کے کرمعاملہ ختم ہوگی ،ادراگر اس وقت داپس نہ کر سکا تو آئندہ کے لئے مزید سود کا معاملہ کیا جاتا تھا۔ ہمرہ ال ' ربا'' کی حقیقت جونز ول قرآن سے پہلے بھی تمجھی جاتی سختی ہے تھی ہے گئی ہے تھی کہ قرض دے کر اس برنفع سو جائے ،'' ربا'' کی ہے تعریف ایک حدیث میں بھی ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے '

"كُنُّ قَرُّصِ حَرُّ معققةً فَهُوَ رِبود." يعنى جوقرض جورفع كمائ وهربائ

قرض کی میعاداور برد معادوتو میں اتنی رقم اور زیادہ دوں گا، جس سے معلوم ہوا کہ قرض کی میعاد میں۔ کے معاوضے اور زیادتی کا نام' 'رہا' ' ہے ' ررہا کا بین دین عرب کے معاملات میں سام نف اسلام میں بھی میدمعاملات ای طرح ہے ہے ۔ آخر یا جرت مدینہ کے آٹھویں س وقتی مکہ ہے۔ پرآیات رہانازل ہو کئیں جن میں رہا کوحرام قریب کیا۔

آیات قرآن کو سنتے ہی یہ ہے متعارف معنی ' قرض اُدھار پر نفع لینا' بیتو ای وف مے ایک دفار پر نفع لینا' بیتو ای وف نے سجھ لیا اوراس کو قطعاً حرام سجھ کرفوراً ترک کردیا۔

کیکن رسول کریم ملالڈ اسٹ فرض منصی کے مطابق ان آیات کی تشریح کر ۔ رہا کے جومعنی بیان فرمائے ان میں اور بیٹ تم کا اضافہ تھ جس کو پہلے سے عرب میں رہا۔ نہ سمجھا جاتا تھا۔

رباكى دُومرى متم يتقى كرا تخضرت طاتيا في منافر اليا:

ترجمہ سونا سوئے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے اور گندم گندم کے بدلے اور گندم گندم کے بدلے اور جو جو کے بدلے اور جھو دے چھوا دے کے بدلے اور جمک جمک کے بدلے بیل اگریں اور جا ہوئے تو ان کا بین دین برابر ہر ہر بدست ہون چاہئے ، اس میں کی مشی (یا أدھار) رہا کے تلم میں ہے، جس کے گنا و میں لینے والا اور دیتے ، الا ہرابر ہیں۔

یہ صدیث نہایت سے ایک نی اس مید کے سرتھ تنہ م سب صدیت میں بعنوانا ت مختلفہ منقول و مشہور ہے ،اس حدیث میں ایک نی شم کا یہ ہو تھا میں داخل ہونا معلوم ہوا کہ چھ چیزیں جن کا ذکراس صدیث میں کی جیشی کرنا بھی رہا ہے اوراُ دھار کرنا بھی رہا ہو ہیں۔ جواہ اس ادھ رہیں مقدار کی کوئی زیادتی نہ ہو بعد برابر سے دیا جو ئے ۔ چونکہ رہا کا مشہور اور متعارف مفہوم قرض دے کراس پر نفع بینا تھا، وہ سب صحابہ کرام بن آری ہے ہی سمجھ کر چھوڑ دیا تھ ،گر رہا کی ہے تھے ہی سمجھ کر جوڑ دیا تھ ،گر رہا کی ہی موحد یث میں بیان کی تی مضور موافع کے بیان سے پہلے ہی کو معلوم نہ مقر

<sup>(</sup>۱) مسلم عن الي سعيد-

حفرت عبداللہ بن عباس رہ اپنی جیسے اہم اور فقیہ صحابی کو بھی شروع میں جب تک حفرت ابوسعید خدری ساز کی اس روایت کاعلم نہ تھا جو اُو پر نقل کی گئی ہے تو اس تسم رہا کے حرام ہونے کے قاس نہ سے اُن کی اس کے حرام ہونے کے قاس نہ سے اُن کی اس کے حرام ہونے کے قاس نہ سے اُن کی اور ایست حضرت ابن عباس بڑھنا کو سائی تو انہوں نے کی دوایت حضرت ابن عباس بڑھنا کو سائی تو انہوں نے ایس سے رجوع کی اور اپنی غلطی پر استغفار فر مایا۔ (۲)

رِبا کی تشریح کے متعلق حضرت فاروق اعظم بنات کاارشاد

ربی کبی وہ تم تھی جس کی تفصیلات کے تعین میں حضرت فاروق اعظم براٹھ کو اِشکال پیش آید ۔ یونکدھ یہ بیٹ بیل صرف جیے چیزوں کا نام لے کران میں کی بیٹی اور اُدھار کو بھکم ربا قرار دیا گیا ہے ، ہمرالفا مدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے کہ یہ تھم صرف انہیں چھ چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے ، ہمرالفا مدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے کہ یہ تھم صرف انہیں چھ چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے ، سی ضا ہیں کے تحت اور چیزیں بھی اس میں داخل ہیں ، اور چونکہ آیا ہت ربا استخصرت طافی ہم کی آخر میں من ساہم ہو ہیں اس کے متعلق حدیث فی کورکی مزید تشریح کو آپ مانٹیونل میں افسان کرنے کا کسی کو میں نا میں من انہام باقی موا اور میں چند مسائل جن میں انہام باقی رہا اور مسور طافی سے ان ان ایم معلوم کرنے کا انفاق نہیں ہوا ، ان پر بھی اس سلسم میں اظہار افسوس فرمایا ، فاروق اعظم بناتی کے ساتھ اور بھی چند مسائل جن میں اظہار افسوس فرمایا ، فاروق اعظم بناتی کے الفاظ ہے ہیں :

قَالاتِ وَدَدُكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ الْبَنَا فِيْهِنَّ عَيْدُ وَدُدُكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ الْبَنَا فِيْهِنَّ عَيْدُ وَدُكُونَةً وَأَنُواتُ مِن أَنَوَاتِ الزِنُوا (٣) عَيْدَ مَا كَلَالَةً وَأَنُواتُ مِن أَنَواتِ الزِنُوا (٣) فَي الله موافِيم ان الله موافِيم ان فَر ما ويت الله موافِيم الله من من مع عام يوتشرين من الله الله من من الله الله من من الله الله من من الله من الله واقسام كى الله والله و

ن ، آ اعظم مین ( می کی اس ارشادین ابواب رباسے میں تشریحات مرادین کہ بیتکم ان چھے ہے اس کے بین فرمائی ہیں اور دُوسری کچھاشیاء بھی اس

<sup>( )</sup> میں واؤ سلم سرون المختلم میں الدوطار پرواہت جا کم ۔ (۳) این کثیر فی النفسیرواین ماجۃ وابن مردوییہ ( ۳ ) مصرت درد تی اعظم میں نئے نے خودا یک خطبے میں اس کا اعدان فرمایا ہے کہ مسئلۂ رہا کی تشریحات معلوم شہونے سے ان کا کیا مطلب ہے؟ اس خطبے کے الفاظ ای کماب کے آخر میں جدیث فہر ۳۳ میں ملاحظہ ہوں۔

تھم میں داخل ہیں ،اوراگر وُ وسری اجناس بھی داخل ہیں تو ان کا ضابطہ کیا ہے؟

یجی وجہ ہے کہ بعد میں آئے والے ائمہ بہتدین ابوحنیفہ، شافعی، ما مک، احمہ بن طنبل رحمہم اللہ نے اپنے اپنے اجتہاد ہے ان چیزوں کا ایک ضابطہ بتایا اور دُوسری اشیاء کو بھی اسی ضابطے کے ماتحت اس حکم میں داخل قر اردی جس کی تفصیل کتب ِ فقہ میں مذکور ومعروف ہے۔

حاصل ہے ہے کہ قرض و اُدھار پر نفع لینا تو رِ بِ کامفہوم پہلے ہے معلوم ومشہور تھا، رسول کریم نا چیز کے بیان میں بیچے وشراء کی بعض صورتو ں کا بھی بھکم ریا ہون معلوم ہوا۔

ای لئے عام طور پر عناء نے لکھا ہے کہ ریا کی دوفتمیں ہیں، پہلی فتم کو ہالسب اور وسی سے موسوم السب اور وسری فتم کو ر ، المقد یا ہدائیں ہیں ہیں ، پہلی فتم کو ر ، المقد یا ہدائیں سے یہ ہدائیں کے ، بول سے موسوم کی جاتا ہے ، اور چونکہ بہلی فتم خود الفاظ قرآن ہے جملی موسوم کیا ، اور دومری فتم چونکہ محض الفاظ قرآن بعض فقہاء نے اس فتم کو ر بالغرآن کے نام سے بھی موسوم کیا ، اور دومری فتم چونکہ محض الفاظ قرآن سے نبیل مجمی گئی ، بلکہ بیان رسول اللہ بازور سے معموم ہوئی اس کو ر بالحدیث کہا گیا

## رِ باالحامليت كياتها؟

اُورِ بتلایا گیا ہے کے زون جالمیت کا اصطلاحی رِبا اس زیادتی کا نام تھا جوقرض کی مہلت کے بدلے میں مدیون سے کے جوانوں سے کے بدلے میں مدیون سے کی جاتر تھی ،اس کے شواہد علی نے لفت ،ائمی تفسیر وحدیث کے جوانوں سے ذیل میں ملاحظ فر مائیں۔

ا: اسان العرب جولفت عرب كى نهايت متندكتاب ب: الزندر موب و المحراء مُ كُلُّ فَرْصِ بُوْخُدُ بِهِ مُحْتَرُ مِنهُ أَوْ يُنحَرُّ به مُنفَعَةً ترجمه، رباكي دونتمين بين اورحرام بروه قرض به جس بر جهوزي دومي جائے يا قرض سے كوكى منفعت حاصل كى جائے۔

 ۲۰ نہا بیا این اٹیر جوف ص لغت صدیث کی شرح کے لئے نہیت متند مسلم ہے تکراً زوکڑ الرّا می المحدثث و آلصل مینہ الرّا ذہ علی راس المدال من غیر غفد تَدَ ایْع

تر جُمہ: رہا کا ذگر احادیث میں بار ہار آیا ہے، ادر اصل اس میں یہ ہے کہ بخیر عقد بنتے کے رائس المہ ل پر کوئی زیادتی لینااس کا نام رہا ہے۔ ۳:تفسیر ابن جربر طبریؒ جواُمّ النّف سیر مجھی جاتی ہے اس میں ہے · وَخَرُمَ الرِّنَا يَعْيِي الرِّنَادَةِ النَّبِيُ يُرَادُ لِرَبِّ الْمَالِ بِسَنَبِ رِيَّا دَةَ عربمه هِي الاَّحَل وَتَأْحِيْرِ دَيْبِهِ غَنَيْهِ

ترجمہ: رہ حرام ہے، رہا ہے مراد وہ زیادتی ہے جو مال دالے کو ملتی ہے اس لئے کہاس کے قرض دار نے معادیس زیادتی کر کے ادالیکی قرض میں در کرکہ دی۔

الم تفسير مظهري حضرت قاضي ثناء الله ياني يي من عن

الرِّهُ المِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الرِّدَ وَهُ أَوْ اللَّهُ تَعَالَى وَبُرُبِى الصَّدَقَتِ، وَالْمَعَى أَنَّ اللَّهُ حَرَّمُ الرِّدَ وَهُ عَى الْفَرْصِ عَلَى الْفَدْرِ الْمَدَفُوعِ اللَّهُ حَرَّمَ الرِّا كَانُوى معنى زيادتى كے بیں، اس لئے قرآن میں بُرُسی مصدوب آیا ہے، لیمن حرمت رہا کے یہ بی کہ اید تعالی نے قرض میں دیے ہوئے مال سے زائد مینے کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی نے قرض میں دیے ہوئے مال سے زائد مینے کو حرام قرار دیا ہے۔ ۵: تفسیر کبیرا مام رازی :

اعْمَمُ أَنَّ الرِّمُوا قَسْمِ رِمَا السِّبِيَّةِ وَ رِمَا الْفَصْنِ أَنَّ رِمَ السِّبِيَّةِ فَهُوَ الْمُمُورُ اللَّهِ مَا السِّبِيَّةِ وَ الْحَاهِبَةِ وَدَلِثَ أَنَّهُم كَانُوا الْمُمُورُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

ترجمہ سمجھ ہو کہ رہا کی دونشمیں ہیں، ایک اُدھار کارہ، دُوسرا غذیر برزیادتی کا رہا۔ پھر اُدھار کا رہا وہ ہے جوز ہائہ جا ہیت ہے مشہور ومتعارف چلا تا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ بدلوگ اپنا رو پیداُدھار پر اس شرط سے دیتے کہ اتنا رو پیدائدھار پر اس شرط سے دیتے کہ اتنا رو پیداس کا ماہوار سود وینا ہوگا اور راس المال برستور باقی رہے گا، پھر جب قرض کی میعاد پوری ہوجاتی تو وہ قرض دار سے اپنا راس المال طلب کرتے، اگر قرض دار اس وقت ادا کرنے سے عذر کرتا تو وہ میعاد میں اور زیادتی کر اگر قرض دار اس کا سود بردھا دیتے تھے، رہا کی بیشم زمانہ جاہیت میں رائے تھی۔

اور رباالنقد (جس كابيان صديث ميس آيا ہے) بيہ ہے كہ گيہوں كے ايك من كے بدلے ميں دومن ليا جائے اورائ طرح وُوسرى اشياء۔ ٢: أحكام القرآن ابن العربي ماكئي:

وَكَانَ الرِّنُوا عِنْدَهُمْ مُعَرُّوكُ (الى) أَنَّ مَنْ رَعَمَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مُحْمَلَةً فَنَمْ نَفَهُمْ مَقَاطَعَ السَّرِيْعَهِ قَلَ اللَّهَ تَعَالَى أَرْسَلَ رَسُولُة إِلَى قَوْمٍ هُوَ مِنْهُمْ بِنُعَتِهِمْ وَأَلْرَلَ عَنَيْهِ كِذَابَة تَيْسِيْرًا مِنْهُ بِيضَايِهِ وَإِنسَايِهِمْ، وَالرِّدَا في النَّعَةِ الرِّيَادَةُ وَالْمُرَادُ فِي الْآيَةِ كُلُّ رِيَادَةٍ لَا يُقَالِمُهَا عِوْضٌ.

ترجمہ، لفظ ارب عرب میں مشہور ومعروف تن ،اور جس شخص نے بید خیال کی کہ آیت جمل ہے ، اس نے شریعت کے قطعی مقاصد کو نہیں سمجھ ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول المالیٰ کو ایسی تو م کی طرف بھیج جس میں وہ خود بھی داخل نے اپنے رسول المالیٰ کو ایسی تو م کی طرف بھیج جس میں وہ خود بھی داخل تھے اور انہیں کی زبان میں بھیجا ، اور اپنی کتاب بھی ان کی زبان میں اُتاری تا کہ ان کے لئے آس ن ہو جائے ،اور اپنی کتاب بھی ان کی زبان میں آیادی تا کہ ان کے لئے آس ن ہو جائے ،اور ان ہو میں مالی عوض نہ ہو (جسے کہتے جی اور مراد وہ زیادتی ہے جس آگے مقابے میں مالی عوض نہ ہو (جسے قرض برزیادتی لینا)۔

٤: أحكام القرآن ابوبكر مصاص حفي:

رِبَا الْحَاهِبِيَّةِ الَّذِي نُهِنَ عَنَهُ وَدلِثُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْبِهُوَلَ بِالرِّدَدَهِ فَيَنْظُرُونَ فَكَانُوا يَقُولُونَ أَنْظِرُبِي أَرِدُكَ، وَهذا هُوَ الَّذِي عَنَاه بِقَوْلِه فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: آلَاا إِنَّ رِبَا الْحَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعً

ترجمہ، رباالجابلیة جس نے قرآن میں منع کیا گیا ہے یہ ہے کہ نوگ قرض بر پھے زیادتی کی شرط کر کے قرض دیا کرتے تھے، پھر میعادِ مقرر پر مزید مہلت مزید سودلگا كردية تھے، يى وہ يا ہے جس كورسول كريم الليام نے جمة الوداع کے خطبے میں باطل قرار دیا ہے۔

نذكور الصدر حوالوں سے مدواضح طور برٹابت ہو گیا كہ اغظ ''ربا'' ایک مخصوص معالمے کے کے عربی زبان میں مزول قرآن سے میلے سے متعارف چل آتا تھ اور پورے عرب میں اس مع ملہ کا رواج تھا، وہ یہ کہ قرض دے کراس ہر کوئی نفع لیا جائے ، اور عرب صرف ای کور ہا کہتے اور جھتے تھے، ای رہا کوقر آن کر مم نے حرام فر مایا اور اس کورسول کر یم مؤافر سے جمة اوداع کے خطبے میں رہا جالمیة کے نام سے موسوم فر ماکر باطل قرار دیا۔

تفسير قرطبي مي إ:

وَدَلِكَ أَنَّ الْعَرَبُ لَا تَعَرِفُ رِنَّا إِلَّا دَلِثَ رِبِي) فَحَرَّم سُنْحَالَةُ دَلَثُ وَرَكُ عَلَيْهِمُ لِقُولِهِ وَأَحَلُّ اللَّهُ لَتَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبُورِ رَثُّمٌ هِنْ وَهِد الرَّت هُو الَّذِي نَسَحُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُولِهِ وَمَ عَرَفُهِ لَا

إِنَّ كُلُّ رِبًّا مَوْصُوعٌ.

اس میں نہ کوئی اہمام تقوم ندا جمال ، نہ کسی کو س کے جھنے اور اس پرعمل کرنے میں کیک منٹ كات كل ياترة و بيش آياء البندرسول كريم ملاقام في باشارات وحي البي اس كمفهوم بيس چند اور معاملات کا اضافہ فرمایہ میر چیزوں کی باہمی خربیر و فروخت میں کمی بلیشی یا اُدھار کرنے کوبھی رہا میں داخل قرار دیا، ای لئے اس تتم کو'' یہ الحدیث' یو '' رہ الفضل'' یو '' رہ النقد'' وغیرہ کے ناموں سے موسوم کیا گیا ہے۔ بیعر نی غت اور اہل جاہیت کے متعارف مفہوم ہے ایک زائد چزتھی ، اس کی تغصیلات بھی بوری تشریح کے ساتھ رسول کریم مؤیزام نے بیان نہیں فرمائی تھیں، اسی لئے اس کی تشریحات میں حضرت فاروق اعظم بھٹا اور صحابہ کرام بٹی تھنے کو پچھ اشکالات بیش آئے اور با آخر انہوں نے اپنے اجتہاد ہے احتیاط کا پہنوا ختیار کرتے ہوئے جس چیز میں سود کا شہاور شائبہ بھی محسوس کیا ،اس کوبھی ممنوع قرار دے دیا۔

فاروق أعظم مِنْ تَنْزُ كالرشّاد، "مَدْعُو، لْزَنْ وَالْزَنْنَة" يَعْنَ سودَكُوبُكِي حِيْوِرْ دواور جس مين سود كاشيه بواس كوجمى جيور دوءاى كے بارے ميں آيا ہے۔

شبهات اورغلط فبمسال

مسئلۂ سود میں بعض ہوگوں نے تو حصر منت فی روق اعظم بناتیا کے قول کو آثر بنالیا جوسود کی اس

ن عن قتم کے بارے میں ارش دہوا تھ جس کا تبے کل کے مر قدبسود کے مسئلے ہے کوئی تعلق نہیں ، لیعنی چھ چیزوں ک باہمی بچے وشراء کا مسئلہ، جیسا کہ "پنافسیل سے ملاحظہ فرہ چکے ہیں، انہوں نے اس قول سے بیٹیجہ نکالا کدر باک حقیقت ہی جہم رہ گئی ، اس کے متعلق جو پچھے علی ء فقہاء نے لکھا وہ گویا صرف ان کا جہم دفقہ ان کا جہر دفقہ ان کا جہر دفقہ ان کے ساتھ کہ میں چکا ہوں کہ مطر ت فاروق اعظم بڑیڈ کو صرف اس تشم رہا ہے متعلق تر قدو پیش سیا جو قر آن کے الفاظ میں مصر ح نہیں تھا اور مغت عرب اور رُسوم عرب میں بھی اس کو مباس کہ باتا تھا بلکہ رسول کر یم ہؤٹر ہوئے بیان نے اس کو مفہوم رہا میں داخل قر اردیا ، وہ چھے چیزوں کی آئیس میں بہتے وشراء کا معاملہ تھا۔

جوسود ی کل رائج ہے اور جس میں سرری بحث ہے، اس سے ان کے اس ارش دکوؤورکا بھی و ۔ بھد ندتھا، اور ہو کیسے سکن تھ جبکہ جا بلیت عرب سے اس کے معامل ت رائج اور جاری ہے اور ابتدائے اسلام میں جاری رہے ۔ سخصرت مؤرا ہی جی حضرت عباس برائڈ اور صی بہ کرام بڑاؤام کی بی حضرت عباس برائڈ اور صی بہ کرام بڑاؤام کی بیک معامل کے بی حضرت عباس برائڈ اور اس برائر آئی تھی اور اس وجہ سے آپ مؤرا ہے کہ جی اور اس فرسٹی فیصلے کا اور اس کا کاروبار کرتی تھی اور اس وجہ سے آپ مؤرا ہوا ہو جیت الود اع میں اس قرسٹی فیصلے کا اور لینے اور لینے اور لینے بی بھی جس میں جل رہے ہیں ، ان کے دیکانے اور لینے اس نے بی بھی صرف رائس المال لیا اور دیا جائے گا، سود و ربا کی رقم کالین دین جائز ندہوگا۔

پھر شیائے ستے کے ستے کے سود کو حرام سجھنے میں ان کو کوئی تر درتھ، بلکہ اشکال میں آیا، وہ بھی اس میں نہیں کہ ان اشیائے ستہ کے سود کو حرام سجھنے میں ان کو کوئی تر درتھ، بلکہ اشکال صرف سے تھا کہ شید ہے گا ان کہ ان استان کے ستہ کا تذکرہ صدیت میں بطار مثال ، یا گی ہو، اس صورت میں ہو سکت ہے کہ دُو کی اشیاء کی بجے وشراء میں بھی سود کی صورت پیدا، بات ، س لئے جس ، و یت میں مطرت عمر سرند کا بیاتہ ل منقول ہے کہ 'جم الواب رب کی چری تشری رسوں اللہ یا مور سے دریافت نہ کر سکنے'، اس کے سخر میں بیان اس ماحق میں منقول ہے کہ 'جم الواب رب کی چری تشری رسوں اللہ یا دو وہ اس ماحق کر سکنے'، اس کے سخر میں بیا انفاظ بھی منقول ہیں '' ہن مانو ہی ۔ و ۔ ۔۔۔' ورواہ اس ماحق کر سکنے'، اس کے سخر میں بیاناظ بھی منقول ہی ہونا جیا ہے کہ رب کو تو چھوڑن ، کی ہے، جس چیز و ۔ ر می ) بیٹنی اس اشتہ و کا اثر مسلی نول کے لئے بیہ وہا جیا ہے کہ رب کو تو چھوڑن ، کی ہے، جس چیز میں بیا کا شریبی ہوجائے اس کو بھوڑ دیں۔

پھر بیارش دصرف خیال کے در ہے ہیں نہیں رہا بلکہ فی روقی اعظم ناٹیز نے اس احتی طاکوا پنا ستوراُعمل بنا سی تھا جیس کہ امام ش فعن ہے مطرت عمر بنائیز کا بید ول نقل کیا ہے "نر ک سعه سندر اللہ محدادہ المروا" (دکرہ می حکو سرمو عبد سروق می المحامع) لیعنی ہم نے وقت فی صد معاملہ ت کو حلال ہونے کے ہوجود اس لئے چھوڑ دیا کہ ان میں سود کا خطرہ تھا۔ جیرت کا منام ہے کہ فاروقی اعظم مائیز تو اِشکال کا تنم یک کالیس کے منصوص چیزوں کے عدادہ غیر منصوص چیزوں

میں بھی ایسے معاملات سے احتیاطاً پر ہیز کریں اور بیر حضرات ان کے اِشکال کو مخصوص تشم ہود ہے ہٹا کر عام سود و رہا کی طرف تھینچ لے گئے ، پھر اس کا بتیجہ بید نکاط کہ سرے سے رہا کی حرمت ہی ایک مشتبہ مسئلہ ہو گیا ، اِنّا لِلْهِ وَانّا اِلْبُهِ رَاجِعُونَ۔

## وُ وسراشبه شخصی سوداور تجارتی سود میں فرق

بہت ہے لکھے بڑھے نبحیدہ لوگوں کو بھی ایک شبھی جتلا پایا ، و وبہ ہے کہ قر آن جی رہاس خاص سود کے لئے آیا ہے جوقد ہم زمانے میں رائج تھا کہ کوئی غریب مصیبت زوہ اپنی مصیبت میں کسی سے قرض لے اور وہ اس برسود لگائے ، جو بے شک ظلم اور سخت دیل ہے کہ بھائی کی مصیبت سے فائدہ أثفايا جائے، آج كل كامر ة جيسود ۽ لكل اس ہے مختلف ہے، آج سود دينے والے مصيبت ز د وغريب نہیں بلکہ متمول سر مابیہ دار تنجار میں ، اورغریب ان کو دینے کے بجائے ان سے سود وصول کرتا ہے ، اس میں تو غریبوں کا فائدہ ہے۔اس میں پہلی بات تو بیہ ہے کہ قرآن کریم میں رہ کی مخالفت کا ذکرا یک جگہ نہیں ، مختلف سورتوں کی سات آتھ آتیوں میں آیا ، اور ج کیس سے زیادہ احادیث میں مختلف عنوان سے اس کی حرمت ہیان کی گئی، ان میں ہے کسی ایک جگہ، کسی ایک لفظ میں بھی اس کا اشار ہ موجود نہیں کہ ہیے حرمت صرف اس یہ باک ہے جو شخصی اغراض کے لئے لیا دیا جاتا تھ ، تنجارتی سود اس ہے مشتنی ہے ، پھر کسی کو بیتن کیے پہنچا ہے کہ خدات کی کے حکم میں ہے کسی چیز کو عض اپنے خیال ہے مشتنی کر دے؟ یا ے م ارشاد کو خاص کر دے؟ یہ مطلق کو بلاکسی دلیل شرعی کے مقید ومحدود کر دے؟ بیاتو تھلی تحریف قرآن ہے،اگر خدنخو استداس کا درواز ہ کھلےتو پھرشراب کوبھی کہا جہ سکتا ہے کہوہ شراب حرام تھی جوخراب قشم کے برتنوں میں سر اکر بنائی جاتی تھی، اب تو صفائی ستھرائی کا اہتمام ہے،مشینوں سے سب کام ہوتے ہیں، پیشراب اس تھم میں داخل ہی نہیں۔ قمار کی بھی جوصورت عرب میں رائج تھی جس کوقر ہن کریم نے "منیسر" اور "از لام" کے نام سے حرام قرار دیا ہے، آج وہ قمار موجود ، ی نبیس ، آج تو ر فری کے ذریعے بڑے بڑے کاروباراس پر چلتے ہیں،معمہ بازی کا کاروبار بڑے اخباروں،رسانوں کی رُوح بنا ہوا ہے، تو کہا جائے گا بیاس قمار حرام میں داخل ہی نہیں۔ اور پھر تو زنا، فواحش، چوری، ڈاکا سبھی کی صورتیں پھیلی صورتوں سے برلی ہوئی ملیں گی مجی کوجائز کہن پڑے گا۔ اگر یہی مسلمانی ہے تو اسلام کا تو خاتمہ ہو جائے گا ،اور جب محض چولہ بدلنے سے کسی مخض کی حقیقت نہیں بدلتی تو جوشراب نشہ اانے والی ہے وہ کسی پیرابیا ورکسی صورت ہیں ہو بہر حال حرام ہے۔ جوا اور قمار مرقبہ معمول کی نظر فریب شکل میں ہو یا لاٹری کی دُوسری صورتوں میں بہرحال حرام ہے۔ فحش وعریانی اور بدکاری قدیم طرز کے

چکلوں میں ہویا جدید طرز کے کلبوں ، ہوٹلوں ، سینماؤں وغیر ہ میں ہو، بہر ۔ ال حرام ہے۔ای طرح سود و یہا بینی قرض پر نفع لینا خواہ قندیم طرز کا مہاجن سود ہویا نئی قشم کا تجارتی اور بینکوں کا ، بہر حال حرام ہے۔۔

## نزولِ قرآن کے وفت عرب میں تجارتی

# سود کا رواج تھا، وہ بھی حرام قرار دیا گیا

اس کے علاوہ تاریخی طور سے مسئلہ یہ پرنظر ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ یہ خیال بھی غلط ہے کہ بزول قر آن کے زمانے میں یہا کی صرف بہی صورت رائج تھی کہ کوئی غریب آدمی اپنی شخصی مشکلات کے حل کے لئے سود پر روپیے لینے دینے کا رواج نہ تھا، بلکہ آپ سے برا کا شان نزول د یکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حرمت یہا کا اصل نزول تجارتی سود ہی کے واقعے میں ہوا ہے کیونکہ عرب اور بالخصوص قریش تجارت پیشہ حضرات تھے، اور عام طور پر تجارتی اغراض ہی میں ہوا ہے کیونکہ عرب اور بالخصوص قریش تجارت بیشہ حضرات تھے، اور عام طور پر تجارتی اغراض ہی کے لئے سود کا لین دین کرتے تھے۔ شرح بخاری عمدۃ القاری میں زید بن ارقم ، ابن جرت مقائل ابن حبان اور ہندی اختہ سے آپ "کے شائن نزول کا بیواقعہ حبان اور ہندی اختہ کے شانِ نزول کا بیواقعہ خان اور ہندی اختہ کے شانِ نزول کا بیواقعہ نقل کیا ہے۔

قبیلہ بنو تقیف کے خاندان بن عمرو بن عمیر اور قبیلہ بنو بخردم کے ایک خاندان بنوم نیرہ ہے آپ میں زمانہ جالمیت سے سود کا لین دین چلا آتا تھا، ان میں سے بنوم غیرہ مسلمان ہو گئے اور سنہ ہو میں قبیلہ تقیف جو طائف کے رہنے والے ہیں ان کا ایک و فدعمرو بن مغیرہ وابن عمیر وغیرہ کی قیادت میں آنخضرت طائع کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو گیا (البدایہ والنہا یہ لا بن کثیر) ہمسلمان ہونے کے بعد آئندہ کے لئے سودی کاروبار سے قو سب تائب ہو چکے تھے، لیکن چھلے معاملات کے سلسلے میں بنو تقیف کے سود کی ایک بڑی رقم بنوم غیرہ کے ذمیے واجب الادائقی، انہوں نے اپنی رقم سود کا مطالبہ کیا، بنوم غیرہ کے ذمیے واجب الادائقی، انہوں نے اپنی رقم سود کا مطالبہ کیا، بنوم غیرہ نے جواب دیا کہ مسلمان ہونے کے بعد ہم سود ادانہیں کریں گے، کیونکہ سود کا لین جس طرح حرام ہے، اس کا دینا بھی حرام ہے۔ یہ کریں گئی۔ کیونکہ سود کا لین جس طرح حرام ہے، اس کا دینا بھی حرام ہے۔ یہ جھگڑا مکہ میں پیش آیا تو مقدمہ عماب بن اُسید بنائیڈ کی عدالت میں پیش ہوا

جن کورسول اللہ نا ای نے افتح کہ کے بعد کہ کا امیر مقر رفر ما دیا تھ اور حضرت معاذبین جبل بڑا تی کوان کے ساتھ تعلیم قرآن وسنت کے لئے مقر رکر دیا تھا، معاذبین جبل بڑا تی کوان کے ساتھ تعلیم قرآن جس صاف فدکور نہ تھا اس لئے حضرت عمّاب بن اُسید بڑا تی نے ، اور رُوح المعانی کی روایت جس معزت معاف دی تی تی نوایت جس معزت معاف دی تی تی تو ایس کے معاف دی تی تی تو نوایک کے اس معاض کے معتقل دریافت کیا کہ فیصلہ کیا کیا جائے ؟ رسول کریم نوایئ کے پاس خط بہنی تو اللہ تعالی نے اس کا فیصلہ کیا کیا جائے ؟ رسول کریم نوایئ کے پاس خط بہنی تو فرما دیا۔ "وَدُرُوْا مَا يَقِي مِنَ الْرِبُو ، اللہ "جن کا عاصل بدہ کر حرصب اللہ تعالی نے اس کا فیصلہ آس اس سے سورہ بھر ہی کی حاصل بدہ کر حرصب نوا نازل ہوئے ہی من الربو ، اللہ چی تو سورہ بھر ہی گئی لیکن جوسود کی رقم اب تک کی کے ربا نازل ہوئے ہی باز نہیں ، اب صرف راک دے واجب الا دا باتی ہے اس کا لیمنا اور دینا اب جائز نہیں ، اب صرف راک کی امیال لیا اور دیا جائے گا ، اس کے مطابق رسول کریم نوائو کی کی خضرت عماب اللہ اللہ اللہ اور دیا جائز نہیں ، اب صرف راک کی آئی اس کے مطابق رسول کریم نوائو کی کا خاص کی تو ہوگی آئی اور دینا اب جائز نہیں ۔ المال لیا اور دیا جائے گا ، اس کے مطابق رسول کریم نوائو کی کہ مے نو ہوگی آئی اللہ کی می کو تو ہو اب کھی جمیع کہ اب سودگی رقم لیمنا اور دینا جائز نہیں ۔ المال لیا در دیا جائے گا ، اس کے مطابق رسودگی رقم لیمنا اور دینا جائز نہیں ۔ اس کی رقم کا مطالہ دیگر کی سے جو اب کھی جو انہ کی رقم کا مطالہ دیگر کی سے جو اب کھی ہی کی رقم کی مطابق کی رقم کا مطالہ دیگر کی سے جو اب کی رقم کی ماطالہ دیگر کی سے جو اب کی انہ کی رقم کا مطالہ دیگر کی سے بو انہ کی رقم کی ماطالہ دیگر کی سے بو انہ کو کے اس کی رقم کی رقم کی مطابق کی رقم کی انہ کی مطابق کی رقم کی کو مطابق کی رقم کی کو مطابق کی رقم کی مطابق کی رقم کی کو مطابق کی رقم کی کو مطابق کی رقم کی کو مطابق کی رقم کی مطابق کی رقم کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی

ساتھ فرمادیا:

<sup>( )</sup> عمرة القارى برج الأس ٢٠١ (

 <sup>(</sup>۲) تغییرمظیری بحواله بغوی تغییر در منثور بحواله ابن جرمی، ابن المند ر، ابن الی حاکم به

آلاً اكُلُّ شَيْءٍ مِن أَمْرِ الْحَاهِبِيَّةِ تَحَتَ قَدَمَيُّ مَوْصُوعٌ، وَدِمَاهُ الْحَهِبِيَّةِ مَوْصُوعَةً، وَدِمَاهُ الْحَهِبِيَّةِ مَوْصُوعَةً، وَاللَّهُ مَوْصُوعَةً، وَأَقَلَ مَمُ الْمَالِمِيَّةِ مَوْصُوعَةً، وَأَقَلُ مُسْتَرُصِعًا فِي نَبِي سَعْدٍ فَقَتَلَنَهُ هَدَيْلٌ، وَرِنَا الْحَاهِبِيَّةِ مَوْصُوعَةً، وَأَقَلُ مُسْتَرُصِعًا فِي نَبِي سَعْدٍ فَقَتَلَنَهُ هَدَيْلٌ، وَرِنَا الْحَاهِبِيَّةِ مَوْصُوعَةً، وَأَقَلُ مُسْتَرُصِعًا فِي نَبِي سَعْدٍ فَقَتَلَنَهُ هَدَيْلٌ، وَرِنَا الْحَاهِبِيَّةِ مَوْصُوعَةً، وَأَقَلُ رَدًا أَصَعُ رَنَا عَتَاسَ بُن عَنْدِ الْمُطَلِث فَائِمُ مَوْصُوعٌ عَكُمُهُ. (1)

ترجمہ: خوب بجھ لو آکہ جاہلیت کی ساری سمیں میرے قدموں کے نیچ مسل دی گئی ہیں ، اور زمانۂ جاہلیت کے باہمی قبل وخون کے انتقام آئندہ کے لئے ختم کر دیئے گئے ہیں ، اور سب سے پہلا انتقام ہم اپنے رشتہ دار خاص رہید ہن حارث کا چھوڑ تے ہیں جو قبیلہ بنی سعد میں رض عت کے لئے دیئے ہوئے صارت کا چھوڑ تے ہیں جو قبیلہ بنی سعد میں رض عت کے لئے دیئے ہوئے سخے ، ان کو ہذیل نے قبل کر دیا تھا، (اسی طرح) زمانۂ جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا ، اور سب سے پہلا سود جو چھوڑ اگیا وہ ہمارے چھا عباس کا سود ہے کہ وہ سب کا سب ہم نے چھوڑ دیا۔

ججۃ الوداع کا یے ظلیم الثان مشہور ومعروف خطبہ، اسلام میں ایک دستور کی حیثیت رکھتا ہے،

اس میں آپ طراؤ اللہ نے گزشتہ زونے کے قبل وخون کے انتقاموں کو بھی ختم کردیا اور گزشتہ زونے کے سودی مع ملات کے سود کی رقبول کو بھی ، اور حکیمانہ انداز میں اس کا اعلان فروادیا کہ سب سے پہیا ہے فائدان کے مط ہے ججوڑتے ہیں جو دُومرے فائدانوں کے ذھے ہیں، تاکہ کس کے ول میں بیوسوسہ نہیدا ہو کہ ہم پریڈ تصال ڈال دیا گیا ہے۔ اور اوام بغویؒ نے ہی ایک تیسراوا قعہ بروایت عطائے و تکرمہ اور بیان کیا ہے کہ حضرت عباس بڑھ اور حضرت عثان فتی بڑھ کی سود کی رقم جو کسی اور سوداگر کے ذھے تھی، اس کا مطالبہ کیا گیا تو آیات فرکورہ کے ماتحت رسول کریم طراؤ با نے اس کوروک دیا اور سود کی رقم جو کسی اور سوداگر کے ذھے جھوڑ وسنے کا فیصلہ قر مایا۔

ندکور الصدر تین واقعات جو إن آیات کے شان خرول کے بارے میں متند کتب تفسیر و حدیث سے نقل کیے گئے جیں،ان میں پہلے واقعے میں بنوثقیف کا سودا کیے قریش خاندان بنومغیرہ کے فرے تھا،اور دُوسرے واقعہ میں اس کے برنکس قریش کا سود بنوثقیف کے ذھے تھا،اور تغییر ے واقعہ میں اس کے برنکس قریش کا سود دُوسرے تاجروں کے ذھے تھا، در حقیقت میں کسی خاندان کے تعیین کے بغیر بجمی تجارت بیشہ لوگوں کا سود دُوسرے تاجروں کے ذھے تھا، در حقیقت ان میں کوئی تعناد نہیں ہوسکتا ہے کہ بیتی تو اقعات بیش آئے ہوں اور سب سے متعلق بیقر آئی فیصلہ ان میں کوئی تعناد نہیں ہوسکتا ہے کہ بیتی تو اتعات بیش آئے ہوں اور سب سے متعلق بیقر آئی فیصلہ نازل ہوا ہو۔اور تفسیر در منثور کی ایک روایت سے اس کی تا نمی بھی ہوتی ہے جس میں کسی واقعے کا حوالہ نازل ہوا ہو۔اور تفسیر در منثور کی ایک روایت سے اس کی تا نمی بھی ہوتی ہے جس میں کسی واقعے کا حوالہ

<sup>(1)</sup> صحیح مسلم بر دایت جابر رضی ابقد عنه فی حجة الوداع۔

دیئے بغیر بیفر مایا ہے کہ بنوثقیف کے ایک خاندان بنوعمر اور قریش کے ایک خاندان بنومغیرہ کے آپس میں سود کالین دین تھا۔ (۱) اس سے فاہر یہی ہے کہ بھی وہ ان سے سودی قرض لیتے تھے، بھی بیان

اس كے ساتھ يہ بات بھى قابل نظر ہے كہ جن قبائل كے باہمى لين دين كا ذكر ہے وہ كى حادث ياكى بنگا مى ضرورت كے ماتحت قرض لينے كى حيثيت ہے نہيں بلكہ اس انداز سے كہ ان لوگوں كے درميان يہ معاملات تجارتی كاروباركی حيثيت ہے مسلسل جارى متھ، اس كے جوت كے لئے روايات ذكورہ كے الفاظ ذيل كود كھئے:

كان بنو المغيرة يُربون لثقيف. (٢) ترجمه: بنومغيره، تقيف كوسود ديا كرتے تھے۔

۲: کان رئا يتبايعون به في الجاهلية. (۳)

ترجمہ: بیایک رباتھ جس کے ساتھ جاہلیت کے لوگ تجارت کرتے تھے۔

٣: نزلت هذه الأية في العماس بن عمدالمطلب ورجل من بنى المغيرة كاما شريكين في الجاهبية يسلفان في الربا الى ناس من ثقيف (٣)

تر جمہ: یہ آیت حضرت عباس اور بنی مغیرہ کے ایک آ دمی کے بارے میں نازل ہوئی ، ان دونوں کا شرکت میں کاروبارتھ اور بیر تقیف کے پچھلوگوں کوسود ہر رویہ اُدھار دیا کرتے تھے۔

اورتفسير قرطبي مين آيت "فَمَةُ مَ سَمَعَ" كِتحت مِن لكهاج

هذا حكم من الله لمن اسلم من كفار قريش وثقيف ومن كان يتجر همالك. (۵)

لینی می سیم اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے متعلق ہے جو تب رت پیشہ کفار قریش و ثقیف میں سے مسلمان ہو گئے متھے۔

بیتمام الفاظ اس کی تھلی شہادت ہیں کہ ان لوگوں میں بیسود کا بین وین کسی وقتی مصیبت یا حادثے کور فع کرنے کے لئے بیا تخصی اور مَر فی ضرور توں کے لئے نہیں بلکہ اس انداز میں تھا جیسے ایک

<sup>(</sup>۱) ورِّ منثور بحواله الي تعيم ج اص ٣١٦ (٢) ورمنثور - (٣) درمنثور -

<sup>(</sup>۳) ولامنتوره ج ۱ ایس ۳۲۱ سے (۵) قرطبی ج : ۳ ایس ۱۲۳ سے

تا جردُ وسرے تا جرسے یا ایک کمپنی دُ وسری کمپنی سے معاملہ کیا کرتی ہے، اور بدلوگ یہ ہا کوبھی ایک قتم کی سے مرا سی اور سیجھتے تھے، اسی لئے کہ تھ: ''اِنْمَا الدَّنِيعُ مِثْلُ الرِّبوا" جس کوقر آن کریم نے رَدَّ کر کے بیج و یہ بیل فرق کر کے بیج و یہ بیل فرق کر کے بیج و یہ بیل فرق کر کے بیج میں فرق کر کے سی فرق کر کے سی بیل فرق کر کے سی بیل فرق کر کے سی بیا کو بیج اور سیارت کی طرح جو ''اِنَدَا اللّٰهِ مُن الرّبوا" کہا کو بیج اور جو اللّٰ کہا کہ وجہ سے ان کا قول بھی انہیں کے مشاہ ہے جو ''اِنَدَا اللّٰهِ مُن اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

اس جگہ بیہ ہوت بھی پیش نظر رہے کہ طائف والوں کا قبیلہ بنوٹقیف بڑا ہال دار تنجارت پیشہ تھ اور سودی کار د بار میں اُن کی خاص شہر سے تھی تنفیبر بحرمجیط میں ان کے متعلق نقل کیا ہے۔

ك سَ تَعِنْفُ أَكْثَرُ الْعَرَّبِ رِبُوا.

یعنی بنوشقیف سودی معاملات میں سارے عرب میں ممتاز تھے۔ اب ان واقعات سے حاصل شدہ ننائج کوسا منے رکھئے:

ا سوشقیف بڑا مال دارتجارت بیشہ سودی کاروبار میں معروف قبیلہ ہے، اس کا سود بنی مغیرہ کے ذمہ ہے اور و ابھی تجارت بیشہ متمول لوگ ہیں۔

۳ مصرت عباس بنائز اور خامد بن ومید رفائز کا کاروبار ہے اور بنوثقیف جیسے مال دارلوگ ان سے مود پررو پید لینتے ہیں۔

سا، مطرت عبس برائز اور عن نطی مؤنز ایک دُومرے تاجر سے سود کا معاملہ کرتے ہیں۔ اس کے سرتھ ایک اور واقعہ کا اضافہ سیجئے جو کنز العمال میں بروایت ہامع عبدالرزاق مطرت براء بن عاز باورزید بن ارتم سرائن نے نقل کیا ہے۔

> قَدْ سَأَلُدُ رَسُول الله صلى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُدُّ فَاحِرَائِي فَقَالَ إِنْ كَالِ تَدُ لِيَدٍ فَلا أَلَنَ وَلا عَسُلُحُ لَسِبْقَةً

> ترجمہ: بیفرہائے ہیں کہ ہم دونوں تاجر تھے، ہم نے رسول اللہ طائفہ سے
> ایک معاطے کے متعلق مسئلہ دریافت کیا تو آپ طائفہ اسے فرمایا کہ: دست
> ہرست معامد ہوتو جائز ہے، اُدھار کا معاملہ اس طرح جائز نہیں (بیعنی اُدھار پر
> زیادتی کے ساتھ)۔

ان میں اکثر کے آیات پر ہاک شیان دین کے آیات پر ہا کے شان نزول میں مذکور ہیں ،ان میں اکثر کی صورت بدہ کے کوئی شخص دُوسر ہے شخص کے ایس بلکدا یک قبید دُوسر سے قبیلے سے سود پر قرض بیت ہے اور سیح روایات ہے اور سیح روایات ہے افراد کی شرکت ہوتی تھی ،

گویا عرب تا جروں کا ہر قبیلہ ایک تجارتی کمپنی ہوتی تھی،' اس کے ثبوت کے لئے دیکھیے وہ واقعات جو غزو ہَ بَدَر کے تجارتی قافلے کے متعلق متندروایات سے ثابت ہیں۔ تغییر مظہری میں بروایت ابن عقبہ و ابن عامراس تجارتی قافلے کے متعلق نقل کیا ہے:

> وَيُهَا آمُوَالُ عِظَامٌ وَلَمُ يَنُنَ بِمَكُمَة قُرْشِيُّ وَلَا قَرْشِيَّةً لَهُ مِثْفَالٌ فَصَاعِدُ، إلا بعث يه في العير فَيْقَالَ انَّ فِيْهَا خَمُسِيْنَ أَلْفَ دِيْنَارٍ.

> ترجمہ: اس قافلے میں بڑے اموال تنے اور مکہ میں کوئی قریشی مردیا عورت باقی نہ تھا جس کا اس میں حصہ نہ ہو، اگر کسی کے پاس ایک ہی مثقال سونا تھا تو وہ بھی شریک ہوگیہ تھا، اس کا کل رائس المال پچاس ہزار دینار (لینی چھبیس لا کھرویے) بتلایا گیا ہے۔(۲)

ان حالات و واقعات پرنظر ڈالئے کہ کون لوگ کن لوگوں ہے سود پر رقم لے رہے ہیں؟
ایک تا جرقبیلہ دُوسرے قبیلے سے یا یوں کئے کہ ایک کمپنی دُوسری کمپنی ہے سود پر قرض لے رہی ہے، تو
کیااس سے بیہ مجھ جاسکتا ہے کہ بیسودی لین دین کسی شخص مصیبت کے ازالے کے لئے تھا؟ یا اس کا
صاف مطلب یہ ہے کہ بیسب لین دین تجارتی اغراض سے تھا؟ اور جوا حادیث آگے آرہی جیں ان
جی حدیث نمبر سے جس فہ کور ہے کہ کس نے مصرت ابن عباس بڑا تھا سے سوال کیا کہ ہم کاروبار میں کسی
ہودی یا عیسائی کے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں؟ اس پر حضرت ابن عباس بڑا تھا نے فریای:

لَا تُشَادِكَ يَهُوْدِيًّا وَلَا مَصْرَائِيًّا لِأَنَّهُمُ يُرْبُونَ وَالرِّنَ لَا يَحِلُّ لِعَلَى مَعْرَافِيًّا لِأَنَّهُمُ يُرْبُونَ وَالرِّنَ لَا يَحِلُّ لِعَرَكَ مِن الْمُعْرَافِي مِن الْمُعْرَافِي مِن الْمُرافِي كَارُو بِالرَّمِ عَنْ الْمُرافِقِ مِن الْمُرومِ الْمِ عِلَى الْمُرومِ الْمُ عِلَى الْمُرافِقِ مِن الْمُرومِ الْمُ عِلَى الْمُرافِقِ مِن الْمُرومِ الْمُ عِلَى الْمُرافِقِ مِن الْمُرافِقِ مِن الْمُرافِقِ مِن الْمُرافِقِ مِن الْمُرْفِقِ مِن الْمُرْفِقِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الل

اس روایت میں سوال خاص طور سے تجارتی سود ہی کا تھا، اس کے جواب میں سود کا حرام

(۱) ایس کاایک واضح ثبوت اس کتاب کے صفحہ ۹۸۰ پر ملاحظہ فرما کیں۔

(۲) سیح بخاری باب بدوالوی می ابوسفیان کی سرکردگی میں تجارع ب کے ایک قافلے کا ذکر ہے کہ وہ ہرقل قیصرِ رُوم کے در بار میں چیش ہوا ، اس قافلے کے متعلق فتح الباری میں ہروایت ابن اسی قی، ابوسفیان کا پہ قول نقل کیا ہے کہ ہرقل کے دربار میں انہوں نے سربیان دیا کہ:

ہم ایک تجارت پیشہ قوم ہیں ، گر عرب کی تب کلی جنگوں کی دجہ سے راستہ ما مون نہیں تھا، جب صدیب کی صفح کا معاہدہ ہوا تو ہم ملک شام کی طرف تجارت کے لئے نظے، اور ضلا کی شم! میرے علم میں مک کا کوئی فردمردیا عورت ایس نہیں جس نے اس تجارتی تا نظے میں حصہ نہایا ہو۔
ہو۔

ہونا بیان فر مایا ہے۔

ر ہا یہ قضیہ کہ پینکوں کے سودی کاروبارے غریب عوام کا نفع ہے کہ آنہیں کچھ تو ال جاتا ہے،
یہ وہ فریب ہے جس کی وجہ ہے انگریز کی سر پرتی بیس اس منحوس کاروبارے ایک خوبصورت شکل اختیار
کرلی ہے کہ سود کے چند کئوں کے الالح میں غریب یا کم سر ماید داروں نے اپنی اپنی پونجی سب بینکوں
کے حوالے کردی ،اس طرح یوری ملت کا سر مایہ سٹ کرجینکوں میں آگیا۔

اور بینظ ہر ہے کہ بینک کمی غریب کوتو بیبددیے سے رہے، غریب کاتو وہاں گر ربھی مشکل ہے، وہاتو بڑے سر مابیا در بڑی س کھ والوں کوقرض دے کران سے سود لیتے ہیں، بتیجہ بیہ ہوا کہ پوری ملت کا سر مابیہ جند بڑے وہ دی الول کالقمد بن گیا، جوآ دی دی بزار کا ما مک ہے وہ دی ال کھا کا روب رکر نے لگا، اس سے جند کھے بینکوں کو دے کر باتی سب اپنا مل ہوگیا، اس سے جند کھے بینکوں کو دے کر باتی سب اپنا مال ہوگیا، بینک والوں کے ان کلوں میں سے پچھ حصد س ری ملت کے بینے والوں کو بانٹ دیا۔

یہ جادو کا تھیل ہے کہ سر ہامید دارخوش کہ اپنا سر مامیصرف دس ہزارتھا ، نفع کمایا دس اا کھا کا ، اور فریب خور د ہ غریب اس برنگن کہ چلو کچھتو ملا ،گھر میں پڑار ہتا تو میکھی ندماتا۔

لیکن اگر سود کے اس ملعون چکر پر کوئی سمجھ دار آدی نظر ڈالے تو معلوم ہوگا کہ جمارے یہ بینک 'بلڈ بینک' بلڈ بینک میں ہوئے ہوئے ہوں مارے وافعاس کا شکار ہوجاتی ہا اور چند مخصوص سر مارے دار پوری ملت کے فزائن پر قابض ہوتے جاتے ہیں۔ جب ایک تا جردس بزار کا ما سک ہوتے ہوئے دی لا کھ کا بیو پارکرتا ہے تو غور سیجئے کہ اگر اس کو نفع پہنچ تو بجز سود کے چند فکوں کے وہ س را نفع اس کو ملا ،اور اگر یہ فروب گیا اور تجارت بیں گھ ٹا ہوگیا تو اس کے تو صرف دی بزار گئے ، باتی نولکھ تو سے بزار تو پوری تو مس کے سیح ، باتی نولکھ تو سے بزار تو پوری تو مس

اور مزید جالای بید یکھے کہ ان ڈو بنے والے سر ماید داروں نے تو اپنے لئے ڈو بنے کے بعد بھی خسرہ وہ سے نکل جانے کے چور دروازے بنار کھے ہیں کیونکہ تجارت کا خسارہ اگر کسی حادثہ کے سبب ہوا مثلاً مال ہیں یا جہاز ہیں آگ لگ گئ تو بہ تو اپنا نقصان انشورنس سے وصول کر بیتے ہیں ، گرکوئی دکھے کہ انشورنس میں مال کہاں سے آیا؟ وہ بیشتر انہیں غریب عوام کا ہوتا ہے، نہ جن کا کوئی جہاز ڈو بتا ہے نہ ذکان ہیں آگ لگتی ہے، نہ موٹر کا ایکمیڈنٹ ہوتا ہے، کیونکہ بید چیزیں ان غریبوں کے باس ہیں ہیں ہی دو بہ بین ، جس کا متبجہ یہ ہوتا ہے کہ حوادث کا فائدہ تو بیغریب اُٹھ نے نہیں ، اُن کے بیات ہیں دو بین ہیں میں مار انہیں قوم کے ٹھیکے دارول کی فیصدی ہیں سارا انہیں قوم کے ٹھیکے دارول کی فیصدی ہیں سارا انہیں قوم کے ٹھیکے دارول کی

جیب کی زینت بنتا ہے۔اور دُوسری صورت تجارتی خسارے کی بازار کے بھادُ گرنے سے ہوسکتی ہے، اس کاعلاج ان لوگول نے سٹے کے ذریعہ تلاش کرلیا ہے، جب بازارگرتا دیکھیں تو اپنی بلا دُوسرے پر مجینک دیں۔

اس کے علاوہ عوام کوا یک نقصان میہ پہنچا کہ چھوٹے سر مایہ دالا کسی تجورت ہیں زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ بڑے متاج کمپٹیشن کے ذریعہ اس کا ایک دن ہیں دیوالیہ نکال دیں گے، جس کا بتیجہ میہ ہوا کہ تجارت کا کاروبار جو بوری قوم کے لئے نافع ومفیداور ذریعہ کر تی تھا، وہ چند مخصوص لوگوں ہیں محدود ہو گررہ گیا۔

اوراس سودی معاطے کا ایک بڑا ضررعوام کو یہ ہے کہ جب تنجارت کے آؤ وں پر مخصوص سر ماید دار قابض ہو گئے تو اشیاء کے نرخ بھی ان کے رقم و کرم پر رہ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ وہ ہے جو ہر جگہ سرا منے آرہا ہے کہ سرامانِ معیشت روز پر وز گراں ہے گراں ہوتا جاتا ہے، ہر جگہ کی حکوشیں ارزانی کی رہتی ہیں مگر قابونہیں پاسکتیں۔اب سو چئے کہ ان فریب خوردہ عوام کو جو چند کئے سود کے کی فکر میں گئی رہتی ہیں ما مانِ معیشت و گئی تھیتوں تک پہنچا تو اُن غریبوں کی جیب سے وہ سود کے کے اور پھر اوٹ بھی کر کرانہیں سر ماید داروں کی جیب سے وہ سود کے کہا در سے جو بھی سامانِ معیشت و گئی تھیتوں تک پہنچا تو اُن غریبوں کی جیب سے وہ سود کے کئے کہا در سے کہ کر کرانہیں سر ماید داروں کی جیب ہے وہ سود کے کئے۔

اس میں رہا کی حرمت کے بیان سے پہلے ہو پار کی طلت کا ذکر فر ، کراس طرف اشارہ کر دیا کہ اپنا ، ل اور محنت ، تجارت میں لگا کر نفع حاصل کرنا کوئی جرم بیں ، جرم ہیے کہ دُوسر ہے اور اللہ کا حق ان کو فد دیا جائے ۔ جب رہ بید ُوسر ہے گا ہے اور محنت آپ کی ہے ، اور تجارت کے بہی دو باز و ہیں جن کے ذریعے وہ چتی اور برحتی ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں کہ مال والے کو گنتی کے بہی دو باز و ہیں جن کے ذریعے وہ چتی اور برحتی ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں کہ مال والے کو گنتی کے چند کئے وہ کے جند کئے وہ کے گرفر اور یا جائے اور تجارت کے سار نفع پر آپ قبضہ کر لیس فور سے دیکھتے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بیو پار اور ربا میں فرق صرف من فع کا ہے ، اس کی منصفا نہ تقسیم 'بیو پار' کہلاتی ہے اور ظالمانہ تقسیم کا نام' ' ربا' ہے ۔ کل تجارت کے نفع کو مال اور محنت کے دو حصوں میں انصاف کے ساتھ اس طرح باشٹ دو کہ آ دھایا تہائی ، چو تھائی مال والے کا ہے اور باقی محنت کرنے والے کا ، یا اس کے برعس بہتجارت ہے ، یو بار ہے ، اور اسلام میں بیصورت نہ صرف جائز ہے بلکہ کسب معاش کی صورتوں میں سب سے زیادہ محتن اور بہند یہ وہ ہے ۔ ہاں! اگر آپ اس تجارت کے دُوسر سے شرکی سب بھی آپ کا تو بیکھی ناانصافی معنی مال والے پر ظلم کرنے تکیں کہ اس کی بچھر تم معین کر دیں اور باقی سب بچھ آپ کا تو بیکھی ناانصافی معنی مال والے پر ظلم کرنے تکیں کہ اس کی بچھر تم معین کر دیں اور باقی سب بچھ آپ کا تو بیکھی ناانصافی میں مال والے پر ظلم کرنے تکیں کہ اس کی بچھر تم معین کر دیں اور باقی سب بچھ آپ کا تو بیکھی ناانصافی میں کہ نا کو ایکھی ناانصافی میں کہ کو تو سے کھی ناانصافی میں کہ کو تو کھی ناانصافی میں کہ کو تو کھیں کہ کو تو کھی نا انصافی کو تو کھی نا انصافی کو تو کھی نا کہ کو تو کھی کو تو کھی نا کو کھی کو تو کھی کو تو کھی کو تو کھی نا کو کھی کو تو کھی کو کھی کو کھی کو تھی کو تو کھی نا کو کھی کو تو کھی نا کو کھی کو تو کھی کو تو کھی کا کھی کو تو کھی کو

ہے، یہ تجارت یا ہو پارٹیس بلکہ اُ دھار کا معاوضہ ہے، ای کا نام قر آن میں ' رہا' ہے۔

اگر کہ جائے کہ مذکورہ صورت میں جبکہ مال دالے کوکوئی رقم معین کرکے دے دی جاتی ہے

اس میں اس کا ایک فائدہ بھی تو ہے کہ تجارت کے نفع نقصان ہے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا، تا جر کوخواہ

تجارت میں سراسر خسارہ ہی ہوجائے اس کواس کی رقم کا معینہ نفع مل جاتا ہے، اور اگر جھے کی شرکت

رہے تو نقصان کا بھی خطرہ ہے۔ جواب صاف ہے کہ اس صورت میں دُ دسری جانب بعن محنت کرنے

والے پرظلم ہوجاتا ہے کہ اس کوا پی تجارت میں خسار ہو گیا، گھر کا رأس المال بھی گیا اور دُوسرے جھے

دار کو نہ صرف اصل راس المال ملا بلکہ اس کا نفع دینا بھی اس مصیبت زدہ کی گردن پر رہا۔

قرآن تو دونوں ہی کے حق میں انھہ ف کرن چ ہتا ہے، نفع ہوتو دونوں کا ہون نہ ہوتو کی کا نہ
ہو، البتہ جب نفع ہوتو اس کی تقتیم انصاف کے ساتھ حسب حصہ کی جائے۔ اس کے علاوہ دیوالیہ کا
مرقبہ قانون ایب ہے کہ اس کے ذریعے بالآخر سوداگر کا سارا خسارہ بھی عام ملت ہی کو بھکتن پڑتا ہے۔
سود کے سارے کا روباراور اس کی حقیقت پر ذرا بھی غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سودی کا روبار کا لازمی
سود کے سارے کا روباراور اس کی حقیقت پر ذرا بھی غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سودی کا روبار کا لازمی
سود کے سارے کا خربت وافلاس اور چند سرہ بید داروں کے سرہ بید جس نا قابل تیاس اضافہ ہے اور یہی
معاشی ہے اعتدالی پورے ملک کی تباہی کا سبب بنتی ہے، اس لئے اسمام نے اس پر قدغن لگایا ہے۔
معاشی ہے اعتدالی پورے ملک کی تباہی کا سبب بنتی ہے، اس لئے اسمام نے اس پر قدغن لگایا ہے۔
کے سامنے آپھی ہے، اب اس کے متعلق قرآن وسنت کے اُ حکام و تنبیجات بیان کرنا ہیں، پہلے قرآن
مجید کی آٹھ تھ ہیتیں جو اس مسئلے کے متعلق آئی ہیں ، مع تفسیر و تشریح کا تھی جی تیں۔

والله الموفق والمعين



# آيات ِقرآن متعلقه أحكام رِبا

#### بها به بهل آیت

الكدين يَا كُلُون الرِّبُوا لَا يَقُومُون إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَمَّطُهُ الشَّيْطُ الْمَنْ الرِّبُوا وَاَحَلُ اللهُ الْمَنْعَ مِثُلُ الرِّبُوا وَاَحَلُ اللهُ الْمَنْعَ وَاَمُرُهُ وَحَرَّمَ الرِّبُوا طَعَمَى حَامَ هُ مَوْعِطَةٌ مِن رَّبِهِ فَانَتَهِى فَعَهُ مَا سَمَعَ عُواَمُرُهُ وَحَرَّمَ الرِّبُواطُ فَمَن حَامَ هُ مَوْعِطَةٌ مِن رَّبِهِ فَانَتَهِى فَعَهُ مَا سَمَعَ عُواَمُرُهُ وَحَرَّمَ الرِّبُواطُ فَمَن حَامَ هُ مَوْعِطَةٌ مِن رَّبِهِ فَانَتَهِى فَعَهُ مَا سَمَعَ عُوامُونَ وَالْمَالِي اللهِ طَوْمَ الْمَعْلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اس آیت کے پہلے جملے میں سود خوروں کا انہ م بداور قیامت کے دن ان کا اس طرح کھڑا مونا جیسے آسیب زدہ خبطی کھڑا ہوتا ہے، بیان فر مایا گیا ہے جس میں اس کا املان ہے کہ بیلوگ قیامت کے دن اپنی مجنو میں اس کا املان ہے کہ بیلوگ قیامت کے دن اپنی مجنو میں اس کی رُسوائی ہوگی، اور قر آن کریم نے ان کے لئے ''مجنون'' کا لفظ استعمل کرنے کے بجائے ''آسیب زدہ خبطی'' کا لفظ استعمل فرما کر شاید اس طرف اشارہ کردیا کہ ''مجنون' تو بعض اوقات ایسا ہے۔ حس ہوج تا ہے کہ اس کو تکلیف ورواحت کا احساس ہی نہیں رہتا، بیلوگ ایسے مجنون نہیں مول کے بلکہ عذاب و تکلیف کا حساس ہاتی رہے گوئ نوقات ایسا بلکہ عذاب و تکلیف کا حساس ہاتی رہے گا، نیز یہ کرمجنون تو بعض اوقات جیب جاپ ایک جگہ پڑ جاتا

<sup>(</sup>۱) سوره يقره: ۵ ١٥ (

ہے، پہلوگ ایسے نہیں ہوں گے بلکہ ان کی خوتر کات سب کے سامنے ان کورُسوا کریں گی۔

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ برگل کی جزاء پر سزااس کے منہ سب ہوا کرتی ہے، عقل و
حکمت کا تقاضا بھی بہی ہے اور حق تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا دستور بھی تمام سزاؤں جس بہی ہے۔ یہاں
سود نور کی کی ایک سزا جواُن کو قبطی مجنون کی صورت جس کھڑا کر کے دگ گی ، اس جس کیا منہ سبت ہے؟
عوائے تفییر نے فر رہا ہے کہ سود کی ایک خاصیت ہے کہ عادۃ سود خور مال کی محبت جس ایب
برمست اور مر ہوش ہو جاتا ہے کہ اس کو ال کے جمع کرنے اور ہڑھاتے رہنے جس ایپ تن بران اور
راحت و آرام کی بھی فکر نہیں رہتی ، اہل و عیال ، دوست احب ب کا تو ذکر کی ، عوام کی مصیبت اور افعاس
راحت و آرام کی بھی فکر نہیں رہتی ، اہل و عیال ، دوست احب ب کا تو ذکر کی ، عوام کی مصیبت اور افعاس
اس کے لئے فراخی عیش کا ذریعہ بنت ہے ، جس چیز سے پوری تو م ردتی ہے بیاس سے خوش ہوتا ہے ، یہ
اس کے لئے فراخی عیش کا برکر کے گھڑا کر دیا۔
اس کی اصلی صورت جی طابر کر کے گھڑا کر دیا۔

قرآن کریم کے الفاظ میں ''سودکھ نے ''کاذکر ہے اور اس سے مراد مطلق سود سے نفتے اُٹھانا ہے ، خواہ کھ نے کی صورت میں ہو یا پہنے اور استعمال کی صورت میں ، کیونکہ عرف وجی ور سے میں اس کو کھونا ہی بول جو تا ہے۔ ایک اور بھی وجہ اس لفظ کو اختیار کرنے کی ہے کہ کھ نے کہ علاوہ جتنے اور استعمال میں ان میں سیاختمال رہت ہے کہ استعمال کرنے والا متغبہ ہو کر اپنی نلطی ہے وز آج ہے ، اور جس چیز کو پہن کریا برت کرن چ نز طور پر استعمال کررہا تھ اس کو صرحب حق کی طرف واپس کرو ہے ، لیکن کھ نے پینے کا تھرف ایس ہے کہ اس کے بعد اپنی نلطی پر ستنبہ ہو کر بھی واپس اور حرام سے سبکدو ثی کی کوئی احتمال نہیں رہتا۔

آیت ندکورہ کے دُوسرے جمعے میں سودخوروں کی ندکورہ سزا کا سبب یہ بتا یا گیا ہے کہ ان
ناعا قبت اندیش لوگوں نے ایک تو بیجرم کی کہ سودجس کوالقہ تعالی نے حرام قر اردیا تھا اس میں مبتلا ہو
گئے ، پھراس جرم کودُ ہرا جرم اس طرح بن یہ کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بج ئے اپنی فعل بدکوج نز
اور سودکو حلال قرار دینے کے سے لفوتھم کے جمیے تراشے ، مثلاً بیک 'نہو پاراور سود میں کیا فرق ہے؟ جسے
تجارت اور بیو پار میں ایک چیز دُوسری چیز کے معاوضے میں نفع لے کر دی جاتی ہا کی طرح رب میں
اپنا رو بیہ قرض دے کراس کا نفع لیہ جاتا ہے' ، اگر پھی بھی عقل وانصاف سے کام لیتے تو ان دونوں
معاموں میں زمین آسان کا بون بعید نظر آجاتا ، کیونکہ تجارت (بیچ وشراء) میں دونوں طرف مال ہوتا
ہے ، ایک مل کے بدلے میں دُوسرا ، ل لیا جاتا ہے ، اور قرض وادھار پر جوزیادتی بطور سودور یہ کے ی
ج ، ایک مل کے بدلے میں ، رنبیں بلکہ ایک 'میعاد' ہے کہ اتنی میعاد تک اپنے پاس رکھو گئو اتنا

روپیدزائد دینا پڑے گا اور''میعاد' کوئی ، لنہیں جس کا معاوضہ اس زیادتی کوقر اردیا جائے۔ بہر حال
ان لوگوں نے اپنے ایک جرم کواس طرح کے بہانے نکال کر دوجرم بنا لیے۔ ایک قانون حق کی خواف
ورزی ، وُ وسرے اس قانون ہی کو غلط بھا نا۔ اس جگہ تقاضائے مقام بیر تھا کہ بیرلوگ یوں کہتے ، " اِنْتَ الْبَنِی الزِنوا مِنْنُ الْبَنِی " یعنی سود شل بھے وشراء کے ہے ، مگر ان لوگوں نے تر تیب کو برنکس کر کے " اِنْتَ الْبَنِیعُ مِنْ اللہ مِن ایک شم کا استہزاء ہے کہ اگر سود کوحرام کہا جائے تو بھے کو بھی حرام کہن بڑے میں اللہ میں ایک شم کا استہزاء ہے کہ اگر سود کوحرام کہا جائے تو بھے کو بھی حرام کہن بڑے گا۔

ابوحیان توحیدی کی تفسیر بحرمحیط میں ہے کہ ایب کہنے والے بنوثقیف تھے جو طا کف کے مشہور سر مابیدار تاجر تھے اور ابھی تک مسلمان نہوئے تھے۔

## بيج اور ربايس بنيادي فرق

آیت نہ کورہ کے تیسر ہے جسے میں الل جاہلیت کے اس قول کی تر دیری گئی ہے کہ بچے اور یہ دونوں کیسال چیزیں ہیں، ان کا مطلب ہے تھ کہ رہا بھی ایک قتم کی تجارت ہے، جیسا کہ آئ کل کی جاہلیت اُخریٰ والے بھی عموماً بھی کہتے ہیں کہ' جیسے مکان ، دُکان اور سامان کو کراہے پر دے کر اس کا نفع بیا ہو سکتا ہے تو سونے چا ندی کو کراہے پر دے کر اس کا نفع لینا کیوں جائز نہ ہو؟ ہے بھی ایک قتم کا کراہے یا تجارت ہے' اور بیابیابی' پاکیزہ' قیاس ہے جیسے کوئی زنا کو یہ کہہ کر جائز قرار دے کہ یہ بھی ایک قتم کی مزدوری ہے ، آدمی ایپ فیم پاؤل وغیرہ کی محنت کر کے مزدوری لیتا ہے اور وہ جائز ہے، تو ایک قورت مزدوری ہے ، آدمی ایپ فیم پاؤل وغیرہ کی محنت کر کے مزدوری لیتا ہے اور وہ جائز ہے، تو ایک عورت ایپ جسم کی مزدوری کے لیے تو یہ کیوں جرم ہے' اس بیبودہ قیاس کا جواب علم و حکمت سے دینا علم و حکمت سے دینا علم و حکمت کی تو ہیں ہے ، اس لیے قرآن کریم نے اس کا جواب حدکم نہ انداز میں بیان فر مایہ کہ ان دونوں چیزوں کوایک مجھنا غلط ہے ، اللہ تعالی نے تابع کوحل ل اور رہا کو حرام قرار دیا ہے۔

فرق کی وجوہ قرآن نے بیان نہیں فرمائیں، اشارہ اس بات کی ظرف ہے کہ بچے و تجارت کے اصل مقصد میں غور کرونو روز روشن کی طرح بچے و رہا کا فرق واضح ہو جائے گا۔ دیکھئے انسان کی ضروریات کا دائرہ اتن وسیج ہے کہ دُنیا کا کوئی انسان کتنا ہی ہز اہوا پٹی تمام ضروریات خود بیدایا جمع نہیں کرسکتا ، اس لئے قدرت نے تباد لے کا قانون جاری فر ویا اور اس کوانسانی فطرت کا جزو بنا دیا۔ مال اور محنت کے باہمی تباد لے پر ساری دُنیا کا نظام قائم فر مادیا گراس تباد لے میں ظلم و جوراور ہے انصافی بھی ہوسکتی تھی اور ایسے تباد لے بھی ہوسکتے ہیں ہوسکتے تھے جوانسانی اخلاق وشرافت اور پورے انسانی معاشر سے کے لئے تباہی کا باعث ہوسکتے ہیں ، جسے عورت کا اینے جسم کی مزدوری کے نام پر زنا کا مرتکب ہونا ،

اس لئے حق تعالیٰ نے اس کے لئے شرعی اَحکام نازل فر ماکر برایسے معالطے کوممنوع قرار دے دیا جو کسی ایک فریق کے لئے مصرمویا جس کا ضرر پورے انسانی معاشرے پر پہنچہ ہو۔ کتب فقہ میں تھے فاسداور اجارۂ فاسدہ،شرکت فاسدہ کے ابواب میں سینکڑوں جزئیات جن کوممنوع قرار دیا گیا ہے وہ ای اُصول برجنی ہیں کہ کسی صورت میں با نُع ومشتری میں سے کسی ایک شخص کا ناج رَز نَفْع اور دُوسرے کا نقصان ہے، اور کسی میں بوری ملت اورعوام کی مصرّت ہے، شخصی نفع نقصان کوتو سیجھ نہ ہے ہم انسان د کھتا اور سوچتا بھی ہے، مگرضر رعامتہ کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی ، زبّ العالمین کا قانون سب سے یہ عالم انسا نبیت کے نفع نقصان کو دیکھتا ہے اس کے بعد شخصی نفع وضرر کو۔ اس أصول کو سمجھ لینے کے بعدیج و ربا کے فرق پر نظر ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ صورت کے اعتبار ہے تو بات وہی ہے جو جاہیت والول نے کہی کہ ربا بھی ایک قشم کی تجارت ہے مرعوا قب و نتائج پرغور کریں تو معدم ہوگا کہ بج و تنجارت میں بائع ومشتری دونوں کا نفع اعتدال کے ساتھ پایا جاتا ہے،اس کامدار با ہمی تعاون و تناصر ہر ہے جوانسانی اخل ق و کردار کو بیند کرتا ہے بخلاف ربا کے،اس کا مدار ہی غرض پرتی اور اپنے مفاد پر دُوس ہے کے مفاد کو قربان کرنے ہر ہے۔ آپ نے کس سے ایک لا کھرویے قرض لے کر تجارت کی ، اگراس میں عرف کے مطابق نفع ہوا تو سال بھر میں آپ کو قتریبا پچاس ہزار نفع کے مطابق نفع ہوا تو سال عظیم نفع میں سے مال والے کو دو تین فیصد شرح سود کے حساب سے چند سیکڑے دے کر ٹال دیں گے ہاتی ا تناعظيم نفع خالص آپ كا موگا، أس صورت من مال والد خسارے ميں ربا ، اور اگر تجارت ميں خساره آيا اور فرض سیجئے کدراس المال بھی جاتار ہاتو آپ برایک لا کو قرض کی ادائیگی ہی بھے کم مصیبت نہیں ہے، اب مال والا آپ کی مصیبت کو دیکھے بغیر آپ ہے ایک لا کھ سے زائد سود بھی وصول کرے گا،اس میں آب خسارے میں رہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ دونوں جانب سے صرف اینے شخصی نفع کے س منے دُ وسرے کے نقصان کی کوئی پر دانہ کرنے کا ٹام رِبا ادر سودی کار دبار ہے جو اُصولِ تعہ ون ادر تنجارت کے خداف ہے۔ حاصل یہ ہے کہ نفع کی منصفانہ تقتیم کا نام'' کچے وتجارت'' باہمی ہدر دی ، تعاون ، تناصر پر بنی ہے ، اور رباخودغرمنی، بےرحی، ہوس پرتی پر، پھر دونوں کو برابر کیے کہا جاسکتا ہے؟ اوراگر بے کہا جائے کہ ربا کے ذریعہ ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس لئے بیعمی ایک متم کی امداد ہے ،سو ظاہر ہے کہ بیا ایک ایسی امداد ہے جس میں اُس ضرورت مند کی تباہی مضمر ہے، اسلام تؤکسی کی ضرورت مفت يورى كرنے كے بعد احسان جتلانے كوبھى إبطال صدقة قرار ديناہے. لا تُنطِلُوا صَدَقِةِكُمُ مِالْمَنَ وَالْدَى" وہ اس كو كيے برداشت كرے كمكى كى مصيبت سے فائدہ أثھا كراس كى وفئ امداد كے معاوضے میں اس کودائی مصیبت میں گرفتار کر دیا جائے؟

۲: اس کے علاوہ تنجارت میں ایک شخص اپنا مال خرچ کر کے محنت اور ذبانت سے کام لے کر دوسروں کے لئے ضرورت کی اشیاء مہیا کرتا ہے، خریداراس کے بدلے میں اصل مال کی قیمت پر کچھ نفع وے کراپی ضرورت کی چیزوں کا مالک بن جاتا ہے اور اس لین دین کے بعد کوئی مطالبہ کو بائیس رہتا۔

بخل ف رب کے کہ اوّل تو اس کی زیادتی کسی ،ل کے معاوضے میں نہیں بلکہ قرض دے کر مہلت دینے کا معادضہ ہے جو اسلامی اُصول پر اُنتہائی گراوٹ ہے ، کیونکہ یہ مہلت بلامو ضہ ہوئی علیہ ہر عیا ہے۔ اس کے علاوہ ربا کی زیادتی ایک مرجبادا کرنے کے بعد بھی مربون فورغ نہیں ہوجا تا بلکہ ہر سل یا ہر ماہ نی زیادتی اس کودینا پڑتی ہے ، یہاں تک کہ بعض اوقات یہ سسسدزیادتی کا اصل قرض سے بھی بڑھ جا تا ہے۔

"ا: نتیج و شجارت دولت کی آزادانه گردش کا ذرایعہ ہے جس سے پوری ملت کو فا کدہ پہنچتا ہے، بخلاف ربا کے کدوہ گردش کوصرف چند سرمایہ داروں کے صلقے میں محدود کردیتا ہے جس سے پوری ملت فقر وافعاس کا شکار ہوتی ہے۔تفسیر قرطبی میں "بِشَدَ الْمَنْعُ مِنْلُ الرّبوا" کی تشریح میں فرمای ہے.

وَدلِكَ أَنَّ الْعَرَتَ يَوَاتَ لَا تَعْرِفُ رِنَا إِلَّا دلِكَ (الى فَولِه) فَحَرَّمَ الْمَدُّ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ وَحَرَّمَ الرِّووا الْمُنْ وَلِهَ وَأَحَلَّ اللهُ الْمُنْعَ وَحَرَّمَ الرِّووا اللهُ وَأَحَلَّ اللهُ الْمُنْعَ وَحَرَّمَ الرِّووا اللهِ فَولِهِ وَأَحَلَّ اللهُ الْمُنْعَ وَحَرَّمَ اللهِ اللهِ لَا اللهِ لَا اللهِ اللهُ ا

ای تفسیر میں اس کے بعد فر ماما:

وَهَذَا الرِّنَا هُوَ الَّذِي نَسَخَهُ النَّبِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَنْبُهِ وَسَنَّمَ بِقُولِه يَوْمَ عَرَفَةَ ٱلّاا إِنَّ كُلُّ رِنَا مَوْصُوعٌ

یعن یمی وہ رہا ہے جس کو آنخضرت طالوط نے جہ الوداع کے خطبے میں بیفر ما کرمنسوخ کیا کہ: ہر رہا متردک ہے۔

آیت متذکرہ کا چوتھ جملہ: "فَمَنْ جَآءَ ہُ مَوْعِطَةٌ مِن رَبِه فَائنهی فَدَهُ مَا سَنَفَ طُو آمَرُهُ اَ اِلَی اللهِ" اس میں ایک اِشکال کا جواب ہے جو حرمت رہا نازل ہونے کے بعد لازی طور پرمسلمانوں کو پیش آتا ، وہ سے کے سود و رہا حرام قرار دے دیا گیا تو جن لوگوں نے حرمت رہا نازل ہونے سے مہم سے کاروب رکر کے کھی یہ یہ مکان جائیداد بنائی یا غذر روپیہ جمع کیا، وہ سب کا سب بھی اب حرام ہو گیا تو پہر کر نے کھی نے باب اس کو بھی واپس کرن پہنے نے بیل ہونے بیل ہونے بیل ہونے ہیں ہے، اب اس کو بھی واپس کرن پہنے ہے۔ قر آن کر بم کے اس فیصلے نے بتل دیا کہ آیا تے حرمت نازل ہونے سے پہلے جواموال سودو ربا کے ذریعے حاصل کر لیے گئے جی ان پر اس حرمت کا اطلاق نہیں ہوگا بلکہ وہ سب جو تز طور پر اپنے الکوں کی ملکیت میں رجیں گے، گرشرط بیہ ہے کہ آئندہ کے لئے وہ دِل سے تو بہ کر چکا ہو، اور چونکہ دِلوں کا بھیدائند تعالی کے سواکوئی نہیں جانتا اس لئے بیہ معاملہ ای کے سپر در ہے گا کہ تو بہ اخلاص اور کی ثبیت کے ساتھ کر لی ہے یہ نہیں ، کسی انس ان کوایک دُوسرے پر بیالزام مگانے کا حق نہیں ہوگا کہ فلاں "دمی نے دِل سے تو بہیں کی جمن ظاہری طور پر سود چھوڑ دیا ہے۔

آیت کے پانچویں جملے میں ارشاد ہے: "وَمَنَ عَدَ وَوْمَنَ اَصْحَدُ اللّٰهِ اللّٰلَالِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِلْمِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ

## دُ وسري آيت

سه حق اللّهٔ الرِّموا وَنُرُبِي الصَّدَقَتِ وَاللّهُ لَا يُحتُ شَىِّ سَفَيٍ أَنِيهِ (1) ترجمه مثاديما ہے اللّه تعالى سودكواور برُها ويما ہے صدق ت كو، اور الله تعالى پندنبيں كرمّاكى كفركرنے ، گن و كے كام كرنے والے كو۔

اس تیت کامضمون میہ کہ اللہ تعالی سودکومٹ نے بیں اورصد قات کو بڑھاتے ہیں۔ یہاں ''سود'' کے ساتھ ''صدقات' کا ذکر ایک خاص مناسبت ہے ریا گیا ہے کہ سود ورسمہ قد دونوں کی حقیقت میں بھی تضاد میں ،اور عمو مان دونوں کاموں کے ریا کے نتائج بھی متضاد ہیں ،اور عمو مان دونوں کاموں کے کرنے و وں کی غرض دنیت اور حالات و کیفیات بھی متضاد ہوتے ہیں۔

حقیقت کا تف دنو سے کہ صدیے میں تو بغیر کس مدہ صفے کے پنا ال و وسر کو دیا جاتا ہے ، اور دونوں کا موں کے کرنے ہا اور سود میں بغیر کسی والی معاوضے کے وسرے کا والی بیا جاتا ہے ۔ اور دونوں کا موں کے کرنے والوں کی نبیت اور غرض اس لئے متضاد ہے کہ صدقہ کرنے وال محض اللہ تعالی کی رضا جوئی اور ثواب سخرت کے نئے اپنے مال کو کم یافتم کر دینے کا فیصلہ کرتا ہے ، اور سود بینے والا اللہ تعالی کی ناراضگی ہے

<sup>- 124 0</sup> FOOT (1)

بے پرواہ کرا ہے موجودہ مال پر ناجائز زیادتی کا خواہش مند ہے۔اور نتائج کا متضادہ ونا قرآن کریم کی اس آیت ہے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ سود ہے حاصل شدہ یہ لویا اس کی برکت کو مثادیتے ہیں ،اور صدقہ کرنے والے کے مال کو یواس کی برکت کو بڑھا دیتے ہیں ،جس کا حاصل ہے ہوتا ہے کہ مال کی ہوس کرنے والے کا اصل مقصد پورانہیں ہوتا ،القد تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا جواہنے ، ل کی کی پرراضی تھ اس کے مال میں برکت ہو کر اس کا مال یا اس کے شرات و فوائد بڑھ جاتے ہیں۔ اور کیفیات کا تعناد ہے ہے کہ صدقہ کرنے والے کو دین کے دُوسرے کا مول کی بھی تو نیق ہوتی ہے اور سودخوران سے عمواً محروم رہتا ہے۔

#### سود کے مٹانے اور صدقات کے بڑھانے کا مطلب

یہاں یہ بات قابل خور ہے کہ آیت میں سود کے منانے اور صدقات کو بردھانے کا کیا مطلب ہے؟ فل ہری طور پر تو یہ بات مشاہرے کے خلاف ہے، ایک سود خور کے سورو پے میں جب سود کے پانچ رو پے شامل ہوئے تو وہ ایک سو پر نچ ہو گئے، اور صدقہ دینے والے نے جو سورو پے میں سے پانچ کا صدقہ کر دیا تو اس کے پچانو ہے رہ گئے، کوئی حساب داں ، اکاؤ نینٹ پہلے کو کم اور دُوسرے کو نیادہ کے تو لوگ اسے دیوانہ کہیں گے، کوئی حساب داں ، اکاؤ نینٹ پہلے کو کم اور دُوسرے کو زیادہ کے تو لوگ اسے دیوانہ کہیں گے، کیکن قرآن کی یہ آیت سودخور کے ایک سویا نچ کو صدقہ دینے دالے کے پچانو سے کم قرارد بی ہے۔

ای طرح ایک مدیث می ارشاد ب:

مًا بقصت صدقةٍ من مال.(1)

ترجمہ: کوئی صدقہ کی مال میں ہے چھھٹا تائیں۔

اس میں بھی بہی سوال ہے کہ یہ بات بظاہر مشاہدے کے ضاف ہے کیونکہ جور آم صدقے میں دی جاتی ہے وہ اُز روئے حسب اصل میں ہے کم ہوجاتی ہے، اس کا ایک سیدھا سردہ جواب تو یہ ہے کہ صدقے کا ہڑھانا اور سود کا گھٹانا جس کا آیت فہ کورہ میں ذکر ہے اس کا تعلق وُنیا ہے نہیں بنکہ آخرت کا تھم ہے کہ آخرت میں جہاں تھ کی گھٹو کہ مرما ہے آء یں گے اس وقت معلوم ہوج نے گا کہ سود کے ذریعہ ہڑھا نے ہوئے وال کی کوئی قیمت وحیثیت نہیں تھی بلکہ وہ اپنے کم نے والے کے لئے وہال و کا زریعہ ہڑھا نے ہوئے وال کی کوئی قیمت وحیثیت نہیں تھی بلکہ وہ اپنے کم نے والے کے لئے وہال و عذا اب بنا ہے ، اور صدقے میں دیا ہوا ، اگر چہ تھوڑا ویا گیا تھا، وہ ہڑھ جڑھ کر اس کے حساب میں عذا ہو ہوگیا۔ عامہ معمرین نے آیت بذکورہ کی بھی تو جیے فرہ اُئی ہے ، لیکن ان میں سے اہلی تحقیق بہت زیادہ ہوگیا۔ عامہ معمرین نے آیت بذکورہ کی بھی تو جیے فرہ اُئی ہے ، لیکن ان میں سے اہلی تحقیق

<sup>(</sup>۱) رداهسلم

حفرات کاارشاد ہے کہ بیتھم دُنیاد آخرت دونوں میں ہے،اور دُنیا میں سود کا گھٹٹاا درصد نے کابر حانا گوحیاب وشار کے اغتبار ہے مشاہرے میں نہ آئے لیکن ہال و دولت کے اصل مقصود کے اغتبار ہے ہوگل داختے اور مشاہرے وتجربے سے ثابت ہے، تو خیج اس کی ہے کہ سونا چاندی خودتو انسان کی کسی بھی ضرورت کو پورانہیں کر سکتے ، نہ ان سے انسان کی بھوک بیاں بجھتی ہے، نہ وہ اوڑھنے بچھ نے اور پہنے پر سے کا کام دیے ہیں، نہ دُھوپ اور ہارش وغیرہ سے سرچھپانے کا کام ان سے لیا جا سکتا ہے، پہنے پر سے کا کام موریات ہزار سے خرید کر اس عال و دولت کا کام تو صرف ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان اپنی ضروریات ہزار سے خرید کر آرام حاصل کرسکتا ہے۔

اس میں میہ بات نا قابل تر دید مشاہدوں اور تجر بوں سے ثابت ہے کہ صدقات وزکو ہیں خرج کرنے والے کے مال میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطافر مادیتے ہیں کہ اس کے توے روپے میں اسے کام نکل جاتے ہیں جو دُوسروں کے سومیں بھی نہ نکل سکیں، ایسے آدمی کے مال پر عادۃ اللہ کے مطابق آفتیں نہیں آتی میں مال کی جارہ ہیں، اس کا بیسہ بیار بول کے اخراجات، مقدمہ بازی تھیٹر، سینما، ٹیلیو یژن وغیرہ کی نضوریا سے میں مائع ہوتا، فیشن پرتی کے اسراف سے محفوظ ہوتا ہے، اور معنوی طور پر بھی اس کی ضروریات دُوسروں کی برنسمت کم قیمت سے مہیا ہوجاتی ہیں۔

اس لئے اس کے تو ۔ دو پے نتیجاور مقصد کے اعتبار ہے در کا صدقہ کردیا تو اس کا فائد ہو گئے ، صورت حساب کے اعتبار ہے تو جب کی نے صورہ ہے جس ہے در کا صدقہ کردیا تو اس کا عدد گھٹ کرنو ہے دہ گیا، مگر حقیقت اور مقصد کے اعتبار ہے اس کا ایک ذر ہ نہیں گھٹا۔ یہی مطلب ہے صدیثہِ ندگور کا جس جی ارشاد ہے کہ صدقے ہے مال گھٹا نہیں بلکہ اس کے نو ے رو ہے ، صورہ پے مصد ہے ہے کہ اس کا مال بڑھ گیا کہ تو ے رو پے ، صورہ پے کام پورے کرد ہے جتنے ایک سودی جل بی بھوتے ہیں۔ عام طور پر مضرین نے فرمایا کہ بیسود کا مثانا اور صدقے کا بڑھانا آخرت کے متعلق ہے کہ سود گواں کا مال آخرت جی بھی کھی کام نہ آئے گا بلکہ اس پر وبال بن جائے گا اور سر بالکل طاہر ہے کہ جس جس شک وشہری بالکل تی گئوائش نہیں۔ اور بہت ہے مضرین نے فرمایا کہ سود کا مثانا اور صدقے کا بڑھانا آخرت کے لئے تو ہے ہی، مگر اس کے پھی آثار ماید بی بھی مشاہد ہو جاتے ہیں ، سود جس مال جس شامل ہو جاتا ہے بعض اوقات تو وہ مال خود ہلاک و کہنا ہیں اس کا حرب اور سے کے بازاروں جس اس کا کہنا اور سے کے بازاروں جس اس کا کہنا اور سے کے بازاروں جس اس کا کہنا اور سے کے بازاروں جس اس کا کہنے دیا جاتے ہیں ، مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بڑے بڑے جاتا ہے ، جسیا کہ رہا اور شے کے بازاروں جس اس کا اکثر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بڑے سے کروڑ بی اور سر ماید دارد کھتے و کھتے دیوالیہ اور فقیر بن جاتے کہا کہ کہنی ساتھ لے جاتا ہے ، جسیا کہ رہا اور شے کے بازاروں جس اس کا اکثر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بڑے بڑے کہ جن کے دورہ کھتے و کھتے دیوالیہ اور فقیر بن جاتے کہ کہن ساتھ ہے کہ بڑے کہ بی اور سے کے بازاروں جس اس کا کہنی ساتھ ہے کہ بڑے کہ بھتے دیا ہو کہنے دیوالیہ اور فقیر بن جاتے کہ کہن ساتھ ہے کہ بڑے کہ کے کہنے دیوالیہ اور خو کھتے دیوالیہ اور خور بیا کہ کہنی ساتھ ہوتا در بیکھتے دیوالیہ اور خور بیا کہ کہن ساتھ ہے کہن کے کہن کی جاتے گئی کے دیوالیہ اور خور بیا کہنے دیوالیہ اور کھتے دیوالیہ اور خور بیا کھنے کہ کو کھنے کہ کو کھنے دیوالیہ اور کھتے کہ کو کھنے کہ کو کھنے کھنے کہنے کہنے کہ کورٹ بین اور سے کہ کورٹ بین اور کے کھنے کہ کورٹ بیا کہ کورٹ بین اور کورٹ بیا کورٹ بین اور کورٹ بین اور کورٹ بین کورٹ بین اور کھنے کورٹ بین کور

یں۔ بے سود کی تجارتوں میں بھی نفع و نقصان کے اختالات ضرور ہیں اور بہت سے تاجروں کو نقصان بھی کسی تجارت میں ہوجاتا ہے لیکن ایسا نقصان کہ ایک تاجر جوکل کروڑ پتی تھا اور آج ایک ایک چیے کی بھیک کامختاج ہے ، بیصرف سود اور سٹے کے ہازاروں میں نظر آتا ہے ، اور اہل تجربہ کے بہشار بیانات اس بات میں مشہور ومعروف ہیں کہ سود کا مال فور کی طور پر کتنا ہی بڑھ جائے لیکن وہ عموماً پائیدار اور دیر تک باقی نہیں رہتا جس کا فائدہ اولا داور تسلوں میں چلے ، اکثر کوئی تہوئی آئے داس کو یہ باد کر دیتی ہے۔ بعض نے فر مایا کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ سود خور پر چالیس سال گزر نے نہیں پاتے دیتی ہے۔ بعض نے فر مایا کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ سود خور پر چالیس سال گزر نے نہیں پاتے کہ اس کے مال پر محاق ( کھانا ) آجاتا ہے۔

## سود کے مال کی بے برکتی

اوراگر ظاہری طور پر مال ہر ہاد بھی نہ ہواس کے فوائداور بر کات وثمرات ہے محرومی تو تقینی ادر لازمی ہے کیونکدریہ بات مجمع فی جیس کے سونا جا ندی خود ندتو مقصود ہے، ندکارآ مد، نداس ہے کسی کی بھوک مٹ سکتی ہے نہ پیاس ، نہ اس کو گرمی سردی ہے بیخے کے لئے اوڑ ھا بچھایا جا سکتا ہے ، نہ کپڑوں اور برتنوں کا کام دے سکتا ہے، پھراس کو حاصل کرنے اور محفوظ رکھنے میں ہزاروں مشقتیں اُٹھانے کا منشاءا یک عقلندانسان کے نز دیک اس کے سوانہیں ہوسکتا کہ سونا جاندی ذریعہ ہیں ایسی چیزوں کے حاصل ہونے کا جن سے انسان کی زندگی خوشگوار بن سکے اور وہ راحت وعزت کی زندگی گز ارسکے، اور انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ بدراحت وعزت جس طرح اسے حاصل ہوئی اس طرح اس کی اولا داور متعلقین کوبھی حاصل ہو، یہی وہ چیزیں ہیں جو مال و دولت کے فوائد وثمرات کہلا سکتی ہیں ،اس کے نتیج میں یہ کہنا بالکل سیجے ہوگا کہ جس شخص کو یہ فوائد وٹمرات حاصل ہوئے اس کا مال حقیقت کے اعتبارے بڑھ گیا،اگر چہ دیکھنے میں کم نظر آئے ،اورجس کو یہ فوائد دثمرات کم حاصل ہوئے ،اس کا مال حقیقت کے اعتبار سے گھٹ گیا ، اگر چہ دیکھنے میں زیادہ انظر آئے۔اس بات کو بجھ بینے کے بعد سود کے کارد بارادر صدقہ د خیرات کے اعمال کا جائزہ لیجئے تو یہ بات آتھےوں سے نظر آ جائے گی کہ سودخور کا مال اگرچہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے مگر وہ بڑھنا ایبا ہے جیے کی انسان کا بدن ورم سے بڑھ جائے ، ورم کی زیا دتی مجمی تو بدن ہی کی زیادتی ہے مرکوئی سمجھ دار انسان اس زیادتی کو پسندنہیں کرسکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بیزیادتی موت کا پیغام ہے ،ای طرح سودخور کا مال کتنا ہی بڑھ جائے تکر ،ل کے فوا کد وثمرات لینی راحت وعزت سے ہمیشہمروم رہتا ہے۔

## سو دخوروں کی خلاہری خوشحالی دھو کا ہے

بہاں شابید کسی کو بیشبہ ہو کہ آج تو سودخوروں کو بڑی سے بڑی راحت حاصل ہے، وہ کوٹھیوں ، بنگلوں کے مالک ہیں ہمیش و آرام کے سارے سامان مہیا ہیں ، کھانے بینے اور رہے ہے کی ضروریات بلکہ نضولیات بھی سب ان کو حاصل میں ، نوکر جا کر اور شان وشوکت کے تمام سامان موجود ہیں ،لیکن غور کیا جائے تو ہر خفص سمجھ لے گا کہ سما ہان راحت اور'' راحت'' میں بڑا فرق ہے، سا ہان را حت تو فیکٹر ہیوں اور کارٹ نوں میں بنتا اور ہازاروں میں بکتا ہے، وہ سونے جا ندی کے عوش حاصل ہوسکتا ہے، سیکن جس کا نام'' راحت'' ہے وہ نہ کسی فیکٹری میں بنتی ہے، نہ کسی منڈی میں بکتی ہے، وہ ایک ایک رحمت ہے جو ہراہ راست حق تعالی کی طرف ہے عطا ہوتی ہے جوبعض اوقات ہے سروسا وان انسان بلکہ جانور کوبھی دے دی جاتی ہے ،اور بعض اوقات ہزاروں اسباب وس مان کے ہاو جود حاصل نہیں ہوسکتی۔ایک نیندکی''راحت'' کود کھے لیجئے ا کہاس کو صال کرنے کے لئے آپ بیتو کر بھتے ہیں کے سونے کے لئے مکان کو بہتر سے بہتر بنا کیں ،اس میں ہوااور روشنی کا بورااعتداں ہو، مکان کا فرنیچر دیدہ زیب اور دِل خوش کن ہو، جاریائی اور گدّے تھے حسب بغشا ہوں ،لیکن کیا نیند آ جانا ان سامانو ں کے مہیا ہوئے پر لازمی ہے؟ اگر آپ کو بھی اتفاق نہ ہوا ہوتو ہزاروں وہ انسان اس کا جواب تفی ہیں دیں گے جن کوکسی عارضے ہے نیندنہیں آتی ، یہ سارے سامان دھرے رہ جاتے ہیں ، خواب آور دوائیں بھی بعض اوقات جواب دے دیتی ہیں ، نیند کے س مان تو آپ بازار ہے خرید لائے کیکن نیند آ پ کسی بازار ہے کسی قیمت پرنہیں لا سکتے ،اس طرح وُ وسری راحتوں اورلذتوں کا حال ہے ،ان کے ب ان تورویه پیمے کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں مگرراحت ولذت کا حاصل ہوجا تا ضروری نہیں۔ یہ بات سمجھ لینے کے بعد سود خوروں کے حالات کا جائز و کیجئے تو ان کے باس آپ کوسب کچھ ملے گا مگر'' راحت'' کا نام نہ یا کیں گے ، و دایئے کروڑ کو ڈیڑھ کروڑ اور ڈیڑھ کروڑ کو دو کروڑ بنائے میں ایسے مست نظر آتے ہیں کہ اُن کوایئے کھانے یینے کا ہوش ہے نہانی ہوی بچوں کا، کئی کئی مِل جِل ر بی ہیں ، وُ وسر ہے ملکوں ہے جہاز آ رہے ہیں ، ان کی اُدھیڑ بن بی میں صبح سے ش م اور شام ہے صبح ہو جاتی ہے، انسوس ہے کہ ان دیوانوں نے سامانِ راحت کا نام''راحت' سمجھ سیا ہے اور درحقیقت ''راحت'' ہے کوسوں دُور ہو گئے ،اگر پیمسکین''راحت'' کی حقیقت برغور کرتے تو بیا ہے آپ کوسب سے زیادہ مفکس محسوں کرتے ، ہمارے محتر م مجذوب صاحب نے خوب فر مایا ہے ۔

#### کھ بھی مجنوں جو بھیرت کھے حاصل ہو جائے ۔ تو نے لیلی جے سمجھا ہے وہ محمل ہو جائے

سے حال تو ان کی ' راحت' کا ہے، اب ' کو کھے لیجئے۔ بیلوگ چوتک ہے تا ہے ان کہ ہوج تے ہیں، ان کا پیشہ ہی سے ہوتا ہے کہ مفلسوں کی مفسس سے یا کم ما پیلوگوں کی کم یا نیگی سے فائدہ اُٹھ کیں، ان کا خون چوس کرا پے بدن کو پالیس، اس لیے ممکن نہیں کہ لوگوں کے دِلوں میں ان کی کو کی عزت و وقار ہو۔ اپنے ملک کے بیوں اور پورپ و افریقہ، مصر وشام کے بیود یوں کی تاریخ پڑھ جائے، ان کے حوال سے کو دیکھ بیجئے، ان کی تجوریاں گتے ہی سونے چاندی اور جواہرات سے بھری ہول لیکن وُنی کی کو شیعے میں ان کی کوئی عزت نہیں بلکہ ان کے اس ممل کا ہول لیکن وُنی کے کسی کو شیعے میں انسا تول کے کسی طبقے میں ان کی کوئی عزت نہیں بلکہ ان کے اس ممل کا رزی تیجہ بیہ ہوتا ہے کہ عوام کے دِلوں میں ان کی طرف سے بفض ونفرت پیدا ہوتی ہے، اور آج کل تو دُنی کسی سری جنگیں اس پخض ونفرت کے مظاہرے ہیں، محنت و سر مایہ کی جنگ نے ہی وُنی میں انساز کر سے بیدا کہ ہوئی ہونا کے جو کہ تی ہوتا کے بیدا کو جنگ ہو جو جاتا ہے یا اس کی خوست سے وہ بھی مال و دولت کے حقیق ثمرات سے محروم و ذکیل رہ جے منا کی ہو جاتا ہے یا اس کی خوست سے وہ بھی مال و دولت کے حقیق ثمرات سے محروم و ذکیل رہ ج

# یور پین اقوام کی سودخوری سے دھوکا نہ کھا کیں

لوگ شید بورپ کے سود خوروں کی مثال سے فریب میں آئیں کہ وہ اوگ تو سب کے سب خوش حال ہیں اوران کی نسیس بھی پھولتی پھتی ہیں، نیکن اوّل تو ان کی خوش حالی کی حقیقت اوراس ہیں جوسا ہ نی راحت کو' راحت ' سمجھ بیٹھنے کا فریب ہاس کا اجمالی خا کہ عرض کر چکا ہوں ، وُ وسر ساس کی مثال تو ایس ہے کہ کوئی مردم خور وُ وسر سے انس نوں کا خون چوس کر اپنا بدن پالٹا ہواور ایسے پچھ انسانوں کی مثال تو ایس جے کہ کوئی مردم خور وُ وسر سے انس نوں کا خون چوس کر اپنا بدن پالٹا ہواور ایسے پچھ انسانوں کی ایک جماعت ایک محلے ہیں آباد ہوجائے ، آپ کسی کواس محلے ہیں لیکن ایک تھند آ دمی برکات کا مشاہدہ کرائیں کہ بیسب کے سب بور سے صحت منداور سرسبز وشاواب ہیں لیکن ایک تھند آ دمی ہوئی جو پورگ انسانیت کی فلاح کا خواہش مند ہے صرف اس محلے کوئیں دیکھتا بلکہ اس کے مقابل ان بستیوں ہوگھی و بھتا ہے جن کا خوان چوس کر ان کواُ دھموا کر دیا گیا ہے ، اس محلے اور ان بستیوں کے مجموع پر کوبھی و بھتا ہے جن کا خوان چوس کر ان کواُ دھموا کر دیا گیا ہے ، اس محلے اور ان بستیوں کے مجموع پر خوش نہیں ہوسکت اور مجموع حشیت سے ان کے مل کو خوان ہوں کے فر ہر ہونے پر خوش نہیں ہوسکت اور مجموع حشیت سے ان کے مل کو خوان ہوں کے فر ہر ہونے پر خوش نہیں ہوسکت اور مجموع حشیت سے ان کے مل کو خوان ہوں کے فر ہر ہونے پر خوش نہیں ہوسکت اور مجموع حشیت سے ان کے مل کو

ا نسانی ترقی کا ذریعی نبیل بتا سکتا، کیونکه اس کے سامنے جہاں بیمردم خور درندے فربه نظر آرہے ہیں بیں دُوسری بستیوں میں ان کی ماری ہوئی زندہ لاشیں بھی نظر آرہی ہیں، پوری انسانیت پر نظر رکھنے الا انسان اس کوانسان کی ہدکت و ہر با دی ہی کہنے ہر مجبور ہوگا۔

اس کے بالقابل صدقہ خیرات کرنے والوں کودیکھئے کہ اُن کو بھی اس طرح مال کے پیچھے حیران وسر گرداں نہ پائیں گے ، اُن کوراحت کے سرمان اگر چہم حاصل ہوں مگر اصل راحت سامان والوں سے بھی زیادہ حاصل ہے ، اطمینان اور سکونِ قلب جواصلی راحت ہے ان کو بہ نسبت وُ دسروں کے زیادہ حاصل ہوگا ، اوروُنیا میں ہرانسان ان کو عزت کی نظر سے دیکھے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جو بدارش دے کہ اللہ تعالی سودکومٹا تا اور صدیے کو بڑھا تا ہے، بیمضمون آخرت کے اغتبار سے تو بالکل صاف ہے بی، دُنیا کے اغتبار سے بھی اگر حقیقت ذرا سجھنے کی کوشش کی جسے تو بالکل کھلا ہوا ہے، میں ہے مطلب اس حدیث کا جس میں آنخضرت طافیام نے فرمایا ہے، "ان المزمود وَان سَکُتُرَ فَالَ عَافِئَةً تَصِیْرُ اللی فُنّ " یعنی سودا گرچہ کتن ہی زیادہ ہوج سے محرانجام کاراس کا نتیجہ قلت ہے، بیروایت منداحد اور این ماجہ میں فہ کور ہے۔

آیت کے اخیر میں ارشاد ہے ۔ ''اِنَّ اللهٔ کا اُنجِفُ کُلُّ کَتَّ اِللهُ اللهُ الله تعالیٰ بسند مبیل کرتے کی کفر کرنے والے کو اس میں اشارہ فر ، و یہ کہ جو ہوگ سود کو اس میں اشارہ فر ، و یہ کہ جو ہوگ سود کو حرام ہی نہ مجھیں وہ کفر میں جتلا ہیں اور جو ترام مجھنے کے باوجود عملاً اس میں جتلا ہیں وہ گنا ہگار فاسق ہیں۔

## تيسري اور چوهي آيتيں

بِأَتُهَا الَّهِ مِنَ امْنُو اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا نَقِى مِنَ الرِّنَوا انَ كُنَتُمُ مُّؤْمِينُ ٥ فَإِنْ لَمْ تَفَعَنُوا فَادَنُوا بِخَرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِه ٢ وَإِنْ ثُنْتُمْ فَنَكُمْ رُءُ وَسُ امْوَالِكُمْ ۚ لَا تَطْمِمُونَ وَلَا ثُطْلَمُونَ ٥٠٠)

ترجمہ: اے ایمان والوا اللہ ہے ڈرواور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو، اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اگرتم اس پرشل نہ کروتو اعدانِ جنگ س لواللہ اور اس کے رسول کا، اور اگرتم تو بہ کرلوتو تمہارے اموال ال جا کیں گے، نہ تم کس پرظلم کرنے یا و گے اور نہ کوئی دُومراتم پرظلم کرنے یائے گا۔

<sup>-429.14</sup>A 0 PC (1)

ان دونوں آیتون کا شان بزول ' رفع شبہات' کے ذیل میں ابھی آپ دیکھ بھے ہیں کہ قبیلہ بنو تقیف جوسودی کاروبار میں سب سے زیادہ معروف تھے اور جنھوں نے بحالت کفر کہا تھا کہ:

"اِنْدَا الْنَبُعُ مِثُلُ الرِّرِوا" جب سنہ ہے میں یہ سلمان ہو گئے اورایک و وسرا قبیلہ بنو مغیرہ ان کا حریف وہ بھی مسلمان ہو چکا اورایک و وسرا قبیلہ بنو مغیرہ ان کا حریف وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد سودی کاروبار تو سبھی نے چھوڑ دیا تھا لیکن پچھیے معاملات میں بنو تقیف کے سود کی رقم بنو مغیرہ کے ذمہ لازم تھی ، انہوں نے اپنے بقایا سود کا مصالب بنو مغیرہ سے کیا ، انہوں نے اپنے بقایا سود کا مصالب بنو مغیرہ سے کیا ، انہوں نے انکار کیا تو معاملہ امیر مکہ کی معرفت رسول کریم مؤرد کا کہ پہنچا۔ (۱)

اک طرح حضرت عباس بڑا تی اور خالکہ بن ولید کی تاثیر کا شرکت میں کاروب رتھا، ان کی بھی پچھلے سود کے حساب میں بہت بڑی رقم بنو تقیف کے ذھے واجب الا دائھی۔ (۲)

ای طرح حضرت عثان غی بنات کا بچھ سابقہ مطالبہ ایک و وسرے تاج کے دے تھا، سابقہ سود کے مطالبات آپس میں ہوئے ،اس پر بیدو آپیتیں نازل ہو کیں جن کا عصل بیہ کے یہ سود کی حرمت نازل ہو کیں جن کا عصل بیہ کے یہ سود کی حرمت سے پہلے نازل ہوئے کے بعد سود کی بقایا رقم کالین دین بھی جائز نہیں ،صرف اتنا جائز ہے کہ تھم حرمت سے پہلے جو سود لید دیا جا چکا ہے اور اس سے حاصل شدہ جائز او، سامان یا نفتہ جن لوگوں کے پاس تھا وہ حسب تقمری آپیت سابقہ ان کے لئے جائز رکھا گیا ہے اور جو ابھی تک وصول نہیں ہوا، اس کا وصول کرنا جائز نہیں۔

سب حضرات نے بیتھم قرآنی سن کراس کے مطابق اپنے مطابات جھوڑ دیے اور رسول کریم نظر آئے اللہ معاملہ سود کی اہمیت اور اس میں بیش آنے والے نزاعات کے بیش نظر اس مسئلے کا اعلان جمۃ الوداع کے اس خطبے میں فروا کے واسلام میں ایک دستور اور منشور کی حیثیت رکھتا ہے جوتقر بہا ذیر ہونا کھ صحابہ کرام بڑن کئے کے آخری مجمع کے س منے کہا گیا ، اس میں آپ ملا فرق نے لوگوں کے دِلوں کے شہرات مثانے اور سابقہ تق وخون کے مطالبات جھوڑ دینے اور سود کی سابقہ رقوم سے دست برداری کوآسان کرنے کے لئے ارشاد قرمایا:

خوب سجھ او کہ جاہلیت کی ساری رسمیں میرے قدموں کے ینچمسل دی گئی ہیں، اور زمانة جاہلیت کے باہمی قبل وخون کے انتقام آئندہ کے لئے ختم کر دیئے گئے (کہ جھے سے پہلے زمانے کے کسی قبل کا کوئی آئندہ کسی سے انتقام نہ لئے اور سب سے پہلا انتقام اپنے رشتہ دار خاص رہیں۔ ن حارث کا چھوڑتے ہیں جو قبیلہ بنی سعد میں رضاعت کے لئے دیئے ہوئے ہوئے سخے، نہ بل

<sup>(</sup>۱) درمنثور عن ابن عبال الله (۲) درمنثورابن جریر

نے اُن کو قبل کر دیا تھا، ای طرح زمانۂ جالجیت کا سود چھوڑ دیا گیا اور سب سے پہلے سود چو چھوڑ دیا گیا وہ (بڑی رقم پہلے سود جو چھوڑ اگیا وہ (ہمارے پچلے) حضرت عباس کا ہے کہ وہ (بڑی رقم ہونے کے باوجود) سب کا سب معاف کر دیا گیا۔

ان دونوں آیتوں میں پہلی آیت کو " ٹیٹھا الّب الله الله الله " ہے شروع کیا گیا ہے جس میں خوف خدا کا حوالہ دے کرآنے والے تھم بینی سودکوآس ن کرنے کی تدبیر کی گئے ہے کیونکہ خوف خدا واقت خدا کا حوالہ دے کرآنے والے تھم بینی سودکوآس ن کرنے کی تدبیر کی گئے ہے کیونکہ خوف خدا و آخرت ہی ایک چیز ہے جس سے انسان کے ہئے ہر مشکل چیز آسان اور سب تبخیاں شیر یں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ارش دفر وایا "ؤ دَرُوا م نعی من الروا" بینی چھوڑ دوجو پچھ باتی رواگیا ہے سود۔ اس کے اجتراش دفر وایا " وَ دَرُوا م نعی من الروا" بینی چھوڑ دوجو پچھ باتی رواگیا ہے سود۔ اس کے آخر میں تا کیدشد ید کے لئے ارش دفر وایا " ان شختُ مُومنین" بینی آگر تم مسمان ہو، جس میں اس کی طرف اشارہ کردیا کہ دود کی چھی رقم وصول کرنا بھی مسلمان کا کا مزہیں۔

اس کے بعد ڈوسری آیت میں اس تھم کی مخافت کرنے والوں کو بخت وعید سنائی گئی ہے جس کامضمون میہ ہے کہ اگرتم نے سود کونہ چھوڑا تو ابقد تعالی اور اس کے رسول کی طرف سے اعلیٰ پر جنگ س لو۔ میہ وعید شدید ایک ہے کہ کفر کے سواسی بڑے ہے بڑے جرم وگن ہ پر ایسی وعید کہیں قرآن وحدیث بیل نہیں ، جس سے سود خور کے گن ہ کا انتہائی شدید اور سخت ہونا ٹابت ہوا۔

اس آیت کے سخر میں ارش دفر مایا "و یہ کسند فسٹھہ ڈائوش آمرَ انگیہ تا کو نظمہ نور ولا نظمنگوں" لیعنی اگرتم سود سے تو بہ کر لواور آئندہ کے لئے سود کی بقایا رقم جھوڑ نے کا بھی عزم کر لوتو تنہیں تمہارے رأس المال ل جائیں گے ، نہتم اصل رأس الماں سے زائد حاصل کر کے کسی پرظلم کرنے پاؤ گے اور نہ کوئی اصل رأس الماں میں کی یا در کر کے تم پرظلم کرنے یا ہے گا۔

اس میں راس المال ہے زائدر قم لینی سود پینے کوظام فر ، کر حرمت سود کی عدت کی طرف اشرہ فر ، کر حرمت سود کی عدت کی طرف اشرہ فر ، دیا کہ قرض دے کراس پر نفع لین ظلم ہے ، اگر شخص سود ہے تو خاص ایک غریب پرظلم ہوا ، اور تنجی رتی سود ہے تو چرک خلق خدا اور چرک مدت پرظلم ہے ، جیسا کد دُ وسری آیت کی تفسیر میں آپ دیکھ سے جیسے ہیں۔

یہاں ایک بات بیغورطلب ہے کہ اس آیت میں رائس المال ہنے کے لئے بھی بیشرط مگائی گئی ہے کہ سود ہے تو بہ کرلو، جس کا مفہوم بیانکاتا ہے کہ اگر سود سے تو بہ ندکی تو اصل رائس المال بھی منبط ہوجائے گا۔

اس کی تشریح علم نے تفسیر اور فقہاء رحمہم اللہ نے میں ہے کہ سود سے تو بدنہ کرنے کی بہت می صور تیں ایس کی تشریح علم اسل رأس المال بھی صبط ہوسکتا ہے، مثلًا سود کوحرام ہی نہ سمجھے تو بیقر آن

کے قطعی تھم کی خلاف ورزی، قانون شکنی کے انداز میں مخالف جقہ بنا کر کی جائے تو ایسا کرنے والے ہاغی میں اور ہاغیوں کا مال بھی صبط کر کے بیت المال میں امانت رکھ دیا جہ تا ہے کہ جب وہ تو ہہ کرلیس اور بعناوت چھوڑ دیں اس وقت ان کو دیا جائے۔

عُ لَيًّا الى تَسْم كى صورتوں كى طرف اشارہ كرنے كے لئے "ور اللَّهُ وَمُكُمْ رُوُ وَمَلَ الْمُواكِمُ» فرمایا گیا ہے، یعنی اگرتم تو بہند كرو مے تو اصل رأس المال بھى صبط ہوسكت ہے۔

## يانچوين آيت

بَآيْهَ الَبِئْلَ امْنُوا لَا أَكُنُوا الرِّبُوا أَصَعَافًا مُصَعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعُنَكُم تُفْيِحُورَ (1) ليني اے ايمان والوا سودمت كھاؤكي ھے زائد اور اللہ ہے ڈرو، أميد ہے كہم

اس آیت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے کہ جاہلیت عرب میں سودخوری کا عام طور پر میں اللہ تھا کہ ایک خاص میعاد آگئی اور قرض دار طریقہ تھا کہ ایک خاص میعاد آگئی اور قرض دار اس کی ادائیگی پر قادر نہ ہوا تو اس کو مزید مہلت اس شرط پر دی جاتی تھی کہ سود کی مقدار بڑھا دی جائے اس کی ادائیگی پر قادر نہ ہوا تو اس کو مزید مہلت اس شرط پر دی جاتی تھی کہ سود کی مقدار اور بڑھا دی ، یہ واقعہ عام کتب تفسیر میں اس طرح و وسری میعاد پر بھی ادائیگی نہ ہوئی تو سود کی مقدار اور بڑھا دی ، یہ واقعہ عام کتب تفسیر میں بائے صوص لبائ الحقول میں بروایت مجابر فرکور ہے۔

جالمیت عرب کی اس ملت کش رسم کومنانے کے لئے بیا آیت نازل ہوئی ،اس لئے اس میں اسکے اس میں اسکے مار کر اس کے مروجہ طریقے کی خدمت اور ملت کشی وخود غرضی پر متنب فریا کر اس کوممنوع قر اردیا۔اس کے معنی بنہیں کہ اضعاف و مضاعف نہ ہوتو حرام نہیں کیونکہ سور کہ بقرہ اور نساء میں مطلقاً بہا کی حرمت صاف صاف خدکور ہے، اضعاف و مضاعف ہو یا نہ ہو،اس کی مثال ایس ہے جیسے قر آن کر یم میں جابجا فر مایا ہے: "اک تَشَفَرُ وَا بِدِینِی فَمَدٌ قَبِیلًا" یعنی میری آنہوں مثال ایس ہے جیسے قر آن کر یم میں جابجا فر مایا ہے: "اک تَشَفَرُ وَا بِدِینِی فَمَدٌ قَبِیلًا" میں میں الہیں کے بدلے میں تھوڑی ہی قیمت 'اس لئے فر مایا کہ آبات الہیں کے بدلے الربیف آنہیں کہ بدلے اگر بہفت اللیم کی سعطنت بھی لے لئو وہ بھی 'اتھوڑی ہی قیمت' ہوگی ،اس کے میہ مینی نہیں کہ بدلے اگر بہفت اللیم کی سعطنت بھی لئے براہ کے این حرام ہے اور زیادہ لینا جا بڑ ، اس طرح اس آبیت میں "صفافہ مُصففہ" کا لفظ ان کے شرمن ک طریقے پر کلیر کرنے کے لئے لایا گیا ہے، حرمت کی شرط یا "

<sup>(</sup>۱) آل عران.۱۳۰۰

قىدىبى<u>.</u>

اگرسود کے مرقبہ طریقوں پرخور کیا جائے تو یہ جم کہ جاسکتا ہے کہ جب سودخوری کی عادت پر جائے تو پھر سود تنہا سوز ہیں رہتا بلکہ لاز ما اضعاف ومض عف ہوجاتا ہے ، کیونکہ جورقم سود سے حاصل ہو کر سود خور کے مال میں شامل ہو گی ، اب سود کی اس زائد قم کو بھی سود پر چلا یا جائے گا تو سود مضاعف ہوجائے گا ، اس طرح ہر سود اضعاف مضاعف ہوجائے گا ، اس طرح ہر سود اضعاف مضاعف بن کرر ہے گا۔ علاوہ ازیں جب سود کی کاروبار میں اصل ترض بدستور باقی ہے اور میعاد کا سود لیا جا رہا ہے تو ایک زمانے کے بعد ہر سود اصل راس المال کا اضعاف ومضاعف ہوجائے گا۔

## چھٹی اور ساتویں آیتیں

قَبِطُلُم مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّتِ أُجِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِهِمْ عَنُ سَبِنِي اللهِ كَثِنْرَالُ وَّاحَدِهِمُ الرِّبوا وَقَدْ نُهُوَا عَنُهُ وَأَكْبِهِمُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِي " وَاَعْتَدْنَا لِنَكْهِرِيْنَ مِنْهُمْ عَدَانًا أَلِيْمًا 0 (1)

ترجمہ، سویہود کے انہیں کرنے بڑے بڑائم کے سبب ہم نے بہت ی پاکیزہ چیزیں جو پہلے ان کے لئے حلال تھیں بطور سر احرام کر دیں ،اوراس سبب سے کہ وہ سود لیا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے ،ادراس سبب سے کہ وہ سود لیا کرتے تھے ہوا نکہ اُن کوسود لینے سے می لعت کر دی گئ تھی ،اوراس سبب سے کہ وہ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھا جاتے تھے ،اورہم نے ان میں سے کہ وہ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھا جاتے تھے ،اورہم نے ان میں سے ان لوگوں کے لئے جو کا فریق بیں ، وردنا ک سزا کا سامان مقرر کر رکھا ہے۔

ان آیت میں بتلایا گیا ہے کہ یہود پر بہت کی ایسی چیزیں بھی بطور سزا کے حرام کردی گئی تھیں جو درحقیقت حرام نہ تھیں کیونکہ حقیقی اور ذاتی طور پر تو ہر شرایعت میں صرف وہ چیزیں حرام کی گئی سب جو خبیث ہیں ، بینی انسان کی صحت جسمانی یا صحت رُ وہ نی کے لئے مصریا مہلک ہیں ، باتی سب طیبات اور پاکستھری چیزیں اللہ تعالی نے انسانوں کے لئے حلال قرار دی ہیں ، لیکن یہود کے مسلسل گنا ہوں اور جرائم کی سزایہ بھی دی گئی کہ بہت سے طیبات کو بھی حرام کر کے ان کو محروم کر دیا گیا جس کی گنا ہوں اور جرائم کی سزایہ بھی دی گئی کہ بہت سے طیبات کو بھی حرام کر کے ان کو محروم کر دیا گیا جس کی تناموں اور جرائم کی سزایہ بھی دی گئی کہ بہت سے طیبات کو بھی حرام کر کے ان کو محروم کر دیا گیا جس کی تناموں اور جرائم کی سزایہ بھی دی گئی کہ بہت ہے طیبات کو بھی خود تو اللہ کے مراطِ متنقیم جرائم اور گذہ ور تا اللہ کے صراطِ متنقیم

<sup>(</sup>۱) سورونها و ۱۲۱،۱۲۱

سے بھتکے ہی ہے اس کے ساتھ میہ جرم بھی کرنے گئے کہ دُوسر لو بھی گراہ کرنے کی کوشش کی۔
دُوسرا جرم میہ بتلایا کہ بیاوگ سود کھاتے ہے حالا نکہ ان پر سود حرام تھا۔ قر آن کریم کے اس
بیان سے معلوم ہوا کہ سود کالین دین بنی اسرائیل پر بھی حرام کیا گیا تھا، آج جونسخہ تو راۃ کا ان لوگوں
کے ہاتھوں میں ہے آگر چہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ نسخہ جو حضرت موی علیہ السلام لائے ہے مفتو د
ہے، اور یہ بھی مشاہدہ ہے کہ موجودہ تو راۃ میں سود کی حرمت کا ذکر کسی نہ کی درج میں موجود ہے۔
برحال اس
بعض علائے تغییر نے فر مایا ہے کہ سود و رہا ہم شریعت و ملت میں حرام رہا ہے، بہر حال اس
آیت نے بتلایا کہ یہود کو جو عذاب اور سزائیل دی گئیں، اس کا ایک سب سود خوری تھا، اس لئے

بھی علائے میں رہے حرمایا ہے کہ سودوریا ہر سراجت و ملت میں حرام رہا ہے، ہر حال اس آیت نے بتلایا کہ میہود کو جو عذاب اور سزائیں دی کئیں، اس کا ایک سبب سودخوری تھا، اس لئے حدیث میں رسول کریم نواج کا نے فر مایا کہ جب کوئی قوم القد تعالیٰ کے قبر میں مبتلا ہوتی ہے تو اس کی علامت میہوتی ہے کہ ان میں سود کارواج ہوجاتا ہے۔

## آ گھویں آیت

وَمَا النَّيْتُمُ مِنْ رِثَا لِيَرْنُوا مِنْ اَمُوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْنُوا عِنْدَ اللَّهِ عَوْمَا النَّيْتُمُ مِنْ زَكُوةٍ تُويَدُونَ وَحَهَ اللَّهِ فَأُولَٰفِكَ هُمُ المُصْعِفُونَ 0(1) ترجمہ: اور جو چیزتم اس لئے دو کے کہ والوگوں کے مال میں آئی کر میا دہ ہو

جائے تو بیداللہ کے نز دیکے نہیں بڑھتا، اور جوز کو قادو گے جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہوتو ایسے لوگ خدا کے باس بڑھاتے رہیں گے۔

بعض حفرات مغرین نے لفظ 'زبا' اور 'زیادتی' پرنظر کر کے اس آیت کو بھی سود و بیاج پر محمول فر مایا ہے اور سیفسر فر مائی ہے کہ سود و بیاج کے لینے میں اگر چہ بظاہر مال کی زیادتی نظر آتی ہے گر درحقیقت وہ زیادتی نہیں ، جیسے کی شخص کے بدن پر ورم ہو جائے تو بظاہر وہ اس کے جسم میں زیادتی ہے کیکن کوئی تقلنداس کوزیادہ بجھ کر خوش نہیں ہوتا بلکداس کو ہلاکت کا مقدمہ بجھتا ہے ، اس کے بالتھا بل زکو ق و صدقات دینے میں اگر چہ بظ ہر مال میں کی آتی ہے گر درحقیقت وہ کی نہیں بلکہ ہزاروں زیادتیوں کا موجب ہے ، جیسے کوئی شخص ماذ کا فاسد کے اخراج کے لئے مسہل لیتا ہے یا فصد کھلوا کرخون نکلوا تا ہے تو بظاہر وہ کمزور نظر آتا ہے اور اس کے بدن میں کی محسوس ہوتی ہے گر جانے والوں کی نظر میں ہے گاس کی ڈیادتی اس کی ڈیادتی اور تو ت کا پیش خیمہ ہے۔

اوربعض علمائے تفسیر نے اس آ سے کوسود و بیاج کی ممانعت برجمول نہیں فر مایا بلکه اس کا میہ

مطلب قرار دیا ہے کہ جو محض کی کواپنا مال اِ خلاص اور نیک نیتی ہے بیں بلکہ اس نیت ہے دے کہ بیں اس کو یہ چیز دُوں گا تو وہ جھے اس کے بدلے بیں اس ہے زیادہ دے گا جیسے بہت ی برادر یوں میں ''نو تذ'' کی رسم ہے کہ وہ ہدیہ کے طور پر نہیں بلکہ بدلہ لینے کی غرض ہے دی جاتی ہے، یہ دینا چونکہ اللہ تفالی کوراضی کرنے کے لئے نہیں ، اپنی فاسد غرض کے لئے ہے اس لئے آپ نے فرمایا کہ اس طرح اگر چہ ظاہر میں ، ل بڑھ جائے مگر وہ اللہ کے نزد یک نہیں بڑھت ، ہاں اجوز کو ق ، صدق ت اللہ تفالی کو راضی کرنے کے لئے دیے جائیں ان میں اگر چہ بظاہر مال گھٹتا ہے مگر اللہ تفالی کے نزدیک وہ ذکرنا ہوجاتا ہے۔ چوگنا ہوجاتا ہے۔

اس تفسیر پر آیت بذکورہ کا وہ مضمون ہوجائے گا جو دُوسری ایک آیت میں رسول کریم ملا پڑنا کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا۔ ''وَ لَا تَنْمُنُ تَنْمُنْکُتْرِ'' یعنی آپ کسی پر احسان اس نیت سے نہ کریں کہ اس کے بدلے میں جھے پچھ ہال کی زیاد تی حاصل ہوجائے گی۔

ال موقع پر بظاہر ہے دوسری تفسیر ہی رائج معلوم ہوتی ہے، اول اس لئے کہ سورہ زوم کی ہے جس کے لئے اگر چہ بیضروری نہیں کہ اس کی ہر آیت کی ہو، مگر غالب گمان کی ہونے کا ضرور ہے جب تک اس کے فلاف کوئی ثبوت نہ طے ، اور آیت کے کی ہونے کی صورت میں اس کو حرمت سود کے مفہوم پر اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ طے ، اور آیت کے کی ہونے کی صورت میں اس کو حرمت سود کے مفہوم پر اس کے علاوہ اس آیت مفہوم پر اس کے علاوہ اس آیت سے بہتے جومفہون آیا ہے اس سے بھی دُوسری تفسیر ، بی کا رُجیان معموم ہوتا ہے کیونکہ اس سے جہنے ارشاد ہے:

قَاتَ ذَا الْفُرى خَفَّةُ وَلَمِسْكِيْنَ وَاللَّ للسَّيِسُ، دلِكَ خَنْرٌ لِللَّهِيْنَ يُريْدُونَ وَجُهَ اللهِ.

تر جمہ: قرابت دارکواس کا حق دیا کرد اور مسکین اور مسافر کو بھی ، بیان لوگوں کے لئے بہتر ہے جواللہ کی رضا کے طالب ہیں۔

اس آیت میں رشتہ داروں اور مسا کین اور مسافروں پرخرچ کرنے کے تواب کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ اس میں نیت اللہ تقال کی رضا جوئی کی ہو، تو اس کے بعد والی آیت بندی ڈکورہ میں اس کی توضیح اس طرح کی گئی کدا گرکوئی ، ل کسی کواس غرض سے دیا جائے کہ اس کا بدلہ اس کی طرف سے زیادہ معے گاتو یہ حق تعالی کی رضا جوئی کے لئے خرچ نہیں ہوا ، اس لئے اس کا ٹو اب نہ لے گا۔

بہرہ ل سود کے مسلے میں اس آیت کوچھوڑ کر بھی س ت آیتیں اُو پر آچکی ہیں جن میں سے سور کا آپ آپ کی ہیں جن میں سے سور کا آپران کی ایک میں اضعاف ومضاعف سود کی حرمت بیان فرمانی گئی ہے، اور باقی چھآ چوں

میں مطلق سود کی حرمت کا بیان ہے۔ اس تفصیل ہے واضح ہو گیا کہ سودخواہ اضعاف ومضاعف اور سود دَرسود ہویا کہر اسود ، ہبر حال حرام ہے اور حرام بھی ایسا شدید کہ اس کی مخالفت کرنے پر القداور اس کے رسول اکرم خالی کی طرف سے اعلان جنگ فر مایا گیا ہے۔ یہ با کے متعلق سات آیا تیو آن کی مفصل تفسیر سما ہے آچکی ہے۔

اس کے بعد اس مسئلے کے متعلق احادیث رسول القد مل الیونا کودیکھئے بفس مسئلہ اور اس کا تھم واکھ واضح کرنے کے لئے تو چند احادیث کا فی تھیں ،لیکن مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر من سب معلوم ہوا کہ اس مسئلے سے متعلق جتنی روایات حدیث مختصر تحقیقات کے ذریعہ جمع ہو تکیس وہ پیش کردی ہو تیں۔اس کے پیش نظر اپنے پاس موجود کتب حدیث سے ان روایات حدیث کوجع کیا تو تقریباً ایک چہل حدیث اس مسئلے کی بن گئی جس کوتر جمہ اور مختصر تشریح کے سرتھ پیش کیا جاتا ہے۔

والله الموفق والمعين





# چهل حدیث

#### متعلقه حرمت ربا

#### يشع الله الرَّحُمنِ الرَّحِيْم

ا : عَن آبِي هُرَيْرَةَ رَصِي اللَّهُ عَنهُ عَنِ السِّي صَلَى اللَّهُ عَنَهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَوْرِقَاتِ. قَالُوا، يَا رَسُولَ النَّهِ ا وَمَا هُنَ ؟ فَالَ. المَشِرُكُ الْمِتَاءُ وَالسِّحْرُ، وَقَدَلُ السَّفْسِ النِّيْ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا مِالْحَقِ، وَآكُلُ الرِّنا، وَالسِّحْرُ، وَقَدْلُ السِّفْسِ النِّيْ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا مِالْحَقِ، وَآكُلُ الرِّنا، وَآكُلُ مَالِ الْبَيْمِ، وَالتَّوْلِي يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَدُفُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللل

تشری : شرک کہتے ہیں اللہ تعالی کی ذات یا صفات میں غیر خدا کوخدا کا شریک تھمرانے کو، مثلاً خدا تعالی کی طرح اس کو قابل عبادت سمجھے یا اس کے نام کی نذریں ، نے یا کسی کے علم یا قدرت کوخدا تعالی کے علم وقدرت کے برابر سمجھے، یا ایسے اعمال دافعال جوعبادت کے لئے مخصوص ہیں

از حضرت مفتى اعظم مولانامفتى محرشفي صاحب دحمة الدعليد

<sup>(</sup>۱) الترغيب والترهيب - (۴) اس حديث كوبخارى مسلم ، ابوداؤ داور سان في روايت كيا ب-

جیے 'کوع ، تجدہ ہجود ، طوف وہ میں اور ہوئے خدا تعالی کے کسی اور کے لئے کرے ، بیسب شرک ہیں۔ جیں۔ قرآن کر میم نے امار کی سے یہ یہ وقتی ہی ات شرک بغیر تو یہ کے مرکبیا اس کی مختش ہرگزیہ ہوگ ۔

وعس ومه الله عنه قال قال السّي صلى الله عنه ومه ومه ومه الله عنه ومه ومه الله يُرْضِ مُلكَسه ومه ومه ومه والله يُرْضِ الله يُرْضِ مُلكَسه ومه والله و

<sup>(</sup>۱) ال صديث كوامام بخاري في روايت كيا ب

وَرَاكُوْا فِيهِ: وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِنَهُ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود بنات ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نا الیون ہے سود کھانے والے پر احدت فر مائی ہے ( بین سود لینے مود لینے والے اور سود دینے والے پر احدت فر مائی ہے ( بین سود لینے والے اور سود دینے والے پر )۔ اس کومسلم اور نسائی ، ابوداؤ د اور تر فری ، ابن مجہ ، ابن حبان نے روایت کیا ہے اور اس کو بیج قر ار دیا ہے ، اور ایک روایت میں اس کے ساتھ سود کی شہادت دینے والوں اور کر بت کرنے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔

ترجمہ: حضرت جاہر بن عبداللہ ذہائی ہے مروی ہے کدرسول اللہ افائیوالم نے سود کھانے والے ،سود دینے والے اور سودی تحریر یا حساب لکھنے والے اور سودی شہادت دینے والوں پر لعنت فر مائی ، اور فر مایا کہ وہ سب لوگ (گناہ میں) برابر ہیں۔

ه. وَعَن آبِي هُرَيْرَةَ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَ قَلَ رَسُولُ اللهِ صَفّى اللهُ عَنْهِ وَسَنَّمَ: ٱلْكَتَائِرُ سَتَع اَوْلُهُنَّ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَنْلُ اللَّهْسِ بِعَيْرِ حَقْهَا، وَآكُلُ الرِّنَا، وَآكُلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَعِرَارُ بَوْمِ الرَّخْفِ وَقَدُفْ المُخْصَاتِ وَالْإِنْتِقَالُ إِلَى الْأَعْرَابِ نَعْدَ هِحْرَتِه رَوَاهُ الْمَرَّارُ مِن رِوَالَةِ عَمْرو بْن آبِي شَيْنَةً وَلَا تأسَ نه هي الْمُنَانِقاتِ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بنائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مائیڈ کے فر مایا۔
کبیرہ گناہ سات ہیں، ان میں بہلا گن ہ اللہ تن کی کے ساتھ کسی کوشر یک کرنا
اور (دوسرا گناہ) ناحق کسی شخص کو مار ڈالنا، اور (تبیسرا گناہ) سود کھانا، اور
چوتھا گناہ اور (چھٹا گناہ) پاک دامن عورتوں کوتہمت لگانا، اور (ساتواں گناہ)
ہما گنا، اور (چھٹا گناہ) پاک دامن عورتوں کوتہمت لگانا، اور (ساتواں گناہ)
ہجرت کرنے کے بعد اعراب (دیہات) کی طرف اوٹ جان۔ (اس کو ہزار
ہے عمرہ بن الی شیبہ کی سند سے روایت کیا ہے)۔

٣ وَعَنْ عَوْرِ سُ أَبِى حُحَيْفة عَنْ آبِيهِ رَصِى اللّه عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ رَصِى اللّه عَنْهُ وَالكُلْ الرّبّا رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَنْهِ وَسَلّم الوّاشِمة وَالْمُسْتَوْشِمة وَاكِلَ الرّبّا وَمُوكِنَهُ وَسَعَى وَلَعَنَ الْمُصَوِرِيْنَ. رَوَاهُ النّحَادِيُّ وَنَهَى عَن نَمَ الْكَلْبِ وَكَسُبِ البّعِي وَلَعَنَ الْمُصَوِرِيْنَ. رَوَاهُ النّحَادِيُّ وَمُوكِنَهُ وَهَمْ بُنُ عَدِاللّهِ النّحَادِيُّ وَاتُودَاؤَدَ (قَالَ الْحَافِطُ) آبِي حُحَيْمة وَهْمُ بُنُ عَدِاللّهِ السّقَوائِي.

ترجمہ: حضرت عون بن انی جعیف بنائن اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ منائز ان کورت پر ،اورسود لینے رسول اللہ منائز ان کورت اور کردوانے والی عورت پر ،اورسود لینے والے اورسود دینے والے پر لعنت بھیجی ہے ،اور کتے کی قیمت اور رنڈی کی کمائی سے ممانعت قرمائی ہے ،اورتصور کھینچنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ (اس کو بخاری اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے )۔

ترجمہ حضرت عبدالقد بن مسعود ین شا سے دوایت ہے کہ انہوں نے فر مایا سود کھانے اور کھانا نے والا اور اس کے دونوں گواہ اور دونوں کے کا تب جبکہ اس کو جانے ہوں کہ بیہ معاملہ سود کا ہے، اور خوبصورتی کے لئے گودنے والی اور گدوانے والی عورت اور صدقہ کوٹا لئے والا اور ججرت کے بعد اپنے وطن کی طرف واپس ہو جانے والا، بیسب بزبان محمد مذروع (بروز قیامت) ملحون ہوں ہے۔ (۱)

٨: وَعَن أَبِى هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعُ حَقّ عَنى اللهِ أَن لّا يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ وَلَا يُذِيْقَهُمْ نَعِيْمَهَا،

<sup>(1) ۔</sup> ان حدیث کواحمدادرا ہو یعلی نے ادرا بن فزیمہادرا بن حیان نے اپنے کی میں روایت کیا ہے۔

مُدُمِنُ الْحَمْرِ، وَاكِلُ الرِّنَا، وَاكِلُ مَانِ الْيَنِيْمِ بِعَبْرِ حَقِّ، وَالْعَاقَى لِوَالِدَيْهِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ إِنْرَاهِيْمَ سِ حَيْثِمِ سِ عِرَاكٍ وَهُوَ رَوَاهُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً وَقَالَ: صَحِيْتُمُ الْإِسْمَادِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رفائی ہے روایت ہے کہ ٹی کریم ملائیو اسے فر مایا ہے اور خص ایسے ہیں کہ اللہ اسے جار خص ایسے ہیں کہ اللہ تق لی نے اپنے پر لا زم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں واضل نہ کریں گے۔ (ایک واضل نہ کریں گے۔ (ایک تق علی کے۔ (ایک تو) عادی شرائی ، (دوسرے) سود کھ نے والا ، (تیسرے) ناحق بیتیم کا مال اُڑانے والا ، (چو تھے) ماں باب کی نافر مانی کرنے والا۔ (۱)

٩. وَعَنْ عَبْدِاللهِ يَعْبِى اسْ مَسْعُودٍ رَصِى الله عَنْهُ عَنْ عَنِ السِّي صَنَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ. الرِّمَا ثَلاثُ وَسَبْعُونَ مَانَا، أَيْسَرُهَا مِثْنُ أَنْ تُنكِحَ الرَّحُلُ أَمَّة. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِبْحٌ عَنى شَرْطِ النُّحَارِي ومُسْدِم، الرَّحُلُ أَمَّة. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِبْحٌ عَنى شَرْطِ النُحارِي ومُسْدِم، وَرَوَاهُ النَّيْهَةِ فَى مِنْ طَرِبْقِ الْحَاكِمِ ثُمَّ قَالَ هذا إسْنَادُ صَحِبْحٌ وَالْمَثَنُ مُنَا وَرَوَاهُ النَّيْهَةِ فَى مِنْ طَرِبْقِ الْحَاكِمِ ثُمَّ قَالَ هذا إسْنَادُ صَحِبْحٌ وَالْمَثَنْ مُنْكُرٌ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَلَا آعَلَمُهُ إِلَّا وَهُمّا وَكَانَهُ دَحَلَ لِتَعْصِ رُوَاتِهِ مَسْنَادٍ.
 أَشَادُ فَيُ اشْنَادٍ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ یعنی ابن مسعود رفائل سے روایت ہے کہ نبی کریم الرفیاط نے فر مایا سود کے وہال تہتر قتم کے جیں ،سب سے ادنی قتم ایس ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔(۲)

١٠. وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ الْزِنَا لَصْعٌ وَسَنْعُولَ ١٠٠ وَالشِّرُكُ مِثْلُ دَلِثَ. رَوَاهُ النَّرَّارُ وَرُوَاتُهُ رُوَاهُ الصَّحِيْحِ وَهُوَ عِنْدَ اللَّ مَا الشِّرُكُ مِثْلُ دَلِكَ.
 مَا جَةَ بِاسْنَادٍ صَحِيْح بِاحْتِصَادٍ: وَالشِّرْكُ مِثْلُ دَلِكَ.

<sup>(</sup>۱) اس حدیث کوجا کم نے اہم اہیم بن ظیم بن عراک الح ہے روایت کیا ہے اور صریم نے سیح الاسناد کہا ہے۔

<sup>( )</sup> اس حدیث کو حاکم نے روایت کیا ہے اور بخاری دسلم کی شرط پرسیح کہا ہے۔

<sup>(</sup>٣) ال حديث كو يزار في روايت كيا ب،اس كرادي سيح كرادي يس-

عَلَيْهِ وَسَنَّمَ الرِّبَا سَبُعُونَ بَانَا، أَدْنَاهَا كَالَّذِى يَقَعُ عَلَى أَيِّهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَةِ فَى يَقَعُ عَلَى أَيِّهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَةِ فَى يَالَمُ الْبَيْهَةِ فَى الْبَيْهَةِ فَى يَالَمُ الْبَيْهَةِ فَى يَالَمُ الْبَيْهَةِ فَى يَالِمُ الْمَا يُعَرِّفُ الْمَا يُعَرِّفُ الْمَا يُعَرِفُ لِعَبْدِ اللهِ مِن رِيَادٍ عَن عِكْرَمَةَ يَعْبَى الن عَمَّارِ وَقَالَ عَنْدُ اللهِ مِنْ رِيَادٍ فِي اللهِ مِن يَادٍ عَن عِكْرَمَةَ يَعْبَى الن عَمَّارِ وَقَالَ عَنْدُ اللهِ مِنْ رِيَادٍ هَذَا مُنْكُرُ الْحَدِيثِ .

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بڑائی فرماتے ہیں کہ رسول الله طالاؤ اللہ علیہ سود کے مفاسد کی سترفشمیں ہیں ، ان میں سے ادنی ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔

١٢ وَعَنْ عَنْدَاللَّهِ مُن سَلام رَصِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَمَّى اللَّهُ عَمَيْهِ وَسَنَّمَ قَلَ الدِّرُهُمُ يُصِينُهُ الرَّجُلُّ مِنَ الرِّبَا أَعْظُمُ عِنْدُ اللَّهِ مِنْ تُمْنَةِ وَتُمْثِينَ رَنَاةٍ يُرْبِنِهَا فِي الْإِسْلَامِ رَوَاهُ الطُّمْرَانِيُ فِي الْكَبِيْرِ مِنْ طَرِيْقِ عَطَاءَ النُّحْرَامَانِيْ عَنْ عَنْدِاللَّهِ وَلَمْ يَسْمَعُ مِنْهُ، وَرَوَاهُ انْنُ أَسِي اللُّكُ وَالْمُعُوكُ وَعِبْرُهُمَا مَوْفُوفٌ عَنِي غَيْدِاللَّهِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ وَلَفْطُ الْمَوَقُوفِ فِي أَحَد طُرُقِه فَالَ عَنْدُاللَّهِ ٱلرِّمَا إِثْسَ وَسَنْعُونَ حُوَّاهُ اصْغَرُهَا حُوْدً كَمَنَ أَتِي مُمَّةً فِي الْاسْلَامِ، وَدِرْهَمْ مِنْ الرِّيَا أَشَّكُ مِنْ بضُع وَتُنتِيْنَ رَتْنَةٍ. قُلَ وَيَأْذَنُ اللَّهُ بِالْقِنَامِ لِلْبِرِّ وَالْفَاحِرِ يَوْمَ لَقِتَامَة إِلَّا اكِلُ الرِّيَا فَالَّهُ لَا يَقُومُ الَّا كُمْ يَقُومُ الَّذِي سَخَتُطُهُ النَّبُطِلُ مِنَ المَسَ ترجمه حضرت عبداللد بن سلام رفائلًا عددوايت ب كدرسول الله ملاثاتم ف فرہ یا کہ: ایک درہم کوئی سود سے حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کے نز دیک مسلمان ہونے کے باوجود تینتیں مرحبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔ (۱) دوسری ایک روایت میں مضرت عبداللہ بن سلام بڑاٹیا نے فرمایا: سود کے بہتر مناہ ہیں، ان میں سب سے چھوٹا گناہ اس شخص کے گناہ کے برابر ہے جو مسلمان ہوکراین اس سے زنا کرے، اور ایک درہم سود کا گنا و پچھاأو پرتمیں زنا سے زیادہ برتر ہے اور القد تعالی قیامت کے دن ہر نیک و بدکو کھڑے ہونے کی ا جازت دیں گے مگر سودخور کو تندرستوں کی طرح کھڑا ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ اس طرح کھڑا ہوگا جیسے کسی کوشیطان ،جن وغیرہ نے لیٹ کر

<sup>(</sup>۱) ال حديث كو طبراني نے كبير ميں عط وخراساني كى سند ہے عبداللہ كے داسط سے روايت كيا ہے الح

خبطی بناد ما ہو۔

١٣ وَعَنْ عَدِ الله مِن حَلَقَة عَسِينَ الْمَنْكُه رَصِي بِلهُ عِنْهُ قَ وَمُو بَعْنَهُ وَسَنَّمَ دِرُهَمُ مَ الْحُنُهُ الرَّحُنُ وَهُو بَعْنَهُ السُّرُ مِن سِنَّةٍ وَتَمْنَ رَيْنَةٍ رَوْاهُ آخَمَدُ وَ لَصَرَاسَى فَى كَسَرَ وَرَحَ لُ السُّرُ مِن سِنَّةٍ وَتَمْنَ رَيْنَةٍ رَوْاهُ آخَمَدُ وَ لَصَرَاسَى فَى كَسَرَ وَرَحَ لُ السَّاعِمِينَ المَسْتِكَةِ لِأَنَّهُ كُنَ تَوْمَ أَحُدِ خُدُ وَقَد عَسَى آحَدَ شِقَىٰ رَأْسِه فَمَا سَمِعَ الصَّيْحَة خَرَحَ فَاسْتُسْهِدَ فَقَلَ رَشُولُ اللهُ عَلَنه وَسَلَّى اللهُ عَلَنه وَسَلَّى اللهُ عَلَنه وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْكُ الْمَعْكَة تَعْسَلُهُ تَعْسَلُهُ اللهُ عَلَنه وَسَلَّى اللهُ عَلَنه اللهُ عَلَنه وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَه اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ بن حظلہ میش غسیل مدیکہ نے قربای کہ حضور علیہ علیہ اس کومعلوم ہو کہ بیدرہ م کھانا چھتیں زن سے زیادہ شدید ہے بشرطیکہ اس کومعلوم ہو کہ بیدرہ م سود کا ہے۔ اور حضرت حظلہ بیٹن کوشیل مل کھال سے کہا جاتا ہے کہ جس وقت غزوہ اُصد کا اعد ن ہوا اور صی بہ کرام سی وہم جہاد کے لئے نکلنے لگے اس وقت یہ جن بت کی حالت میں تھے بنسل کرن شروع کیا تھی کہ بیآ واز کان میں پڑگئی، انہوں نے دعوت جباد میں آئی در کرن بھی پہند نہ کیا کہ خسل پورا کر کے فارغ ہو چاتے، بلکہ ای حالت میں فور بہ ہرآئے اور مجابدین کے ساتھ شرکی ہو گئے، اور اُتھ تی آئی حالت میں فور بہ ہرآئے اور مجابدین کے ساتھ شرکی ہو گئے، اور اُتھ تی آئی حالت میں بیشہید ہو گئے، رسول اللہ عرفی اُن کوشس دے دیکھ ہے کہ فرشے ان کوشس دے دیکھ ہے کہ فرشے ان کوشس دے دیکھ ہے کہ فرشے ان کوشس دے ہیں ۔

١٤ وَرُونَ عَنْ آسِ نَيِ مَالِكِ رَصَى اللهُ عَنْهُ فَى خَصْدَ رَسُولُ الله صَدَّى اللهُ عَنْهُ فَى خَصْدَ رَسُولُ الله صَدَّى اللهُ عَنْهُ وَسَنَّمَ فَدَكُرَ آمَرِ اللهِ وَعَصِم عَدَّله وَقَى عَنَ الدَّرُهُم صَدَّمُ عَنْد اللهِ في الخصاعة من البَيْهِ وَتَمْمِئْنَ رَبِيعًا الرَّحْلُ مِنَ الرِّمَا أَعْضَمُ عِنْد اللهِ في الخصاعة من البَيْهِ وَتَمْمِئْنَ وَلَيْهَ عَرْضُ الرَّحْنِ المُسلم رَوهُ اللهُ وَلِي اللهُ عَرْضُ الرَّحْنِ المُسلم رَوهُ اللهُ أَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّيْهَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّيْهِ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّيْهِ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّيْهِ فَي اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) اس صدیت کوا مام احمد و طبر انی نے روایت کیا ہے اور سندامام احمد مثل سند سیح بی ری ہے ہے۔

کہ کسی شخص کا ایک سودی درہم کھانا اللہ کے نزدیک چھٹیس زنا ہے زیادہ سخت گناہ ہے۔ (ادر پھر فر مایا کہ) سب سے بڑا ریسود ہے کہ کسی مسلمان کی آبرو پر حملہ کیا جائے۔ ()

١٦ وعن النتر، ثب عارب رصى الله عنه قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عنه قال رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عنه وَسَنَهُ مِنْ وَسَنَعُولَ نَدُاء أَدُرَاهَا مِثُلُ ثَنْ مِلَ مُرَجُنِ مُمَّة عنه وَسَنَّة مِنْ وَسَنَعُولَ نَدُاء أَدُرَاهَا مِثُلُ ثِنْ مَلَ اللهُ عنه وَسَنَّة الرَّحْنِ فِي عرض أَجِنِه رَواهُ الطَّنراييٰ فِي الأَوْسَطِ مِنْ رَوَاتِه عَمْرو بُن رَاشِيهِ وَقَدْ وُثَقَ.

ترجمہ براء بن عازب بی شرع سے مروی ہے کہ رسول اہتد مل شیخ نے قرمایا سود
کے بہتر دروازے ہیں ، ان میں سے ادنی ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ، ان میں سے
زنا کرے ، اور سب سے برترین سودیہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کی عزت پر
دست درازی کرے۔

١٧ وَعَنُ أَبِى هُرِئْرَةَ رَصَى اللهُ عَنْهُ قَلَ قَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَنَّمَ الرَّحُنُ أَمَّةً. رَوَاهُ اللهُ عَنْهُ وَسَنَّمَ الرَّحُنُ أَمَّةً. رَوَاهُ اللهُ مَنْهُ وَسَنِّمَ الرَّحُنُ أَمَّةً. رَوَاهُ اللهُ مَنْهُ وَقَلَا وُرِثِقَ عَنْ سَعِيْمٍ الْمَقْمَرِيّ مَعْشَرٍ وَقَلَا وُرِثِقَ عَنْ سَعِيْمٍ الْمَقْمَرِيّ مَعْشَرٍ وَقَلَا وُرِثِقَ عَنْ سَعِيْمٍ الْمَقْمَرِيّ عَنْهُ مَعْشَرٍ وَقَلَا وُرِثِقَ عَنْ سَعِيْمٍ الْمَقْمَرِيّ عَنْهُ مَعْشَرٍ وَقَلَا وُرِثِقَ عَنْ سَعِيْمٍ الْمَقْمَرِيّ عَنْهُ مَعْشَرٍ وَقَلَا وُرِثِقَ عَنْ سَعِيْمٍ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مِنْهُ وَقَلْهُ وَلَيْقًا عَنْ سَعِيْمٍ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مِنْهُ وَقَلْهُ وَلَمْ وَاللّهُ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>۱) ال صديث كويم على اوراين الى الدنيائے روايت كيا ہے۔

ترجمہ: حضرت الو ہریرہ بڑھٹ سے مروی ہے کہ حضور طالوؤ منے فر مایا. سود کے متح متر گناہ ہیں، ان میں سے اونی ایسا ہے جیسے کوئی مختص اپنی مال سے زنا کرے۔

١٨ وَعَنِ اللهِ عَنَّاسِ رَصِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَهى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهِ وَقَالَ. إذا طَهَرَ الرِّدَا اللهُ عَنْبِهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُشْتَرَى الثَّمَرَةُ حَنْى تُطُعَمَ وَقَالَ. إذا طَهَرَ الرِّدَا وَالرِّنَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُوا بِالْفُسِهِمُ عَدَاتِ اللهِ. رَوَاهُ النَّحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيْحُ اللهِ. رَوَاهُ النَّحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيْحُ اللهِ اللهِ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس بنائی سے مردی ہے کہ حضور اللہ اللہ نے کھائے جائے کے حالے جائے کے قابل ہونے سے بہلے بھلوں کی خرید وفر وخت سے منع فر مایا ہے، اور حضور اللہ اللہ نے فر مایا کہ: کسی بہتی میں سود اور زنا بھیل جائے تو گویا بہتی والوں نے اللہ کے عذا ب کواسے اُو براُ تا رایا۔(۱)

١٩ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَصِيَ النّهُ عَنْهُ دَكَرَ حَدِيثًا عَنِ النّبِي صَمّى النّهُ عَنْهِ وَسَنَّمَ وَقَالَ فِيهِ. مَا طَهَرَ فِي قَوْمٍ ن الرِّمَا وَالرِّبَا إِلّا أَحَمَّوُا بِٱلْفُسِهِمُ عَنْهِ وَسَنَّمَ وَقَالَ فِيهِ. عَا طَهْرَ فِي قَوْمٍ ن الرِّمَا وَالرِّبَا إِلّا أَحَمَّوُا بِٱلْفُسِهِمُ عَنْهِ.
 عَذَاتِ اللّه ، رُوَاهُ ٱبْوُيَعْلَى بِإِسْمَادِ حَيْدٍ.

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رَبِّنَ نے حضور نلائظ کی ایک حدیث نظل فرمال جس جس میں بیے کہ: جس قوم میں زنا اور سود پھیل گیا ، انہوں نے یقینا اللہ کے عداب کوایئے اُومِ اُتارلیا۔

٢٠ وَعَنْ عَمْرِو مِنِ الْعَاصِ رَصِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَمَّى اللهُ عَلْهُ وَيَهِمُ الرِّنَاءِالَّا أُحِدُوا بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ قَوْمٍ يُطُهَرُ فِيهِمُ الرِّنَاءِالَّا أُحِدُوا بِالرُّعْبِ رَوَاهُ آخَمَدُ بِالسَّنَةِ ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَطُهَرُ فِيهِمُ الرَّشَا إِلَّا أُحِدُوا بِالرُّعْبِ رَوَاهُ آخَمَدُ ما السَّدِهِ فَيْهِ مَطُرٌ

ترجمہ: حضرت عمرو بن العاص بنائظ فر ماتے ہیں کہ بین نے رسول اللہ ملائظ م کو بیفر ماتے ہوئے سنا: جس تو م بین سود پھیل جائے وہ بیقیناً قحط سالی بین جتلا ہوجہ تی ہے، اور جس تو م بین رشوت پھیل جائے وہ مرعوبیت بین گرفآر ہو جاتی

(۱) اس حدیث کوه کم نے روایت کیا ہے اور فر مایا ہے کہ بیٹی السناد ہے۔

٢١: وَعَنُ آمِنُ هُرَيْرَةَ رَصِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ وَأَيْتُ لَيْمَةَ أَسْرِى مِى لَمَّا التّهَيْسَا إِلَى السّمَآءِ السّابِعةِ فَسَطُرْتُ فَوْقِي فَادَا اللّا يرَعْدٍ وَمُرُوقٍ وَصَوَاعِقَ. قَالَ قَاتَيْتُ عَلَى قَوْم مُطُونُهُمْ كَالْيُوتِ فِيْهَا الْحَيَّاتُ تُرى مِنْ حَارِحٍ بُطُونِهِم، قَنْتُ عَلَى قَوْم يَاحِرُيْلُ ا مَنْ هُولَآءِ قَالَ هُولَاهِ آكَمةُ الزِيّا رَوَاهُ آخَمَةُ فِي حَدِيْتٍ طَويُلِ وَانْ مَاحَة مُحْتَصَرًا وَالْإِصْبَهَائِيُّ أَيْصًا مِن طَرِيقِ آمِي هَارُونَ الْعَنْدِي وَاسُمْهُ عُمَارَةُ مَنْ حُويُنِ وَهُو رَوَاهُ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ وِ الْحُدرِي طَويُلِ وَاسْ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَمّا عُرِحَ بِي إِلَى السّمَآءِ لَكُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَمّا عُرِحَ بِي إِلَى السّمَآءِ لَكُنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَمّا عُرِحَ بِي إِلَى السّمَآءِ لَكُنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى سَالِهِ الْ فِرْعَوْنَ يُوقِقُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَمّا عُرِحَ بِي إِلَى السّمَآءِ لَكُنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بن شخ سے مردی ہے کہ حضور طافی المفائی تو میں نے کہ دات جب ساتو ہی آ سان پر پہنچ کر میں نے اوپر نظر اُٹھائی تو میں نے چک ، کڑک اور گرج دیکھی۔ پھر فر مایا کہ: میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح (بڑے بڑے) تھے، ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے، میں نے جبر کیل سے دریافت کیا کہ بیکون لوگ ہیں؟ جبراکیل نے جواب دیا کہ بیسود خور ہیں۔ اصبمانی نے معراج کی دات ابوسعید خدری بنائی نے جواب دیا کہ بیسود خور ہیں۔ اصبمانی نے معراج کی دات آسان وُ نیا پر ایسے آدمیوں کو دیکھا جن کے پیٹ کو ٹھر یوں کی طرح بھولے آسان وُ نیا پر ایسے آدمیوں کو دیکھا جن کے پیٹ کو ٹھر یوں کی طرح بھولے ہوئے تھے اور انہیں آلی فرعون کے داستے ہیں تد بر داکی دوسرے کے اوپر ڈالا ہوا تھا، آلی فرعون جب صبح وشام جبنم کے سرمنے کھڑ ہے دوسرے کے واتے ہیں تو ان لوگوں کے اور نیسے میں تو ان لوگوں کے اور نیسے ہوئے گر رہتے ہیں، یہ لوگ

دُعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ! قیامت کمجی قائم ندفر مانا ( کیونکہ یہ جائے ہیں کہ قیامت کے روز جہنم کے اندر جانا ہوگا)۔ (رسول اکرم ملاقظ فرماتے ہیں کہ:) میں نے کہا: جبر ٹیل ! یہ کون لوگ ہیں؟ کہا. یہ آپ کی اُمت کے سودخور ہیں جو اس طرح کھڑا ہوتا ہے جس کو ہیں جو اس طرح کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے خبطی بنادیا ہو۔

٢٢: وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنهُ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ
 قَالَ. نَبُنَ يَدَي السَّاعَةِ يَطُهَرُ الرِّنَا وَالرِّنَا وَالْحَمْرُ رَوَاهُ الطَّنرَائِيُّ وَرُواتُهُ رُواةً الصَّحِيْحُ.

ترجمہ: حضرت ابن مسعود ین شخ سے مروی ہے کہ حضور ملا ٹریم نے فرمایا: قیامت کے قریب سود، زنا اور شراب کی کشرت ہوجائے گی۔

٣٣: وعن القاسم بن عندالواجد الوراق قال رأيت عندالله من آبى أولى وعن القيارة وعن الله عندالله من آبى أولى رضى الله عنهما في الشوق في القيارة فقال: يَا مَعْشَرَ الشَّبَارِقَةِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَارِقَةِ آنشِرُوا قَالُوا: بَشْرَكَ اللهُ بِالْحَدّةِ، بِمَ ثُنَشِرُنَا يَا أَمَا مُحَدّدٍ؟ الشَّبَارِقَةِ آنشِرُوا فَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آبَشِرُوا بِالنَّارِ! رُوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِاسْنَادِ لَا يَأْسٌ به.

ترجمہ: حضرت قاسم بن عبدالواحد ورّاق فرماتے ہیں کہ بیل نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی بڑائی کو صرافوں کے بازار بیل دیکھا، آپ بڑائی نے فرمایا:
اے صرافو خوشخبری سنو! صرافوں نے کہا کہ اے ابوجمہ! اللہ آپ کو جنت سے سرفراز فرمائے، آپ ہمیں کس چیز کی خوشخبری و سے رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ برفراز فرمائے، آپ ہمیں کس چیز کی خوشخبری و ابیا ہے: تہمیں دوزخ کی خوشخبری ہو! رتم دوزخ کے خوشخبری ہو! رکم دوزخ کے خرید و فروخت میں ادر صراف والے عموماً حساب کھاتہ پر اُدھار کے معاملات کرتے رہے ہیں، و مهود ہے)۔

<sup>(</sup>۱) اس میں یہ بات غورطلب ہے کہ صدیمت کی پیٹی گوئی کے مطابق آج یہا کی کثرت کا مشاہدہ ہورہا ہے الیکن جس یہا کی کثرت ہورئی ہے وہ تجارتی یہ با ہے ، مہا جنی یہ با کوتو اب مہا جن بھی بُرا کہتے ہیں ، اس سے معلوم ہوا کہ جس یہا کوتر آن شن حرام کہا ہے وہ تجارتی ، مہا جنی برقتم کے یہ با پر حادی ہے۔ ۱۲ منہ

7٤ وَرُوِى عَن عَوْفِ بَنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ. قَالَ رَسُولُ النّهِ صَمّى اللّهُ عَلَهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ إِيَّاكَ وَالدُّنُوتِ الْبِي لا يُعْفَرُ الْعُنُولُ فَمَن عَلَّ شَيّنَا أَتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَآكُلُ الرِّنَا فَمَن آكَلَ الرِّنَا بُعِث يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَحُنُونَ يَتَحَمُّ أَنَّ فَرَا اللّهِ يَقُومُونَ إِلّا كَمَا يَقُومُ وَالمَّيَامِةِ مَحُنُونَ يَتَحَمُّ أَنَّ الرِّنَا بُعِث يَوْمَ الْقَيَامَةِ مَن الْمَسِ. رَوَاهُ الطَّيْرَائِي وَالْإِصْنَهَائِي مِن الْمَسِ. رَوَاهُ الطَّيْرَائِي وَالْإِصْنَهَائِي مِن الْمَسِ. رَوَاهُ الطَّيْرَائِي وَالْإِصْنَهَائِي مِن الْمَسِ. حَدِيثِ آنسِ وَلَقُطُهُ قَلَ أَن رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ: تَأْتِي اكِلُ كَمَا يَقُومُ الرّا كَمَا يَقُومُ الرّا يَوْمَ الْقَيْمَةِ مُحَمَّلًا بَحُرُ شَفَيّة ثُمَّ قَرَأً لا يَقُومُونَ إِلّا كَمَا يَقُومُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود بزائر کے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مل ہوا ہے فرمایا جس شخص نے سود کے ڈریعے سے زیادہ ،ل کمایا ، انجام کاراس میں کمی ہوگی۔ فا مکرہ: امام حدیث عبدالرزاق نے معمر نے قل کیا ہے کہ معمر نے فرمایا کہ: ہم نے سن ہے کہ مودی کام پر چالیس سال گزر نے نہیں پاتے کہ اس پر گھاٹا (محاق) آجا تا ہے، لینی کوئی حادثہ پیش آجا تا ہے جواس کونقصان پہنچا دیتا ہے۔

٢٦ وَعَنْ أَبِى هُرَنْرَةَ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْتِسَ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْتِسَ عَلَى النَّاسِ رَمَالٌ لَا يَنْفَى مِنْهُمْ آخَدُ إِلَّا آكَلَ الرِّتَ فَمَنْ لَمْ يَأْكُنُهُ أَصَانَهُ مِنْ عُنَارِهِ وَوَاهُ أَنُودَاوَدَ وَانْنُ مَاحَةَ كَلاهُمَا مِنْ وَقَالَ لَمْ يَاكُمُ وَانْتُ مَاحَةً كَلاهُمَا مِنْ رَوَايَةِ الْحَسَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَاحْتُيفَ فِي سِمَاعِه وَالْحَمُهُورُ عَلى الله لَمْ يَسْمَعُ مِنْهُ لَيْ اللهُ يَسْمَعُ مِنْهُ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رفائلہ سے مروی ہے کہ حضور طالیہ الم نے فر مایا ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص سودخوری سے نیج بھی گیا تو اس کا غبار ضرور پہنچ کر رہے گا۔

فا کدہ: بہاں یہ ہات غورطلب ہے کہ حدیث کی پیش گوئی کے مطابق سود کا رواج اتنا ہڑھا کہ ہرئے ہے۔ کہ حدیث کی پیش گوئی کے مطابق سود کا رواج اتنا ہڑھ جو کہ ہرڑے سے ہڑا متنی آ دمی بھی سود کے شائبہ باکسی ندکسی درجے بیں استعمال سے نہیں نیج سکتا ، مگر جو سوداس درج بیس عام ہووہ تجارتی سود ہے ، مہا جن اور عرفی سود نہیں ، اس سے معلوم اور ثابت ہوا کہ تجاتی سود بھی حرام ہے۔ موامنہ

٢٧ "وَرُونَ عَن عُنادَةً مُن صَامِب رَصِى الله عَنهُ عَن رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَلَى رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ النَّيْيَالُ أَدَسٌ مِن أُمْتِى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ النَّيْيَالُ أَدَسٌ مِن أُمْتِى عَلَى اشْرِ وَسَطْرٍ وَلَعِب وَلَهْ فِي فَيْصَبِحُوا قِرَدَةً وَّخَدرِير بِرُبَكَابِهِمُ الْمَحَارِمَ وَاتِّحَادِهِمُ النَّيْسَاتِ وَشُرْبِهِمُ الْحَمْرَ وَاكْنِهِمُ الرِّنَا وَلَبْسِهِمُ الْحَمْدِ فَيْ رَوَائده."
الْحَريْرَ. رُوَاهُ عَنْدُ الله بُنُ الْامَام آخَمَد فَيْ رَوَائده."

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت بنائذ سے روایت ہے کہ حضور طالیہ اسے فرمایا. اس ذات کی قتم جس کے قبضے ہیں میری جان ہے امیری اُمت کے پچھ لوگ غرود تکبر الهودلعب کی حالت ہیں رات گزاریں گے، وہ صبح کے وقت بندر اور خزر بن جائیں گے ، کیونکہ انہوں نے حرام کو حل ل مخبر آیا اور گانے والی عورتیں رکھیں اور شراب بی اور سود کھایا اور ریشم کا لباس پہنا تھا۔ مورتیں رکھیں اور شراب بی اور سود کھایا اور ریشم کا لباس پہنا تھا۔ ۱۲۸ وَرُویَ عَنْ آبِی اُمَامَةَ رَصِی اللّٰهُ عَنْ قَنْ عَنْ اللّٰہِی صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہِی صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ

وَسَنَّمَ قَالَ: يَبِيْتُ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمّةِ عَلَى طُعْمِ وَشُرْبٍ وُلَهْ وَلَعِبِ
فَبْضَبِحُوا قَدْ مُسِحُوا قِرَدَةً وَحَمَارِيْرَ وَلَيْصِيْسَهُمْ حَسْفَ وَقَدُفَّ حَتْى فَكُم فَصَيْحُوا قَدْ مُسِحُوا قِرَدَةً وَحَمَارِيْرَ وَلَيْصِيْسَهُمْ حَسْفَ وَقَدُفَّ حَتْى بَدَارِ بُصَيِحَ النَّيْلَةَ بِنِي فَلَانٍ وَحُسِفَ النَّيْلَةَ بِدَارِ فُكْسِعَ النَّيْلَة بِنَانِ فَلَانٍ وَخُسِفَ النَّيْلَة بِدَارِ فُلْمِ وَلَيْرَسَلَ عَلَيْهِمُ الرَّبَعَ عَلَى قَوْمٍ فَلَانٍ وَلَيْرُسَلَ عَلَيْهِمُ الرِّبَحُ الْعَقِيمُ النِي فَوْمٍ وَلَتْرَسَلَ عَلَيْهِمُ الرِّبُحُ الْعَقِيمُ النِي فَوْمِ عَلَى قَوْمٍ وَلَتُرْسَلَلُ عَلَيْهِمُ الرِّبُحُ الْعَقِيمُ النِي فَوْمِ مِنْ وَلِي مِشْرُبِهِمُ الْحَمْرَ وَلُسِهِمُ الْحَمْرَ وَلُسِهِمُ الْحَمْرَ وَلُسِهِمُ الْحَمْرَ وَلُسِهِمُ الْحَمْرَ وَلُسِهِمُ الْحَمْرَ وَلَسُهِمُ الْمَحْرِيرَ وَتِحَادِهِمُ الْقَيْمَاتِ وَآكُنِهِمُ الرِّبَا وَقَطِيعَةِ الرَّحْمِ وَحَصْلَةِ وَالنَّهُمُ وَالنَّهُمُ وَالنَّهُمُ وَالنَّهُمُ وَالنَّهُمُ وَالنَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ الْمَالِةُ وَالنَّهُمُ وَاللَّهُمُ لَهُ وَاللَّهُمُ الْمُعْلَالُهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ الْمُهُمُ الْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْمَ وَاللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُسْتِهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْمَالُهُ وَاللَّهُمُ الْمُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُ وَالْمُعْمِ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمِلُهُ وَاللَّهُمُ الْمُعْمِ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُعْمَالُ وَاللَّهُمُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ وَالْمُعْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللْمُ الْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُولِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُ

ترجمہ: حضرت ابوا مامہ بن النہ اور ایت ہے کہ نی کریم طافی ہے فر مایا: اس امت کی ایک جماعت کھانے پیغے اور لبو و لعب رکھیل کور) کی حالت بیل رات گزارے گی ، تو وہ ایسی حالت بیل صبح کرے گی کہ بندر اور سور کی صورت بیلی مسخ ہوگئی ہو، اور اس اُمت کے بعض افراد کو حسف (زبین بیل جنس مانے) اور قذف (آسان سے پھر بر سے کا) ضرر پنچے گا، یہاں تک کہ جب لوگ صبح اُخیس کے تو آپس بیل بوں کہیل کے کہ: آج رات فلاں خاندان ربین میں جس کی تو آپس بیل بوں کہیل کے کہ: آج رات فلاں خاندان ربین میں جس کی تو آپس بیل بوں کہیل کے کہ: آج رات فلاں خاندان بیقر برسائے جا تیں گے، جس طرح تو م لوط پر برسائے گئے تھا اس کے تبال سے بچھر برسائے جا تیں گے، جس طرح تو م لوط پر برسائے گئے تھا اس کے تبال اور گھروں پر ، اور ان پر نہایت تیز شند آند ہی تھیجی جائے گی جس نے قوم عاد کو براہ کر دیا تھا اس کے تبائل اور گھروں پر ، سے دھنسانے اور پھر برسانے کا عذا ب باہ کہ کر دیا تھا اس کے تبائل اور گھروں پر ، سے دھنسانے اور پھر برسانے کی وجہ سے بوگا اور ایک اور خصلت کی وجہ سے ہوگا جس کو جعفر (اس حدیث کے راوی) بھول گئے ہیں۔ (ا

٢٩ عَنْ عَبِي رَصِى اللهُ عَنْهُ آلَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْيَهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اكِنُ الرَّبُوا وَمُؤْكِلَةً وَكَاتِنَةً وَمَانِعَ الطَّدَقَةِ وَكَالَ يَنْهِى عَنِ الشَّوْحِ رَوَاهُ النِّسَائِقُ.

ترجمہ: حضرت علی بانٹ ہے مروی ہے کہ انہوں نے حضور اکرم مؤافیظ کوسود

<sup>(</sup>۱) ال حديث كوامام احمر في مختفر أروايت كياب ميدالف فاسبقي كياب

لینے والے اور سود دینے والے پر، اور سود (کی تحریریا حساب) لکھنے والے اور صدقہ (واجبہ) نددینے والے پرلعنت فرماتے ہوئے سنا، اور آپ طافیا کم نوحہ (بلند آوازے رونے) کوئع فرماتے تھے۔

٣٠: عَنْ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَصِى النَّهُ عَنْهُ أَنَّ احِرَ مَا تَرَلَثُ انَةُ الرِّبُوا
 وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُمَشِرُهَا لَمَا، فَدَعُوا
 الرِّبُوا وَالرِّيْنَةَ. رَوَاهُ انْنُ مَاجَةَ وَالدَّارَمِيُّ

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب بڑھی فرماتے ہیں کہ:حضور طالی م ہوآخری آتری ہے۔ اور حضور طالی الم باری توری تشریح است نازل ہوئی وہ سود کے متعلق ہے، اور حضور طالی الم ہے اس کی بوری تشریح ہیان نہیں فرمائی تھی کہ آپ کا وصال ہوگیا، بہذا سود بھی چھوڑ دواور ان چیزوں کو بھی چھوڑ دوجن میں سود کا شائیہ ہو۔

فا کدہ: حضرت فاروق اعظم بڑا کے اس تول کی پوری تفصیل و تشریح شروع رسالے میں گزر چکی ہے جس میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم بڑا کا ہدارشاد سود و رہا کی اس خاص سورت ہے متعلق نے جو رہا کے معنی میں آنخضرت ملالا کا بیان سے اضافیہ جو کی ہے، لینی چھ چیزوں کی ہائی ہے بیان سے اضافیہ جو کی ہے، لینی چھ چیزوں کی ہائی بی بیٹی یا اُدھار کرنے کوسود قرار دیا ہے، جیسا کہ بعد کی حدیث نمبراسا، چیزوں کی ہائی بیٹھ و شراء میں کی بیشی یا اُدھار کرنے کوسود قرار دیا ہے، جیسا کہ بعد کی حدیث نمبراسا، پیروں کی ہائی بیٹھ و شراء میں کی بیشی یا اُدھار کرنے کوسود قرار دیا ہے، جیسا کہ بعد کی حدیث نمبراسا،

اس میں میداشتناه رہا کہان چھ چیزوں کے تکم میں دوسری اشیاء داخل ہیں یانہیں؟ اور اگر پیل آؤ کس علمت اور کس ضالطے ہے؟

ہاتی رہا کا وہ متعارف مغہوم جونز دل قرآن سے پہلے بھی ندصرف سمجھا جاتا تھا، بلکہ عرب میں اس کے معاملات کا عام رواج تھا، نداس میں کوئی ابہام واشعباہ تھا، نداس میں فاروق اعظم بڑائٹ یا کسی دوسرے صحابی کو بھی کوئی تر قرد بیش آیا۔

٣١: عَنُ أَبِي سَعِيْدِ وَ الْحُدْرِرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَهِ وَسَلَّمَ: لا تَشِعُوا النَّهَ عَنه وَاللَّهُ عَنه وَسَلَّمَ: لا تَشِعُوا النَّهَ عَ بِالنَّهِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثُلٍ، وَلَا تَشَعُوا تَعْصَهَا عَلَى يَعْصِ، وَلَا تَشِعُوا الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثُلٍ، وَلَا تَشَعُوا المَعْصَهَا عَلَى تَعْصِ، ولَا تَبِيعُوا مِنْهَا عَائِبًا بِنَاحِدٍ. مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ.

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رفائل سے مروی ہے کہ حضور ملائل اسف قرمایا: سونے کوسونے کے بدلے میں صرف اس صورت میں بیچو جب برابر ہو، اور اس میں بعض کو بعض برزیادہ نہ کرو،اور جو ندی کو جا ندی کے بدلے ہیں صرف اس صورت میں بیجو جب برابر ہو،اوراس میں بعض کوبعض پر زیادہ نہ کرو،اور ان میں سے کسی غیر موجود چیز کوموجود کے بدلے میں نہ پیجو، لینی اُدھار فروخت نەكروپ

٣٢ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ رَ الْحُدْرِيِّ رَصِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ۚ قَالَ رَشُولُ اللَّهِ صَمَّى اللَّهُ عَنَهِ وَسَلَّمَ ۚ ٱلذَّهَبُ بِالدُّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِصَّةِ وَالْتُرُّ بِالْتُرْ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِنْحُ بِالْمِنْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدَّا بِيْدٍ، فمن رَادَ أَوِ اسْتَرَادَ فَفَدَ أَرْنَى الْاحِدُ وَالْمُعْطِيُ فِيهِ سَوَاءٌ رَوَاهُ مُسْبِمٌ

ترجمه، حضرت ابوسعیدخدری بناشلا سے مروی ہے کہ حضور طافیا کم مایا کہ سونے کا مبدلہ سونے سے، جاندی کا مبادلہ جاندی سے، گیہوں کا گیہوں ہے، جو کا جو ہے، چھوارے کا چھوارے ہے، نمک کا نمک ہے، برابر برابراور ہاتھ در ہاتھ (نفذ) ہونا جا ہے ، جس مخص نے زیادہ دیایا زیادہ طلب کیا، تو اس نے سودی معاملہ کیا، لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں۔

٣٣ عَنْ عُنَادَةً بُنِ الصَّامِتِ رَصِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ۚ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَنيه وَسَنَّمَ الدَّهَا بالدَّهَا وَالْفَصَّةُ بِالْفَصَّةِ وَالنَّا وَالْمُرُّ وَلَيْرٌ والشُّعِيْرُ بالشُّعِيْرِ وَالتُّمْرُ وِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْنِ سَوْآةً بِسَوَّآءٍ نَدًا لِيَٰذِ، فَإِذَا احْتُلِفَ هَذِهِ الْأَصْلَافُ فَلِيَّعُوا كُنُفَ شِئْتُمْ إِذَا كَالَ يَدًا ليد رَوَاهُ مُسُلِمٌ

حضرت عبادہ بن صامت بنائن ہے مروی ہے کہ حضور النظام نے فر مایا سونے كا مبدلدسوت سے، جائدى كا جائدى سے، كيبول كا كيبول سے، جوكا جو ہے، جھوارے کا جھوارے ہے، نمک کا نمک ہے، برابر برابر اور ہاتھ در ہاتھ (نفتر) ہون جا ہے ،اور جب بیاصناف بدل جا کیں (لیمنی گیہوں کا جو ہے اور سونے کا جاندی ہے مبادلہ کیا جائے ) تو جس طرح جا ہوخر ید وفروخت کرو، لیکن پیخر بدوفروخت بھی ہاتھ در ہاتھ (نفتر) ہوئی جائے۔

٣٤٠ عَن الشُّعْبِي قَالَ. كَتَت رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الى

اَهُلِ سَحَرَانَ وَهُمُ سَصَارِی. أَنَّ مَنْ مَاعَ مِنْكُمْ بِالرِّمَا فَلَا دِمَّةَ لَهُ. (۱)
ترجمہ: الله صفحی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ رسول کریم طَافِیْمُ نے نصاری اہل نجران
کوایک فرمان بھیجا جس میں تحریر تھا کہ نتم میں سے جو تحص رِبا کا کاروہ رکر ہے
گاوہ ہارا ڈمی جو کرنہیں روسکتا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کا قانون رہا پوری ممکنت کے سب لوگوں پر حادی تھا۔ ٣٥ عَي الْتَوَاءِ سُ عَارِبِ وَرَيْدِ سُ اَرْفَعَ رَصِى اللهُ عَنْهُمَا فَالَا سَأَلُنَا وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كُنَّا مَا حِرَسُ فَقَالَ اِنْ تَحَالَ يَدًا بِيَدٍ وَلَا تَأْسَ وَ لَا يَصْلَحُ مِسْيَةً (٢)

ترجمہ حضرت براء بن عازب اور زید بن ارقم بناتی فرماتے ہیں کہ جم تاجر سے ، ہم ناجر سے ، ہم ناجر سے ، ہم ناجر سے ، ہم ناجر سے ، ہم نے رسول اللہ طافی ہا ہے (اپنے کاروبار کے متعلق) سوال کی ، آپ طافی ہم نے فرمایا کہ اگر معاملہ دست برست ہوتو مضا گفتہ ہیں ، گر اُدھار پر بیہ معاملہ جائز نہیں ۔

یہ سوال بظاہر دومختلف جنسوں کو ہاہم کم وہیش فروخت کرنے کے متعبق تھ، جبیہا کہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے۔

٣٦ عَي امْرَأَةِ آيِي شَفْيَن رَصِيَ النَّهُ عَنْهُمَا قَالَتُ مَالُتُ عَائِمَةً وَصِي النَّهُ عَنْهَا قَالَتُ عَائِمَةً وَصِي النَّهُ عَنْهَا وَقَمْ وَلَيْهِ مَا وَالنَّعْنَهَا مِنْهُ يَسِتَمِالَةٍ، فَقَالَتُ عَائِمَةٌ رَصِي النَّهُ عَنْهَا بِعُسْ وَالنَّهِ مَا وَالنَّعْنَهَا مِنْهُ يَسِتَمِالَةٍ، فَقَالَتُ عَائِمَةٌ رَصِي النَّهُ عَنْهَا بِعُسْ وَالنَّهِ مَا اشْتَرَيْتِ آيْهِي رَبُد مَن ارْقَمَ آنَّهُ قَدْ أَنْظُلَ جِهَادَهُ مَعْ رَسُولِ النَّهِ صَلَّى النَّهُ عَنْهِ وَسَنَّمَ إِلَّا أَن يُتُوتِ قَالَتُ آفِلَ أَن يَتُوتِ فَالَّتُ الْمَالِمِةُ مِنْ رَبِّهِ وَسَنَّمَ وَاللَّهُ مَا مَنْ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَلَا أَن يُتُوتِ قَالَتُ آفَرَأَيْتِ إِن آخَدُتُ رَأْسَ مَالِي اللهُ عَنْهِ وَسَنَّمَ وَلَا أَن يُتُوتِ قَالَتُ آفَرَأَيْتِ إِن آخَدُتُ رَأْسَ مَالِي اللهُ عَنْهُ وَسَنَّمَ وَلَا اللهُ عَنْهُ مَا مَنْ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَلَا اللهُ عَنْهُ مِنْ وَيْهِ وَسَنَّمَ وَلَا اللهُ عَنْهُ مَنْ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَنْ وَعَلَمْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَاللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ مَا أَنْ اللّهُ عَنْهُ مَا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُ مَا أَنْ اللّهُ عَنْهُ مِنْ وَاللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مَنْ مَنْ عَلْهُ مَا مُنْ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمہ: حضرت ابوسفیان بنائظ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عاکشہ بنائظ سے دریافت کیا کہ میں نے حضرت زید بن ارقم بنائظ کے ہاتھ اپنی ایک

 <sup>(</sup>۱) كرالعمال برمز ابن ابي شينة، ح: ۲، ص: ۲۳٤.

<sup>(</sup>٢) كنز برمز عبدالرزاق في الجامع، ح٠ ٢، ص: ٢٣٢،

 <sup>(</sup>٣) كنزالعمال برمز عبدالرزاق في الحامع وابن ابي حاتم، ج٠ ٢، ص: ٣٣٣

کنیز (سرکاری عطاطنے کے وقت تک ) اُدھار پر آٹھ سورو پے ہیں فر وخت کی اور پھر یکی کنیز اُن سے چھسورو پے ہیں خرید لی (جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ گویا چھسو رو پے قرض دے کر میعادِ مقررہ پر آٹھ سورو پے کی ستی ہوگئی، دوسورو پے نفع کی اس گئے )۔ حضرت عاشہ بڑا ٹین نے فر بایا کہ: خدا کی تیم اہم نے نہایت برا معامدہ کیا ہے، نرید بن ارقم بڑا ٹین کو میرا سے بیغام پہنچا دو کہ تم نے سے (سودی معامدہ کرا ہے، نرید بن ارقم بڑا ٹین کو میرا سے بیغام پہنچا دو کہ تم نے سے (سودی معامدہ کرا ہے، نرید بن ارقم بڑا ٹین کو میرا سے بیغام پہنچا دو کہ تم نے سے (سودی دوجہ کرا ہو ہاں بیغائی ہی معامدہ کرے ) اپنا جہاد ضائع کر دیا جو تم نے رسول اللہ تا ٹیز کا کے ساتھ کیا تھ، راس المال سعنی چھسورد پے لے لوں، باقی چھوڑ دوں تو کیا گئا ہ سے کری ہو راس المال سعنی چھسورد پے لے لوں، باقی چھوڑ دوں تو کیا گئا ہ سے کری ہو کی طرف سے تھیجت پہنچ جو نے اور وہ اپنے گناہ سے باز آ جائے تو پچھلاگن ہو معاف ہوجاتا ہے، اور قرآن بین اس کا فیصلہ خود موجود ہے کہ جس نے سودی معاف ہوجاتا ہے، اور قرآن بین اس کا فیصلہ خود موجود ہے کہ جس نے سودی معاف ہوجاتا ہے، اور قرآن بین المال معافی نیاد تی نہ مطاف ہوجاتا ہو اس کو اصل راس المال معافی نیاد تی نہ مطاف ہو جاتا ہے، اور قرآن میں اس کا فیصلہ خود موجود ہے کہ جس نے سودی معاف ہو جاتا ہے، اور قرآن میں المال معافی نیاد تی نہ سے گئی ہوں کی خود کی جس نے سودی میں مدر کرانے ہواں کو اصل راس المال معافی نیاد تی نہ میں اس کو میں کیا ہو جاتا ہے، اور قرآن کی اس کا کو کیا ہو گئی نہ معافی ہو جاتا ہے، اور قرآن کی المال معافر نیاد تی نہ میں کی کو کیا گئی کیا ہو کیا گئی کے کہ جس نے سودی کے دور کو کیا گئی کیا ہو کہ کیا ہو کیا گئی کیا ہو کہ کو کیا ہو کیا گئی کیا ہو کیا کو کیا گئی کیا ہو کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا ہو کیا گئی کی کیا گئی کیا کیا گئی ک

٣٧ عَيِ اسِ عُمَرَ رَصِيَ اللَّهُ عَلَهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ اِينِي ٱقْرَصْتُ رَحُلًا قَرصًا فَأَهُدى لِيُ هَدِئَةً قَالَ لِللهُ مَكَالَهُ هَدِئَةً أَوْ إِحْسَنُهَا لَهُ مِمَّا عَلَيْهِ. (1)

ترجمہ حضرت عہدالقد بن عمر بخاتین سے منقول ہے کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ میں سنے ایک شخص نے ان سے کہا کہ میں سنے ایک شخص کو قرض دیا تھا، اس نے جھے ایک ہدیہ چیش کیا، تو سے مبرے سے حل ل ہے؟ عبداللہ بن عمر بخاتین سنے فرمایا کہ نیا تو اس کے ہدیہ کے بدیہ کے بدیہ کے جہ سے کے میں تم بھی کوئی ہدیہ اس کو د سے دویا چھر اس ہدیہ کی قیمت ان کے قرض میں مجرا کر دویا ہدیہ واپس کر دو، (وجہ سے ہے کہ ایس ہوسکتا ہے کہ اس نے قرض کے بدلے جس مدید دیا ہو)۔ (۳)

٣٨ عَن آنس رَصِي اللهُ عَنهُ إِذَا ٱقْرَصَ آحَدُكُمْ آحَ هُ قَرْصًا فَآهَدى
 إليه طَنقًا فَلَا يَقْتلُهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلى دَآئتِه فَلَا يَرْكُنهَ إِلَّا لَ يُكُولَ جَرى

<sup>(1)</sup> كرابعمال برمز عبدالرزاق في الجامع، ج: ٢، ص: ٢٣٤.

<sup>(</sup>۲) اس سدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر سود دینے والا اس پر رامنی بھی ہوتب بھی سود جو تزخییں ہوتا ،اس بیس ترامنی کے طرفین کا فی خیس ہوتا ،اس بیس ترامنی

بَيُّهُ وَبَيُّهُ مِثْلُ ذَلِكُ. (1)

ترجہ۔ حضرت انس بڑھٹ فرماتے ہیں کہ: تم کسی بھائی کوقرض دو پھروہ تہہیں کوئی طبق کھانے وغیرہ کا بطور، ہدیہ پیش کرے تو اس کا ہدیہ قبول ندکرہ، یا وہ اپنی سواری پر تہہیں سوار کرے تو تم سوار ندہو، بجر اس صورت کے کہ قرض دیتے ہے ہے کہ ان دونوں میں اس طرح کے معاملات ہدیہ لینے دینے کے جاری ہوں تو ہدیہ لینا چائز ہے، ( کیونکہ اس محورت میں یہ واضح ہے کہ یہ ہدیہ قرض کی وجہ سے قبیس دیا گیا)۔

٣٩٠ عَنْ مُحَمَّدِ سُ سِيْرِينَ أَنَّ أُنَّى بُنَ كَعَبِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ آهَادى إلى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَصِيَ اللَّهُ عَنَّهُ مِنْ ثَمَرَةَ أَرْضِهِ فَرَدَّهَا فَقَالَ أَنَيُّ لَمْ رَدَدُكُ هَدِيْتِي وَقَدْ عَبِمَتَ آبِّي مِنْ ٱطْيَبِ ٱهُلِ الْمَدِيْنَةِ تُمَرَّةً، خُلُّ عَيْيُ مَا تُرُدُّ عَلَيَّ هَدِيَّتِي، وَكَانَ عُمَرُ أَسُلَفَةً عَشْرَةً الآف درُهم. (٣) ترجمہ: محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: حضرت اُنی بن کعب بناشہ نے حضرت فاروقِ اعظم بناتيك كي خدمت مين اينے باغ كا كھل بطور مديد بير بھيجا، حضرت فاروق اعظم مِنْ لِنَّهُ نے واپس کر دیا ، اُلیّ بن کعب بِنْ لِنَّهُ نے شکایت کی اورعرض کیا کہ: آپ جانتے ہیں کہ میرے باغ کا پھل سررے مدینہ میں لطیف وافضل ہے ( مینی ظاہری عمر کی کے اعتبار سے یا حلال طیب ہونے کے اعتبارے)، پھرائی نے اس کو کیوں زدکر دیا؟ اس کو واپس کیجے بعض روایات میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم بناتی نے اُنی بن کعب بناتی کو دس ہزار درہم قرض دیئے تھے،خطرہ میہوا کہ کہیں مدید بیاس قرض کے عوض میں نہ ہو، بعد میں اُئی بن کعب بناشنا کی یقین دہانی اور ان کے سابقہ معاملات برنظر ٹانی فر ماکر فاروق ،اعظم بزائٹ نے قبول فر مالیا ،جیسا کداُو پرحضرت انس بڑائٹ کی حدیث میں البی صورت کومنٹنی قرار دیا ہے جس میں قرض بینے اور دینے والے کے درمیان میلے سے ہرید دینے کا رواج تھا، اور یمی وجہ ہے کہ فاروق اعظم بنات پر قبول ہدیہ کا اصرار کرنے کے باوجود حضرت اُلی بن کعب بنائ کا

ابن ماجه باب القرض و سنن البيهقي.

 <sup>(</sup>۲) كتر برمر التحاري و مستم و عندابرراتي في الجامع، ح ٣٠ ص ٢٣٨.

خود بھی فنوی یمی ہے کہ جس شخص کے ذمہ اپنا قرض ہو، اس ہے بدیہ قبول کرنا دُرست نہیں، جبیہا کے روایت نمبر پس سے واضح ہے۔ (۱)

٤٠ وَعَن أَبَي بُنِ كَعْبِ رَصِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: إِذَا أَقْرَضْتَ رَحُلًا قَرْضًا فَرُصًا فَاهُدى لَكَ هَدِئنَهُ (٣)
 قَاهُدى لَكَ هَدِئِةٌ فَحُدُ قُرُصَكَ وَارْدُدُ اللَّهِ هَدِئِنَهُ (٣)

ترجمہ: اور حضرت أنی بن كعب بناشد سے روایت ہے كہ: جب تم كسى كوقرض دد، پھروہ تم كو بچھ بديدو سے دراي كرو، اور بديدو تا ديا كرو۔

ترجمہ: حضرت عبدالقد بن عباس بن اللہ انے فر مایا کہ: جب تم کسی شخص کو قرض دو تو اس کا ہدیہ گوشت کا یا عاربیة اس کی سواری کو قبول ند کرو۔

٤٢ عَنَ أَمِيْرِ الْمُؤْمِبِينَ عَلِيَ رَصِى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ وَاللَّوْلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَنَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنَهُ وَاللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرُضِ حَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِنَّا. (٣) مَلَى اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرُضِ حَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِنَّا. (٣) مَرَّ عَلَيْهِمَ فَاللَّهُمُ مِنْ اللهُ وَجِهِ رَوَايت كَرِيتَ فِي كَدر سُولِ كَرَيْمَ اللهُ وَجِهِ رَوَايت كَرِيتَ فِي اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَالل

ربعیہ سرے میں رہا میدر بہدر روی رہے۔ فرمایا: جو قرض کوئی نفع بیدا کرے دوریا ہے۔

٤٣ : إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ هَلَا كَا فَشَى فِيْهِمُ الرِّنَا، فَرُوِى عَنْ عَبِي رَصِيَ . اللَّهُ عَنْهُ (٥)

ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رسول کریم طافیظ کابیار شاد تقل کیا ہے کہ. جب اللہ تعالی کسی قوم کو ہلاک کرنا جا ہے جی تو ان میں ربا بعنی سودی کارو بار سیل جاتا ہے۔

٤٤: عَنْ عُمَرَ رَصِيَ اللَّهُ عَنَّهُ أَنَّهُ خَطَتَ فَقَالَ. إِنَّكُمْ تَرْعُمُونَ أَنَّا لَا

<sup>(</sup>۱) فعاہر سے کداس زمانے میں دس ہزار کی رقم کوئی معمولی رقم نہتی ،جس کوئسی مصیبت کے رفع کرنے کے ۔ سیا گیا ہو، بلکہ تجارتی قشم کا قرض ہی معلوم ہوتا ہے۔ ۱۲ منہ

<sup>(</sup>٢) كنز برمز عمدالرزاق في الجامع، ج: ٣، ص: ٢٣٨،

<sup>(</sup>m) ذكره في الكبر برمز عبدالرزاق في الجامع، ح: ٢، ص: ٢٣٨.

 <sup>(</sup>٣) دكره في لكبر برمر حارث بن ابن اسامة في مسيد مثبه في الجامع الصغير وتكمم على اسداء في في مساده
 في فيض القدير ولكن شارحه العريري قال في السراح المبير قال الشيخ حديث حسن لعيره

<sup>(</sup>۵) كتر برمز مسند الفردوس الديلمي، ح: ٢، ص: ٢١٣.

العُلَمُ اَنُوَاتِ الْرِبَا وَآلَ اَكُوْنَ اَعُلَمَهَا اَحَلُّ الْنَّيْ مِنَ اَنْ يَكُونَ لِي مِصُرُ وَكُورُهَا وَانَّ مِنُهُ اَنُوَاتِ لَا تَحْمَى عَنَى اَحَدُ الْمِنْ السَّلَمُ فِي السِّنِ وَانَ لَمُناعَ الشَّفَرَةُ وَهِي مَعْصَفَةٌ لِمَا تَطِلَ وَانَ لِيَناعَ الشَّفَلَ مِلْوَدٍ فِي سَسَاءً (٣) لَمُناعَ الشَّفَرَةُ وَهِي مَعْصَفَةٌ لِمَا تَطِلُ وَانَ لِيَناعَ الشَّفِ مِلْوَدٍ فِي سَسَاءً (٣) لَرَجمہ: حضرت فاروقی اعظم وَلَيْنَ نِ الكِ روز خطبود يا جس عن فرمايا كه: تم لوگ يہ بجمعے ہوكہ ہم ابواب ربا كی تعمين ہیں جائے ،اور باشہا گر جھے اقسام ربا كی پوری حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ اس نے زیادہ محبوب کے لہ پوری سلطنت معراور متعلقات معمر کی جمعے حاصل ہو (لیکن اس کے یہ عنی ہیں کہ ربا کی حقیقت بھی جب کہ بوری میں بڑے سلم ربا کی ہے ہو کہ بوری اسلامت میں بڑے سلم ربا کی ہے کہ بوری ورد سے میں بوری کی ہیں ہو اسلامت میں بی بھی ہے کہ بوری کی اور ایک اس کے ایک میات میں اسلام میں بھی سلم (بوخی ) کی جائے اور ایک ہیہ کہ بوری کی جائے اور ایک ہیں کے اور ایک اس کے اور ایک ہونے کی حالت میں بہت کی اور ایک ہوئے اور ایک ہونے اور ایک ہونے کی حالت میں بہت کی اور ایک ہوئے کی حالت میں بہت کی اور ایک ہوئے۔

٥٤٠ عَيِ الشَّعْمِي قَالَ. قَالَ عُمَرُ · تَرَكُمَا تِسْعَةَ اَعْشَارِ الْحَلَالِ مَحَافَةُ الرّنوا (٣)

ترجمہ، مصرت شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: حضرت عمر بن خطاب بنائی نے فر مایا کہ: ہم نے تو سے فی صدی حل ل کور با کے خوف سے چھوڑ رکھا ہے۔

اس دوایت اوراس سے پہلے روایت سے بیواضح ہوگیا کہ فاردتی اعظم بناتی نے جواس پر اظہارِ افسوس کیا کہ آیات حرمت سود نازل ہونے کے بعد ہمیں اتنی مہلت نہ ملی کہ ربا کی پوری انشریحات رسول کریم بالٹون سے دریافت کر کے معلوم کر لیتے ،اس کا بیمطلب ہرگر نہیں کہ ربا کامغہوم عرب کے نزدیک مہم یا مجمل تھا، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ ان کی ان اقسام کی تشریحات میں مجمع اہمام رہ گیا، جن کورسول کریم بازون نے مغہوم ربا میں داخل فرمایا ہے، قرض پر نفع لینے کا ربا جوقر آن میں نہور ہوں میں نہور ہوں ایمام داجمال نہیں۔

<sup>(</sup>۱) اس سے دامنے ہوگی کہ فاروق اعظم بڑائنز کا تر درمطلق منہوم رہا جس نہیں بلکداس خاص رہا جس ہے جو عرب جس پہلے معروف نہ تھا۔ ۱۲منہ

<sup>(</sup>٢) ذكره في الكنز برمز صدالرزاق في الجامع وعن ابي هبيد، ح: ٢، ص: ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) دكره في الكنز برمز عبدالرزاق في الجامع، ح:٢٠ ص: ٢٣١.

٤٦ عَي ابن عَثَاسِ رَصِى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ شَيْلَ عَي الرَّجْلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقِّ عَنى الرَّجْلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقِّ عَنى رَجُلِ اللَّى آخِلِ فَيَقُونُ \* عَجِلَ لِي وَآمَا آصَعُ عَنْكَ، لَا تَأْسَ يَعْلِلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْسَ عَجِلُ لِي وَآمَا آصَعُ لَكَ.
يدلث وَاللّه الرّبَا \* آجِرْ لِنَى وَآمَا أَرِبُدُكَ، وَلَيْسَ عَجِلُ لِي وَآمَا آصَعُ لَكَ.
لَكَ وَاللّهُ اللّهِ (1)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس بڑائی فرماتے ہیں کہ: ان ہے کی شخص نے سوال کیا کہ کی شخص کے ذمہ کی کا کوئی قرض ہواور وہ میعادِ مقررہ سے پہلے ہیں کہ کہ میرارو پیا پان شفر دے دیں توجی اپنے قرض کا کوئی حصہ چھوڑ دول گا۔
ابن عباس بڑائی نے فرمایا کہ اس میں کوئی مضا کقہ نہیں ، ربا تواس میں ہے کہ کوئی شخص بد کیے کہ: جھے میعادِ مقرر سے مزید مہلت قرض میں دے دو، تو میں کوئی شخص بد کیے کہ: جھے میعادِ مقرر سے مزید مہلت قرض میں دے دورتو اتن متم ہیں اتن رقم نریادہ دول گا، اس میں ربانہیں کہ میعاد سے پہلے دے دوتو اتن مقرم کم کردول گا۔

٤٧: عَنِ النِ عَنَّاسِ رَصِىَ اللَّهُ عَنَهُمَا فَالَ لَا تُنْسَارِكُ يَهُوْدِبًا وَلا مَصُرَابِنًا وَلاَ مَحُوسِنًا، قِبْلَ، وَلِمَ ا فَالَ لِاللَّهُمُ يَرْتُوْنَ وَالرِّنَ لا يَحِلُّ (٣) مَصَرَابِنًا وَلَا مَحُوسِنًا، قِبْلَ، وَلِمَ ا فَالَ لِللَّهُمُ يَرْتُوْنَ وَالرِّنَ لا يَحِلُ (٣) مَصَرَابِنًا وَلَا مَحُومِ اللّه بن عَبال رَفَاتُهُ فَ فَرَهُ يَا كَمُ مِن عَبِل وَلَى فَ وَجِد وريافت كي تو فرها يا كه مي الوريه العلل في المن المناسلة على المناسلة عن المناسلة عن المناسلة عن المناسلة عن المناسلة عن المناسلة عن المناسلة عنها المناسلة عن المناسلة عنها الم

حضرت این عباس بناتهٔا کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ سودخوروں کے ساتھ کا رو بار ہیں شرکت کرنا بھی حرام ہے۔

ارادہ کیا تھا کہ سود کی حرمت ہے متعلق ایک چہل حدیث جمع کر دی جائے ، جمع کرنے کے وقت جالیس سے بھی زیادہ احادیث جمع ہوگئیں۔

رسول کریم نا بیزا کے ارشادات قرآن کریم کی تفسیر ہوتے ہیں،ان ارشادات کے مجموعے پر جو خص دیانت داری کے ساتھ نظر ڈالے گااس کے سامنے ہے دہ سب شہبات ڈور ہوجا کیں گے جو آج کل عام طور پر مسئلۂ سود کے متعلق پیش کیے جاتے ہیں (اور شروع بدسالہ ہیں ان کے جوابات بھی کہھے گئے ہیں، دوسرے جھے،اگر اللہ تق لی نے تو فیق کل عطافر مائی تو بعد میں مکھے جاویں گے )، وَاللّٰهُ الْمُوَقِّقُ وَالْمُدُعِینُ۔

<sup>(</sup>۱) کنر برمز این این شیبة. (۲) کر برمر عبدالرزاق فی الجامع، ح: ۲، ص: ۲۲۳.

شجارتی سود

MAZ

عقل اورشرع کی روشنی میں

مندرجہ بالا رسالہ حضرت مولا نامفتی محرتی عثانی مدخلہ العالی کاتحربر فرمودہ ہے جس میں حضرت شخ الاسلام دامت برکاتہم نے مسئلہ سود سے متعلق جناب بعقوب شاہ صاحب کے سوالات اور جناب تحرجعفر شاہ صاحب بچلواری کی تالیف کردہ کتاب کا مفصل اور مدلل جواب تحربر فر مایا ہے جس میں سوال و جواب کے دوران بعض اضافی علمی تحقیقات مندرج ہیں ، اگر چہموضوع سے متعلقہ ابحاث آپ ملاحظ فر ما بچکے ہیں کیون موضوع کی جامعیت کے پیش نظر مختلف سوالات اوران کے تحقیق جوابات مزید علمی نکات اوران کے تحقیق جوابات مزید علمی نکات اوراضافات سے خی لی بیس ، اہذا اس رسالہ کو بعینہ قبل کیا جارہا ہے۔ ۱۲ محموداحد

### حرف آغاز

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى.

کافی عرصہ ہوا جناب لیقوب شاہ صاحب آڈیٹر جنزل پاکشان نے ''سود سے متعلق چند سوالات' کے نام سے ایک سوال نامہ مرتب کیا تھا، جس میں انہوں نے مختلف علائے کرام کے سامنے ایپ وہ اِشکالات پیش کئے تھے جو انہیں تجارتی سود کی حرمت پر پیش آئے، انہوں نے بلیغ جبتو اور شخصی وہ نیش کرنے کے بعد اپنے وہ تمام نکات اس سوال نامے میں لکھ دیئے تھے جن کے تحت وہ یہ سمجھتے تھے کرتے ارتی سود حل ل ہونا جائے۔

اس سوال تا ہے کی ایک کا پی میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیج صاحب مظلیم العالی کے پاس بھی آئی ، بیسوال نامه عرصہ تک والدصاحب مظلیم کے پاس بھی آئی ، بیسوال نامه عرصہ تک والدصاحب مظلیم کے پاس بھی ترکی الدین الدین اس کے پہھ عرصہ بعد جناب ماہرالقا در کی (مدیر''فاران' مشاغل کے سبب پچھ تحریر نہ فرما سکے۔ اس کے پہھ عرصہ بعد جناب ماہرالقا در کی ، جوا دار کہ نقافت کر اپنی کی اس کے ایک اور کتاب والدصاحب مظلیم کو تبعرے کے لئے دگ ، جوا دار کہ نقافت اسلامیہ کے رفیق جا بیس جوا در کی تا کیف کر دہ تھی ، اس کا ایک جزء جناب بعقو ب شاہ صاحب کا سوال نامہ بھی تھا اور پھر جناب جعفرش ہ صحب نے اس کے جواب میں تجارتی سود کی فقمی حشیت سے بحث کی تھی اور بیٹا بت کرنا جا ہا تھا کہ تجارتی سود حرام نہیں۔

یہ کتاب بھی کافی دنوں تک والدصاحب فیلہ کے پاس کھی رہی اور بے شار مصروفیات کے سبب والدصاحب اس پر بھی کچھ کو برند فر ماسکے، بالاً خرید دونوں چیزیں احقر کوعنایت فر ، کیں اور حکم دیا کہ اس پر بھی کچھ کو برند فر ماسکے، بالاً خرید دونوں چیزیں احقر کوعنایت فر ، کیں اور حکم دیا کہ اس پر بھی کچھ کھوں ، علمی بے مائیگی کے باوجود فیل حکم کے لئے احقر نے اپنی بساط کے مطابق غور و فکر اور اصلاح و ترمیم کے بعد آپ کے سامنے فکر اور اصلاح و ترمیم کے بعد آپ کے سامنے

یہاں بیدواضح رہے کہ آج کل ڈنی میں سود کی دوصور تیں متعارف ہیں: ا: مہاجنی سود، جو کسی وقتی اور شخصی ضرورت کے واسطے لیے ہوئے قرض (U'sury) پر لیا

ھا گــ

۳: تجارتی سود، جو کسی نفع آور (Productive) کام کے واسطے لیے ہوئے قرض برلیا

طائے۔

قرآن و حدیث کی نصوص اور اجماع اُمت سود کی ہر تشم اور ہر شعبے کو بخت ترین حرام قرار دیتے ہیں، اور پہلی تشم کو تو سود کو حلال قرار دینے والے حضرات بھی حرام ہی کہتے ہیں۔ محتر میں نشوب ناہ صاحب اور محمد جعفر شاہ صاحب بھلوارو کی کوسود کی جس صورت کے حرام ہونے ہیں شبہ ہے وہ سود کی دسری صورت کے حرام ہونے ہیں شبہ ہے وہ سود کی دسری صورت کے حرام ہونے ہیں شبہ ہے وہ سود کی دسری صورت نے جم تھی اپنے اس مقالے ہیں تجارتی سود ہی ہے بحث کی دور ہی ہے بحث کے داسری صورت کے جم جم تھی اپنے اس مقالے ہیں تجارتی سود ہی ہے بحث کے دارج ہے۔

ان صفحات میں اُن دلائل کا جائزہ لینا مقصود ہے جو تجارتی سود کے جواز پر پیش کیے گئے ہیں، و الله المستعان ۔

۲۷/اگست ۱۹۲۱ء

محمر تقی عثمانی (۱۷۸- گارڈن ایسٹ، کراچی)

# فقهى دلائل

پہنے ان دائا کو لیج جو تجارتی سود کو جائز قر اردین دالے دھرات نقبی زاویہ نگاہ سے پیش کرتے ہیں ،ان دھرات کے دوگروہ ہو گئے ہیں ،بعض تو وہ ہیں جوابے استداؤل کی بنیا داس بات پر رکھتے ہیں ،ان حضرات کے دوگروہ ہو گئے ہیں ،بعض تو وہ ہیں جوابے استداؤل کی بنیا داس بات پر کھتے ہیں کہ تجارتی سودعہدِ رسالت میں رائع تھا یہ ہیں؟ ان کا کہنا ہہ ہے کہ قر آن کر پم میں حرام سود کے لئے "اَلزِ دوا" کا لفظ استعمل کیا گیا ہے جس سے مراد سود کی وہ مخصوص شکل ہے جو آخضرت ما الله الله کے نام نے جس یا آپ باز الله کے بلاواسطہ کے زمانے میں یا آپ باز الله کی جا ہوا ہیت میں رائع تھی ۔ فاج ہو ان کر کیا جائے گاتو مرادودی" رہا" ہوگا جوان کی مناطب الل عرب ہیں ،ان کے سامنے جب "اگر تا" کا ذکر کیا جائے گاتو مرادودی" رہا" ہوگا جوان کی نگاہ میں جبتو کرتے ہیں تو نگاہ میں کہیں تجارتی سود کی مرقبہ صورتوں میں جبتو کرتے ہیں تو بعد جب صنعت و شجارتی سود کی مرقبہ ہوا ہے اس وقت تجارتی سود کی حرمت معلوم ہوتی ہوا ہے ، ابندا جن آیات سے سود کی حرمت معلوم ہوتی ہوا ہے ان سے شجارتی سود کے حرام ہوئے پر استدال کی خوجیں۔

ہم پہلے ای گروہ کے اس استدانا ل کا جائزہ لیتے ہیں۔

ہماری نظر میں ان حضرات کا بیاستدلال بہت سطی ہے، اس لئے کہ ان حضرات نے اپنی اس دلیل کی اس ممار '' رہا'' کی وہی اس دلیل کی اس ممارت کو دو ہی ستونوں پر کھڑا کیا ہے، ایک تو بیر کہ '' اُنٹر نوا'' سے مراد'' رہا'' کی وہی شکل وصورت ہے جو زمانہ رسمالت میں رائج تھی ، اور ڈوسر سے بیر کہ تجارتی سود اس زمانے میں رائج تھی نہیں تھا، اور ان ستونوں کو ذراسی توجہ سے تھونگ بجا کر دیکھئے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ بید دونوں کھو کھلے ہیں۔

اقل توبیہ بات ہی ہودن ہے کہ 'ربا' کی جوشکل وصورت عہد جاہلیت میں رائج نہ ہووہ حرام نہیں ،اس لئے کہ اسلام کسی چیز کوحرام یا حلال قرار دیتا ہے تو اس کی ایک حقیقت سامنے ہوتی ہے ، اس لئے کہ اسلام کسی چیز کوحرام یا حلال قرار دیتا ہے تو اس کی ایک حقیقت سامنے ہوتی ہے ، اس کی راحکام کا دارو مدار ہوتا ہے ،شکل وصورت کے بدلنے ہے اُحکام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ قرآن نے "اُکھ معروف نے "اُکھ منہ واب کو حرام قرار دیا ہے ، زمانہ نبوت میں وہ جس شکل وصورت کے ساتھ معروف

تھی اوراس کے بن نے کے جوطریقے دائے تھے وہ سب بدل گئے گر چونکہ حقیقت نہیں بدلی اس لئے تھم بھی نہیں بدلا، وہ بدستور حرام ربی۔ "آلف نحنہ ہُ" (بدکاری) کی صور تیں اس زہنے بیں پچھا اور تھیں، آج پچھا اور بیں، زبین وہ سان کا تقوت ہے، گر بدکاری، بدکاری، بی اور قر آن کے وہی اُ دکام اس پر نافذ ہیں ۔ سود اور قر رکا بھی بہی حال ہے، اس زمان بیل بوشکل وصورت معروف تھی، آج اس ہے بہت مختف صور تیں رائج ہیں، گرجس طرح مشینوں اور سر سنفک طریقوں ہے کشید کی ہوئی شراب، شراب ہے، اور سینی دک اور کلبوں کے ذریعے پیدا کی بوئی شنائیاں اور ان کے نتیج میں ہوئی شراب، شراب ہے، اور سینی دک اور کلبوں کے ذریعے پیدا کی بوئی شنائیاں اور ان کے نتیج میں بدکاریاں ہی ہیں تو اگر سود اور قمار کوئی شکل دے کر بینکنگ یا لاٹری کا نام دے دیا جائے تو بدور کا گانا سن کر کہا تھا کہ قربان جائے آپ نی موالیا جسے کی ہندوستانی ماہر موسیقی نے عرب کے بدود کی کانا من کر کہا تھا کہ قربان جائے آپ نی موالیا ہے کی مندوستانی ماہر موسیقی نے عرب کے بدود کی کانا سنا اس لئے جرام قرارد ہے دیا، یہ ہے شک حرام ہی ہونا جا ہے نا کہ ہمارا گانا سنتے تو بھی حرام نہ کہتے۔

قر آن نے جو سود کی حرمت کا حکم دیا ہے اُسے احتیا جی اور صَر فی سود کے ساتھ مخصوص کرنے کی حیثیت بھی اس سے زیادہ کی چونہیں۔

## كيا تجارتي سودعهدِ رسالت ميں رائج نه تھا؟

پھراس دلیل کا دُوسرامقد مدبھی دُرست نہیں کہ' کمرش انٹرسٹ' عہد جاہبیت میں رائج نہ تھی، یہ کہنا دراصل تاریخ اورروایات سے ناوا تفیت بہبی ہے۔ جا بلیت عرب اور پھراسلامی دور کی تاریخ برسرری نظر ڈالنے کے بعد بیہ بات بالکل آشکارا ہوجاتی ہے کہاس زوانے میں سود کا بین دین صرف احتیاجی اور می قرضوں برنہیں تھ بلکہ تجارتی اغراض اور نفع بخش مقاصد کے لئے بھی قرض لیے اور دیئے جاتے ہے دراان روانےوں کوخوب خور سے دیکھیئے:

۱: كانت بنو عمرو بن عامر يأحذون الرّنوا من بنى المغيرة وكانت ننو المغيرة أربون لهم عليهم مالً
 كثير (۱)

ترجمہ: جاہبیت کے زمانے میں بنوعمرہ بن عامر ، بنومغیرہ سے سودیتے بتھے، اور بنومغیرہ انہیں سود دیتے تھے، چنانچہ جب اسلام آیا تو ان پر ایک بھاری مال داجب تھا۔

<sup>(</sup>۱) درمنثور بحواله أبن جرير عن ابن جريج ،ج:۱، هم ١٢٣٠ س

اس روایت میں عرب کے دوقبیلوں کے درمیان سودی لین دین کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنے کہان قبیلوں کی حیثیت تجارتی کمپنیوں جیسی تھی ، ایک قبیل<sup>(۱)</sup> کے افراد اپنا مال ایک جگہ جمع کر کے اجتماعی انداز میں اس سے تجارت کیا کرتے تھے، مجریہ قبیلے اچھے خاصے ، ل دار بھی تھے، اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ کیا دو مال دارقبیلوں کے درمیان سود کا مسلسل کار دبار کسی ہٹگامی ضرورت کے لئے ہوسکتا ہے؟ یقیناً یہ لین دین تجارتی بنیا دول پر تھا۔

اس دلیل پر جناب یعقوب شاہ صاحب نے دکھر ۱۹۲۱ء کے ماہنامہ'' ثقافت' میں یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ قرض تجارتی نہیں زراعتی ہوتے تھے،اس پرانہوں نے ایک روایتی تا ئیر بھی پیش کی ہے، مگر ہماری نظر میں اق ل تو ابوسفیان کے قافلہ تجارت ہے اس کی صاف تر دید ہو جاتی ہے اور اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے کہ قرض، خواہ تجارتی ہو یا زراعتی ہو، اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو تجارتی سود کی وجہ بہر حال نفع آور تھا اور اگر نفع بخش اغراض کے لئے زراعتی سود نا جائز ہوسکتا ہے تو تجارتی سود کی وجہ جواز اس کے سوااور کیا ہوسکتی ہے کہ یورپ کی منڈیوں میں اب زیادہ ضرورت تجارتی سود ہی کی ہے، اسے حلال کرنا پیش نظر ہے۔

رہا ہے کہنا کہ 'نیے طرزِ فکر آج کل کے ترقی یافتہ طریقۂ ذراعت کا آئینہ دار ہے جس میں مشینوں اور مصنوعی کھاد پر زور دیا جاتا ہے، ورنہ پرانے زمانے میں کاشت کار جوقرض لیتے تھے وہ احتیاجی اور صُر فی ہوتے تھے' تو میہ بہت بعیدی بات ہے، اس لئے کہ قدیم زمانے میں بھی ذراعت پیشہ لوگ بڑے مال دار ہوتے تھے اور بڑے اُونے پیانے پہمی ذراعت کی جاتی تھی، پھر اس روایت میں تو قبیلوں کے اجتماعی قرض کا ذکر ہے، انفرادی قرض نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ پورے کے بیرے قبیلے کے قرض کو مشر فی اوراحت جی ''کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے؟

<sup>(</sup>۱) خلیفہ وقت نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو دصیت کرتے ہوئے کہا کہ ''نی تقیف پر جومیری سود کی رقم ہے اسے بھی بغیر سے نہ چھوڑیا'' (تر جمہ سیرت ابن ہشام جے اص ۴۳۰) اس بیس مقروض ایک تبیلہ ہے جوشخص یا دقتی غرض سے برگز قرض نہیں لے سکتا ، یقینا اس کی حیثیت ملکی قرضوں کی سی ہے۔ ۱۱ (محمد تقی عثمانی)

<sup>(</sup>٣) اس كا اندازه اس واقع سے جوسكا ہے جو جنگ بدركا محرك بناء ابوسفيان بنائيز (حالت كفريس) ايك تجارتی تا فلدشام سے لے كرآ رہے تھے اور اس كے بارے بس تاريخ كہتى ہے كداس بس كمدكے جرفر وكا حصہ تھا۔ علامہ ذرقانی رحمہ ابتدا چی مشہور كماب "شرح المواهب العدبية" بس لكھتے ہيں:

لم يبق قرشى ولا قرشية له مثقال الا بعث به فى العير (ج ايس الا) ترجمه كوكى قريش مرد بويا محرت اليا ندتها جس كي س ايك وربم بواور وه اس في قاق ش شبيجا بو

## ایک بهت واضح دلیل

۲: در منثور ای میں علامہ سیوطی کے حضرت ابو ہر رہے و بڑا تین کی ایک روایت تقل کی ہے۔ من ٹسم یتر ک السخابر قفلیؤ ذن بحرب من الله ور مسوله. (۱) ترجمہ: جو شخص ' مخ بر ہ' نہ چھوڑے وہ القداور اس کے رسول مؤافیز مل کی طرف سے اعلان جنگ س لے۔

ال روایت میں آنخضرت ملائد کم نے ''می ہر ہ'' کوسود ہی کی ایک صورت قر ار دے کرنا جائز قر ار دیا، اور جس طرح سودخور کے خلاف خدا اور رسول مُلاثِینم نے اعلانِ جنگ کیا ہے، اس طرح ''مخابر ہ'' کرنے والے کے خلاف بھی کیا۔

'' مخاہرہ'' بٹائی کی ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ زمین دارکس کاشت کارکواپٹی زمین اس معاہدے پر دے کہ کاشت کاراس کونلہ کی ایک معین مقدار دیا کرے۔ فرض بیجئے کہ آپ کی ایک زمین ہے اور آپ وہ زید کواس معاہدے پر کاشت کے لئے دیں کہ وہ غیے کی ایک معین مقدار مثلاً پانچ من مضل برآپ کو دیتا رہے گا، خواہ اس کی پیداوار کم ہوی زیادہ یہ بالکل نہ ہوں یا مثلاً بیہ معاہدہ طے ہوکہ جشنی پیداوار پانی کی نالیوں کے قریبی حصول پر ہوگی وہ آپ کو دے دے اور باتی کاشت کارکاہے، یہ معاملہ ''مخابرہ'' کہلاتا ہے۔

رسول الله طائی نے اس معالمے کو ' ریا' کی ایک شکل قرار دے کر حرام فر مایا ہے، اب آپ بی غور فر مائیں کہ بید معاملہ ریا کی کون می صورت سے متعلق ہے؟ ضرفی اور احتیاجی سود سے یہ تجارتی سود سے؟ ضرفی سود ہے کہ بیصورت تجارتی سود سے مش بہ ہے، جس طرح تجارتی سود میں قرض دینے والا قرض کی رقم کسی نفع آور کام میں لگا تا ہے، اس طرح مخابرہ میں کا شت کارز مین کو نفع آور کام میں لگا تا ہے، اس طرح مخابرہ میں کا شت کارز مین کو نفع آور کام میں لگا تا ہے، اس طرح مخابرہ میں کا شت کارز مین کو نفع آور کام میں لگا دیتا ہے، مرفی اور احتی جی سود میں ایس تہیں ہوتا۔

پھر جو علت تحریم '' کونا جائز قرار دیتی ہے وہ ہے کہ ممکن ہے کہ کاشت کے بعد کل پیداوار پانچ من ہی ہواور ہے جارے کاشت کار کو کچھ بھی نہ طے، بہی علت تجارتی سود میں بھی پائی جاتی ہے دھمکن ہے جورتم قرض لے کر تجارت میں لگائی گئی ہے اس سے صرف اثنا ہی نفع ہو جتن کہ اسے سود میں وے دینا ہے یا اتنا بھی نہ ہو (جس کی پوری تفصیل آئے آر ہی ہے )، اور یہ عست صُر فی اسے سود میں وہ میں نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ مقروض قرض کی رقم کسی تجارت میں نہیں لگا تا ، اس کے اور احتی بی سود میں نہیں لگا تا ، اس کے اور احتی بی سود میں نہیں بائی جاتی ہے ، کیونکہ مقروض قرض کی رقم کسی تجارت میں نہیں لگا تا ، اس کے اور احتی بی سود میں نہیں بائی جاتی ہے، کیونکہ مقروض قرض کی رقم کسی تجارت میں نہیں لگا تا ، اس کے

<sup>(</sup>١) ايودادُدوحاكم-

حرام ہونے کی علت چھاور ہے۔

فلاصدیہ ہے کہ آنخضرت ملاہ کا بین اور ان کو ' ربا' میں داخل فر مایا اور مخابرہ ، صَر فی سود کے مشابہ ہیں ہوسکتا ، وہ تجارتی سود کے مشابہ ہے ، اس سے سیجی پتہ چل گیا کہ عہدِ رسالت میں نفع بخش کا موں میں لگانے کے لئے سودی لین دین کارواج تعااور بیجی معلوم ہو گیا کہ بیسود حرام ہے۔

## ایک اور دلیل

#### اب آپائيداورروايت پرغورفرماي:

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس رمان لا ينقى أحد إلّا اكل الرّنوا فمن لم يأكلة أصابه من غناره. (١)

ر جمہ: حضرت ابو ہریرہ بڑھ اسے روایت ہے کدرسول اللہ نا ای نے فرہایا کہ: لوگوں پرایک ایساز ماند ضرور آئے گاجس میں کوئی ایسا تخص باتی ندر ہے گاجس نے سود ند کھایا ہو، اور اگر کسی نے ند کھایا ہوگا تو اس کا غبار اس تک ضرور پہنچا ہوگا۔

اس روایت میں آنخضرت ماڑیا نے ایک ایسے زمانے کی خبر دی ہے جس میں سودخوری بہت عام ہو جائے گی، اگر اس سے مرادموجودہ زبانہ ہے ( جیسا کہ ظاہر بھی ہے ) تو آپ غور فرمائے کہاست عام ہو جائے گی، اگر اس سے مرادموجودہ زبانہ ہے ( جیسا کہ ظاہر بھی ہے ) تو آپ غور فرمائے کہاس زمانے میں کون سے سود کواس قدرعموم حاصل ہوا ہے جس سے بچنامشکل ہے، ہر مخص جانتا ہے کہاس زمانے میں تجارتی سود عام ہور ہا ہے اور مہاجنی سودگھٹتا جارہ ہے۔

اورا گرصدیت میں جس زمانے کی پیش گوئی کی گئی ہے اس سے مراد کوئی آئندہ زمانہ ہے تو اقل ہو بظ ہر تنجارتی سود ہی ہڑ سے گا اور مہا جنی سود گھٹٹار ہے گا ،اور دُوسر ے عقلاً بھی یہ بات بجھ میں نہیں آتی کہ مہا جنی سود کے رواج عام ہے ہر شخص تک اس کا اثر ضرور بینچے ، یہ بات بہت بعید ہے کہ دُنیا میں بسنے والوں کی اکثریت مہا جن بن جائے اور سود لے لے کر کھاتی رہے ،اور پھراگر ایسا ہو بھی تو جو لوگ سود پر قرض لیس کے کم از کم وہ تو سود کا غبار کھانے سے بھی بیچے رہیں گے ، حالا نکہ آنخضرت مؤٹیؤ کم کا ارشاد یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا غبار تو ضرور ہی بینچے گا۔

سود کا ایساروائی عام جس سے کہ ہرکس و ناکس کواس کا پچھ نہ پچھ غبار ضرور بہنچے ، تجارتی سود

<sup>(</sup>۱) درمنثور بحواله أبوداؤ دوائن ماجيه

بی میں ممکن ہے، جیسا کہ بینکنگ کے موجود ہ نظام میں ہور ہا ہے۔ تقریباً آدھی دُنیا کارو پیے بینکوں میں جمع رہتا ہے، جس پر انہیں سود دیا جاتا ہے، بڑے سر ماید داران بینکوں سے سود کالین دین کرتے ہیں اور چھوٹے تا جر بینک میں رو پیے جمع رکھتے ہیں، پھر بینکنگ پچھا تے بڑے ہے نے پر ہونے لگی ہے کہ ہر ایک بینک میں سینکڑ وال کی تعداد میں لوگ ٹوکری کرتے ہیں، اس طرح کسی نہ کسی درجے میں سود کی خیاست میں موقت ہو جاتے ہیں، اور جولوگ براہ راست موٹ نہیں ہوتے تو وہ مال جو بذر اجد سود عاصل کیا جاتا ہے جب اس کی گردش ملک میں ہوتی ہے تو بالواسط ہی سی مگر سود کے چسے سے ہر خف ماحل کیا جاتا ہے، جس کو حدیث میں مود کا غبار'' کہ گیا ہے، اور جس سے بیخ کا دعوی کوئی بڑے ہو امتی بھوٹی ہی تھی ہی کہیں کرسان ۔

اس لئے رسول کریم مؤافیام کا خدکورہ بالا ارشاد تجارتی سود ہی کے بارے میں ہوسکتا ہے۔

#### حضرت زبير بن عوام بالله

اس کے عداوہ مضرت زبیر بن عوام بنائٹ کا جوطر زعمل اس سلسلے میں روایات سے ثابت ہوتا ہے وہ بڑی حد تک اس طریقے سے مشاہ ہے جوآج بینکنگ کے نظام میں رائج ہے۔

معترت زبیر بزار اپن امانت و دیانت کا عتبارے مشہور تھے،اس لئے بردے بردے لوگ ان کے پاس اپنی امانی بجع کرایا کرتے تھے اور اپنی مختلف ضرور بات کی بنا پروہ اپنی بوری یا تھوڑی آئیں واپس بھی لیتے رہتے تھے، مفترت زبیر بزائی کے بارے میں بخاری کی کتاب الحهاد، داب مرکة العادی می ماله، اور طبقات ابن سعد میں بشمن طبقات الدریس میں المها حریں بہتمن عربی موجود ہے کہ بیاتو کو رقبول کو بطور امانت رکھنا منظور نیس کرتے تھے بلکہ یہ کہد یا کرتے تھے

"لَا وَلَكِنَ هُوَ سَلَتْ." "بيامانت جيس قرض ہے۔"

اس كامقصدكيا تفا؟ شارح بخارى حافظ ابن ججر كي زباني سفة.

وكان غرصة بذلك انة كان يخشى على المال أن يضيع فيطن به المفصير في حفظه فراى أن تحفية مصمونًا فيكون أوثق لصاحب المدل أغى لمرونه، وراد اس بطال ليطب لة ربح دلك المال. (١) ترجمه الله عنه ان كا مقصد بيرتها كرائيس خطره تفا كرائيل مال ضائع نه بو

<sup>(</sup>۱) څالېري، چ ۲، س: ۵ ١ ا ـ

#### ہند بنت عنبہ کا واقعہ

ا: علامطري في سر ٢٣ هي واقعات هي ايك واقعال كيا بيك كنا ان هددًا ست عتبة قامت الى عمروس الحطاب فاستقرصته من بيت المال أربع الاف تتجر فيها وتضمنها فأقرضها فخرجت الى بلاد

كلب فاشترت وباعت الخ

ترجمہ: ہند بنت عتبہ حضرت عمر بنائٹ کے پاس آئی اور بیت المال سے جار ہزار قرض مانکے تا کہ ان سے تجارت کرے اور ان کی ضامن ہو، حضرت عمر بناٹئ نے دے دیئے ، چنانچہو و بلاد کلب میں گئی اور مال خرید کرفروخت کیا۔

اس میں خاص تجارت کے نام سے رو بیقرض لینے اور دینے کا ذکر ہے، کیااس کے بعد بھی یہ ہما جاسکتا ہے کہ قرونِ اُولی میں تجارت کے لئے قرض بینے دینے کا رواح نہ تھا؟ ہاں! بیتے ہے کہ اس قرض پرسود لینے دینے کا رواح اُحکامِ قر آئی نازل ہونے کے بعد ندر ہا تھا، جیسا کہاس واقعے میں جار بڑار قرض بلاسود دینا نہ کورہے۔'

## حضرت ابن عمر رضى الله عنهما ينطفها كاوا قعه

مؤطا اہام ہا مک میں ایک لجمی روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر بڑھنا کے صاحبز اوے عبداللہ اور حضرت عبیداللہ بڑھنا ایک لشکر کے ساتھ عراق گئے ، لوشتے وقت حضرت ابوہ بی بڑھنا ہے ۔ انہوں نے فر مایا کہ اگر میرے لئے آپ کو کوئی نفع پہنچا ناممکن ہوا تو ضرور پہنچا، ل گا ، پھر فر مایا کہ اگر میرے لئے آپ کو کوئی نفع پہنچا ناممکن ہوا تو ضرور پہنچا، ل گا ، پھر فر مایا کہ میرے پاس بیت المال کی ایک رقم ہے ، میں وہ امیر المؤمنین کو بھیجتا جا ہتا ہوں ، وہ میں آپ کو قرض دیتا ہوں ، آپ اس سے مال تجارت لے کر جا کیں اور مدینہ جا کر فروخت کریں اور اصل رقم امیر المؤمنین کو پہنچا کر منافع خودر کھ لیس ، چنا نچے ایسا ہی کیا گیا۔ (۱)

اس واقعے میں بھی تجارت ہی کے لئے قرض لیا گیا ہے۔

عہدِسلف کے بیہ چند واقعات سرسری نظر میں سامنے آئے ،اگر با قاعدہ جنجو کی جائے تو اور بھی بہت مل سکتے ہیں ،لیکن ان سب کوجع کر کے مضمون کوطول دینا بے حاصل ہی ہوگا ، فدکورہ سات

<sup>(</sup>۱) مؤطامالك، ص: ۲۸۵: كتاب التراش

جائے اور یہ سمجھا جائے کہ انہوں نے اس کی تفاظت میں کوتا ہی کی ہوگی ، اس کے انہوں نے بید مناسب سمجھا کہ اسے (قرض بنا کر) بہر صورت واجب الاوا قر اردے لیس تا کہ مال والے کو بھروس زیادہ رہے اور ان کی ساکھ بھی قائم رہے۔ ابن بطل نے بیچی قرمایا کہ: وہ ایسانس لئے بھی کرتے تھے تا کہ اس مالی سے تجارت کرنا اور فائدہ کمانا ان کے لئے جائز ہوجائے۔

اس طریقے سے حضرت زبیر پڑھٹڑ کے پاس کتنی بڑی رقمیں ہو جاتی تھیں؟ اس کا انداز ہ طبقات ابن سعد کی اس روایت سے سیجیجے:

> قال عبدالله بن الزبير: فَحَسَبُتُ مَا عليه من الديون فوجدتة ألفي ألفي وماتتي ألف. (١)

> ترجمہ: حضرت زبیر بنائن کے بیٹے عبداللہ بنائن فرماتے ہیں کہ: میں نے ان کے ذمے واجب الا دا قرضوں کا حساب لگایا تو وہ بیس لا کھ نکنے۔

حضرت زہیر بڑائٹ جیے متمول صحابی پر سہ ہائیس لا کھرد پے کا قرض فل ہر ہے کہ کی صَر فی اور وقتی ضرورت کے لئے نہیں تھا بلکہ بیدامائتوں کا سر مابیہ تھا اور بیتمام سر مابیہ کاروبار ہی ہیں مشغول تھا،
کیونکہ حضرت زہیر بڑائٹ نے وفات سے قبل اپنے صاحبز اوے حضرت عبداللد بڑائٹ کو بیوصیت فر ، کی تھی کہ ہماری تمام الماک کوفر وخت کر کے بیرقم اداکی جائے ، اس کی تصریح بھی طبقات این سعد ہی میں موجود ہے ۔ ایس شی ا مع مالما وافص ذیسی " (جیٹے! ہمارا مال فروخت کر کے قرضہ ادا کریا)۔ (۱)

### يانجو يںشہادت

امام بغوی ًنے بروایت عطاءُ وعکرمہ آیک واقعہ قل کیا ہے کہ مفرت عہاس اور مفرت علی ن بناٹیا کی ایک سودی رقم کس تاجر کے ذھے واجب تھی ،اس کا مطالبہ کیا گی تو حرمت رہا کی آیات کے تحت رسول کریم نلافیز الم نے اُسے روک دیا اور سود کی رقم چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔

اس روایت میں تصریح ہے کہ حضرت عباس اور حضرت عثان رٹاٹٹا نے بیر تم ایک تا جرکو قرض دی تھی۔

<sup>(</sup>۱) طبقات، ج.۳۰ من ۱۰۹ (۲) حواله بالا\_

پڑتہ شہادتیں ایک منصف مزاج انسان کو بیرائے قائم کرنے پر مجبور کردیتی ہیں کہ تجارتی قرضے اس نے دور تہذیب ہی کی ایجاد نہیں بلکہ ان کا رواج اٹل عرب میں قدیم زمانے سے تھا۔ ہم نے جو روایات اُوپ پیش کی ہیں ان سے قدر مشترک کے طور پر بیات بوض حت سامنے آجاتی ہے کہ تجارتی قرض اور ان پرسود کا لین دین اہل عرب کے معاشرے میں کوئی نا مانوس اور اچینہے کی بات نہ تھی بلکہ اس کا بھی اس طرح عام رواج تھا جس طرح عاجت مندانہ اور صرفی قرضوں کا۔

## دوسرا گروه

تنجارتی سود کو جائز کہنے والوں کا دُ دسرا گروہ وہ ہے جواپنے استدلال کی بنیا دسود کے عہدِ جاہلیت میں رائج ہونے یا نہ ہونے پرنہیں رکھتا، بلکہ وہ اس کے جواز پر پچھاور ایجا بی دلائل پیش کرتا ہے،اس گروہ نے کئی دلائل پیش کیے ہیں،ہم ان میں سے ہرا یک کوعیبحدہ عیبحدہ میں۔

## كيا شجارتي سود مين ظلم نہيں؟

ان کی پہلی دلیل میہ ہے کہ اس بات کانفس مسئلہ ہے کوئی تعلق نہیں کہ تجارتی سود کا رواج عہدِ رسالت میں تھایا نہیں ،لیکن ہمیں میدد کھنا جا ہے کہ سود کی رُوح تجارتی سود میں پائی جاتی ہے یا نہیں؟

ان کا بیہ کہنا کہ مود کے حرام ہونے کی علت بیہ ہے کہ اس میں قرض لینے والے کا نقصان ہوتا ہے ، اس ہے چارے کو مضل بی شک دئ کے ''جرم' 'میں ایک چیز کی قیمت اس کی اصل قیمت سے زائد دی پڑتی ہے ، اور دُوسری طرف قرض دینے والا اپنے فاضل سرمایہ سے بغیر کسی محنت کے مزید مال وصول کرتا ہے جو سراسرظلم ہے ، لیکن سے علمت شجارتی سود میں نہیں پائی جاتی بلکہ اس میں قرض وار اور قرض فراہ ودنوں کا ف کدہ ہے ، قرض وار قرض کی رقم کو تجارت میں لگا کر نفع حاصل کر لیتا ہے اور قرض خواہ قرض کی رقم پر سود کے کر ، اس لئے اس میں کسی کے ساتھ ناانصافی اور ظلم نہیں ہوتا۔

یددلیل آج کل لوگوں کو بہت اپیل کرتی ہاور بظاہر یوری خوشنما ہے لیکن آپ تھوڑا سخورو فکر سیجے تو آپ پر داختے ہو ج ئے گا کہ یہ بھی اپنے اندرکوئی وزن نہیں رکھتی ،اس دلیل کا سرارا دارو ہدار اس بات پر ہے کہ تجارتی سود میں کسی کا نقصان نہیں ، کیونکہ حرمت سود کی حکمت صرف وہ نہیں جو حامیا ان تجارتی سود نے پیش کی ہے ،اس کے بہت سے اسباب ہیں ،من جملہ ان کے ایک حکمت وہ بھی ہے کہ کسی فریق کو تے ہوتا ہے ، مرتموڑ ہے اور نقصان والا معامد ناج تز ہوتا ہے ، مرتموڑ ہے ہے کہ کسی فریق کا نقصان اس می ضرور ہوتا ہے اور نقصان والا معامد ناج تز ہوتا ہے ، مرتموڑ ہے ہے

تغیر کے ساتھ ان حضرات نے تو بات بیمیں تک ختم کر دی ہے کہ ایک فریق کا نقصان اور دُوسرے کا ف کدہ ہوتو معاملہ نا چائز ہوتا ہے اور دونوں کا ف کدہ ہوتو جائز ، حالا نکہ بات بیمیں تک محدود نہیں بلکہ اگر دونوں کا فائدہ ہوسکتا ہوگر ایک کا فائدہ بیقینی ہواور دُوسرے کا بقینی نہ ہو،مشتبہ ہو، تب بھی معاملہ نا جائز ہوتا ہے، جیسا کہ ' مخابرہ'' کی صورت میں آپ معلوم کر چکے۔

جناب لیقوب شاہ صاحب دنمبر ۱۹۲۱ء کے ماہنامہ'' ثقافت'' میں اس پراعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

> کی قرآن مجید میں کوئی ایس عظم موجود ہے جواس منافع کی رقم کومشتبہ رکھ یہنے کی جگم عین کر لینے کوممنوع قرار دیتا ہے؟

ہم اس کے جواب میں ان سے بصدادب یہ پوچھیں گے کہ'' می برہ'' کے ناج تز ہونے کی کی وجہ ہے؟ اُسے تخضرت مل پڑا نے خدااور رسول مل اللہ کا خطرف اعدانِ جنگ کیوں قرار دیا ہے؟ صرف اور صرف اس لئے کہاس میں ایک فریق کامعین نفع ہے اور ایک کا مشتبہ۔

اب د کھے لیجئے کہ بیعلت تجارتی سود میں بھی پائی جاتی ہے یانہیں؟

ظاہر ہے کہ قرض لینے والا جو ہ ستجارت میں لگا تا ہے اس میں ریکوئی ضروری نہیں کہ اُسے نفع ہی ہو ، یا نفع ہوتو اتنی مقدار میں کہ و ہو واوا کرنے کے بعد بھی نج رہے ، ہوسکتا ہے کہ اسے تجارت میں خسارہ آ جائے ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نفع اتن کم ہو کہ سوداوا کرنے کے بعد پچھ نہ نجے ، یا نفع تو زیادہ ہو گراس کے حاصل کرنے میں اتنی مدت صرف ہوج نے کہ اس کی وجہ سے سود کی رقم اصل مال ہے بھی ہو ھائی ہو۔ فرض بیجئے کہ آپ نے کی مختص سے ایک ہزار رو ہے ، تین رو ہے فیصد سالا نہ کی شرح سود سے قرض رہا و کہ تجارت میں لگا دیں ، اب اس میں مندرجہ ذیل عقلی احتمالات ہیں :

۱۰ آپ کوایک ہی سرل میں پانچ سوروپے کا فائدہ ہو گیا تو آپ فائدے میں رہے کہ تمیں روپے قرض خواہ کو دے کر ہوتی سب آپ نے لیا۔

۳. آپ کوایک سال میں گل ساٹھ رو ہے کا نفع ہوا ،اس میں سے تمیں آپ قرض خواہ کو دیں گے اور تمیں اینے یاس تھیں محے۔

سوا آپ کو پانچ سال میں دوسورو پے کا فائدہ ہوا ،اس میں سے ڈیڑھ سوقر ض خواہ کو دے دیں گے اور پچاس آپ کے باس رہیں گے۔

سن آپ کو بانچ سال میں ڈیز صوبی کا فائدہ ہوا تو آپ سارا نفع سود ہی میں دے دیں گے،آپ کے باس مجھے شہ بچے گا۔

۵۰ آپ کوایک سال میں گل تمیں روپے کا فائرہ ہوا تب بھی آپ وہ سر راسود میں وے دیں گے، آپ کے باس ایک پیر بھی شدرہے گا۔

۲ آپ کوایک سال ہی میں گل دس روپید کا فائدہ ہوا تو آپ وہ تو ساہو کار کو دیں گے ہی، آپ کواپلی جیب سے میں روپے مزید دینے پڑیں گے۔

سے ویں ہیں ہے۔ ایک سال تک تجارت کی گرایک پینے کا نفع بھی نہ ہوا تو محنت بھی ہے کارگی کے آپ نے ایک سال تک تجارت کی گرایک پینے کا نفع بھی نہ ہوا تو محنت بھی ہے کارگی اور تمیں رویے اپنی جیب سے دینے پڑے۔

۸. اوراگرآپ نے دس سمال تک تجارت کی اور پھر بھی کوئی نفع نہ ہوا تو آپ کو تین سورو پے بھگنتے پڑیں گے۔

9 آپ نے ایک سال تک تنجارت کی تکراس میں سور دیے کا نقصان ہو گیا تو آپ کو یہ نقصان بھی مجلتنا ہو گا اور تنیس رویے علیحدہ دینے ہول گے۔

۱۰. آپ نے دس سال تک تجارت کی اوراس میں سورو پے کا نقصان ہو گیا تو نقصہ ن بھی آپ کی گردن پر رہااور تین سورو ہے سود کے اس کے علاوہ ہیں۔

ان دس صورتوں میں سے صرف پہلی اور دُوسری صورت تو ایس ہے جس میں دونوں کا فی کدہ ہے، کسی کا نقصان ہے کہ کہیں آپ کوسر ہوکار سے کم نفع ہوا، کہیں بچھ بھی نہ ہوا اور کہیں اُلٹا نقصان ہوا، کہیں اس وجہ سے کہ تجارت بارآ ور نہ ہوئی، کہیں اس وجہ سے کہ نفع تو ہوا مگر سود میں چلا گیر ، کیکن ان تمام صورتوں میں ساہوکار کا فا کدہ کہیں نبیں گیر ، اُسے ہر جگہ نفع ملتار ہا ہے۔

اب آپ بنظر انصاف غور فر مایئے کہ یہ بھی کوئی معقول معاملہ ہے جس میں دوایک ہی جیسے افراد میں ہے۔ اس معالمے کو کون افراد میں ہے۔ اس معالمے کو کون سے اثر ادمین سے ایک کا بھی نقصان ہوتا ہے بھی نفع ،اور دُوسرا نفع ہی ہوْ رتا رہتا ہے؟ اس معالمے کو کون سی شریعت اور کون سی عقل گوارا کر سکتی ہے؟

اس پر جناب بعقوب شاصاحب فرمائے ہیں کہ:

تجارت کے لئے رو بیسود پراس واسطے بیا جاتا ہے کہ قرض لینے والے کوشر پ سود سے کئی گنا زائد نفع کی اُمید ہوتی ہے اور اکثر یہ اُمید بر آتی ہے، ورنہ پیداواری سود کو اس قدر فروغ حاصل نہ ہوتا۔ ایسے قرض دینے والے کو ایک چھوٹی رقم مقررہ وفت پر ملتی رہتی ہے اور اس کے برخلاف قرض لینے والا اکثر اس رقم سے کئی گنا فائدہ کم لیتا ہے اور بھی اس کو نقصان بھی ہوتا ہے مگر اس خطرے کو قبول کرنا تجارت کا عام مسلک ہے، اور بیالی چیز نہیں اور اس سے ایس خطرے کو قبول کرنا تجارت کا عام مسلک ہے، اور بیالی چیز نہیں اور اس کے ایس خرابیاں پیدا نہیں ہوتیں کہ فاُدَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِه کی سزاک مستحق ہوں۔(۱)

اس کے جواب میں ہم صرف اتناعرض کریں گے کہ نفع کی اُمید ہونا اس بات کی دلیل ہرگز نہیں بن سکتا کہ وہ معاملہ جائز ہے، اس لئے کہ نفع کی اُمید تو کاشت کارکو'' مخابرہ'' کی صورت میں بھی ہوتی ہے اس لئے تو وہ یہ معاملہ کر لیتا ہے، گر اس کے باوجود بصراحت ِحدیث'' مخابرہ'' نا جائز ہے اور اس کے بارے میں ''فَذَنُوا ہِحَرُ ہِ ۔ الح'' کی وعید آپ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کی حدیث میں پڑھ بھے میں کہ:

> من لم يترك المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. (٢) ترجمه: جومخابره ندجيمور عوه الله اوررسول الإيزام كي طرف سے اعلان جنگ سن ك-

### سرماییاورمحنت کےاشتراک کااسلامی تصور

اسلامی شریعت نے سرمایہ اور محنت کے اشراکی ایک سیدھی سادی، آسان اور مفید شکل اسلامی شریعت نے سرمایہ اور محنت کے اشراکی اسلامی شریعت بھی دونوں کی شریعت بھی دونوں کی شریعت بھی طور پر ایک ہی نوعیت کی ہو، نداس سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، نہ کسی پرظلم ہے، دونوں ہر حیثیت سے برابر ہیں، نفع ہے تو دونوں کا برابر ہے، نقصان ہے تو دونوں کو ہے، مگر نہ جانے اسلامی شریعت سے خدا واسطے کا ہیر ہے یا سرمایہ دارانہ نظام نے عقدوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ لوگ اس سیدھی سردی صورت اشتراک کو چھوڑ کراس پُر بی اور معزصورت کو اختیار کرنا زیادہ پند کرتے ہیں۔

جناب مجمد جعفر شرہ وصد حب نے '' کمرشل انٹرسٹ کی فقہی حیثیت' میں مضار بت کی شکل پر
یہ اشکال پیش کیا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص غلے کی تجارت کرتا ہے اور اس کے پاس فاصی رقم
بھی موجود ہے ، ایک دُوسر اضخص اس سے بیہ کہتا ہے کہ میں ''لس سروس'' کا تجربہ رکھتا ہوں مگر میر ہے
پاس سر ، پینیں ، اگرتم رقم لگا دُنو اس میں خاص منافع ہوسکتا ہے جس میں ہم دونوں شریک ہوں گے ،
اب ظاہر ہے کہ غلے کی تجارت کرنے والا اپنی تجارت میں رو پیدنگا سکتا ہے لیکن وہ ساتھ ہی اس شخص کا
نفع بھی جا ہتا ہے ، اور جا ہتا ہے کہ میں موٹر سروس کا کام بھی شرکت میں کروں لیکن اسے یہ بھی خیال

<sup>(</sup>۱) ماینامه ثقافت ، رئمبر ۱۹۲۱ء ۲۰ (۲) ابوداؤدو حاکم به

ہے کہ میں خود موٹر کے کام سے نابدہوں اور بیمیری ناوا تغیت سے فائدہ اُٹھا سکتا ہے کہ مضار بت میں میرے اصل جھے میں بنے بازی سے کام لے اور مجھے پورا حصہ ندمل سکے، نیز میں اس کے حساب کتاب کی جانج پڑتال کے لئے وقت نہیں نکال سکتا ، اس صورت میں اس کے پاس سوائے اس کے کوئی جارہ نہیں کہ وہ اسے سود پر قرض دے دے اور ایک قلیل مرمعین نفع پر قناعت کرے۔

گرہمیں افسوس ہے کہ ان حضرات نے بہت تاہ ش وجبتو کے بعد ایک لمبی چوڑی شکل نکا کی مضار بت کے طریقے کو چھوڑنے کی کوئی وجبتیں ، اس لئے کہ کوئی ہے وقوف سے بے وقوف انسان بھی ایس جمافت نہیں کرسکنا کہ صرف فریب ہیں آ جانے کے موہوم خطر سے سے نے زیدہ نفع کو چھوڑ و سے اور کم پر راضی ہوجائے ، ظاہر ہے کہ اگر بالفرض اس کا شریک دھوکا دے کر اس حصے ہیں سے مال کم بھی کر لے تو اس کے لئے سود کی قبیل شرح لینا اور حصہ کم لینا دونوں برابر ہیں ، پھر اسے خواہ مخواہ ہاتھ محما کرنا کہ پیر نے کی کہ یا ضرورت ہے؟ اور اگر اسے اپنے شریک کی وریافت کے بارے میں اس قدر بدگمائی ہے کہ وہ وہ ہے کہ وہ دھوکا دے کر تجارت میں نقصان ظاہر کرے گا مال نکہ در حقیقت اس میں نفع ہوگا تو بھر ایسے شخص کے ساتھ معاملہ کر کے اس کی ہمت افز ائی کرنے کا اسے کس ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے؟

ہاں! البتہ یہ خیالی اس مختص کے دِل میں ضرور پیدا ہوگا جونفع کی صورت میں تو مسلسل شریک رہنا جا ہتا ہولیکن ساتھ ہی نقصان کی زو سے دامن بچا لینے کا بھی خواہش مند ہو، اس کے دِل میں یہ کھوٹ ہو کہ میرے لئے کوئی خطرہ لاحق نہ ہواورنقصان ہوتو جھ پراس کا کوئی اثر نہ پڑے بلکہ میرا نفع کہیں نہ جائے۔۔

اسلام کا انصاف پہند مزاج اے اس عیاری اور خود غرضی کی ہرگز اجازت نہیں وےگا، اس تشریح سے حامیان سود کا ایک وہ استدلال بھی ختم ہو جاتا ہے جس میں انہوں نے تجارتی سود کو مضار بت کے مشابہ قرار دے کر جائز کہا ہے۔ گزشتہ صفحات کی بحث سے تجارتی سود اور مضار بت کا عظیم فرق آپ کے ذہن نشین ہوگیا ہوگا کہ مضار بت میں دونوں شریک نفع اور نقصان دونوں میں شریک رہنچ ہیں، اور تجارتی سود ایک کا نفع معین رکھتا ہے اور دُوس سے کا مشتبہ اور موہوم، اس لئے دونوں میں زمین وا سان کا فرق ہے۔

## تجارتی سودرضامندی کاسوداہے!

٢: اس كروه كى دُوسرى دليل يه ب كرقر آن كريم في اكل بالباطل معنع كيا ب: "باثنة

اگدین امکوا لا تاکیوا امواکی مینگی برانتاطی است "ابع" ابندا تجارت کے جن جن طریقوں میں اکل بالباطل ہے وہ حرام ہیں اور ظاہر ہے کہ جہاں اکل باطل ہوگا وہاں ایک فریق کی عدم رضا ضرور ہوگی ،اکل باطل ہے وہ جہاں اکل باطل ہوگا وہاں ایک فریق کی عدم رضا ضرور ہوگی ،اکل باطل میں کھانے والا تو راضی ہوتا ہے کین جے کھیا جاتا ہے وہ بھی راضی جبیں ہوتا ،وہ اسے صرف اپنی مجبوری سے برداشت کرتا ہے ،اس سے نتیجہ بدنگاتا ہے کہ اگر کوئی ایک تجارت ہوجس میں دونوں فریقوں کی رضامندی اور خوشد کی ہوتو وہ یقینا اکل بالباطل نہ ہوگا۔ اب اس عینک سے کمرشل انظر سٹ ( تجارتی سود ) کود کھیئے کہ اس میں قرض لینے والا مجبور اور مظلوم نہیں ہوتا اور اس طرح وہ دائن کے نقع سے ناخوش بھی نہیں ہوتا ،البندا جو رہا حرام ہے وہ وہ دی ہے جس میں ایک فریق کا خود غرضانہ نفع اور دُوسرے کا نقصان ہے ، کمرشل انٹر سٹ پر جو تجارت کی جاتی ہے اس میں دونوں کی با بھی رضامندی اور دُوس کے بی جو تی ہوتی ہوتی ہے۔ ( ا

ہم نے ان حصرات کا بیاستدلال من وعن نقل کر دیا ہے، آپ خود ہی فیصلہ فر مائے کہ کیا آج تک کسی عقامند نے فریقین کی رضامندی کوا یک حرام چیز کے حلال ہونے کے لئے سبب قرار دیا ہے؟ کیا فریقین رضامند ہوں تو زنا کو جائز کہا جا سکتا ہے؟ اور دُور جانے کی بھی ضرورت نہیں خود تجارت ہی جل بہت ہی انواع آپ کوالی ملیس گی جن جل دونوں فریق رضامنداور خوش ہوتے ہیں مگر وہ تا جائز ہیں، کتب حدیث "أدواب المبوع الباطنة" کھول کر دیکھتے، محاقلہ بلقی الجلب، بجے کی ان تمام صورتوں میں فریقین کی رضامندی اور خوش دلی ہوتی ہے گر ہرایک کورسول اللہ مزاجینا نے حرام قرار دیا ہے۔

دراصل اسلام کی حکیمانہ نظر سطی چیزوں پر نہیں ہوتی وہ عام تو م کی خوش حالی اور اس کا فاکدہ چاہتا ہے، اس لئے اس نے فریقین کی رضامند کی اور خوش ولی کو جائز یہ حرام ہونے کا معیار نہیں تھہر ایا ، اس لئے کہ ان کی رضامند کی ایج حق میں تو مفید ٹابت ہو سکتی ہے لیکن بہت ممکن ہے کہ وہ عام قوم کے لئے زہر ہو، نہ کورہ بیوع کی بعض صور تو ل میں کسی کا نقصان نہیں دونوں کا فائدہ ہے اور دونوں رضامند بھی ہیں، مگر اس کی وجہ ہے پوری قوم افلاس ، اقتصادی بدحالی اور اخلاتی بیار بوں کا شکار ہوتی ہے اس لئے اس نے انہیں ممنوع قرار دیا ہے، وہ ہر معاطع کا اس وسیج نظر سے تجزیہ کرتا ہے اور جہاں خرائی دیکھتا ہے وہاں بھر باعدہ دیتا ہے۔

مثال کے طور پر ایک صدیث میں آنخضرت ملافیظ کاارشاد ہے کہ

"لَا تَبِعُ خَاصِرٌ لِنَادٍ"

<sup>(</sup>۱) " كرشل انترسك كفتهي حيثيت" ازجعفر شاه صاحب

#### '' کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے۔''

اس صدیث کے ذریعہ اسلام نے آڑھتی (Middle Man) کا تمام کاروبار ممنوع قرار دیا ہے، جولوگ ہر معاطے کو طلق انداز میں اور تنگ نظری ہے دیکھنے کے عادی ہیں وہ اس تھم کی حکمت سیجھنے سے ضرور محروم رہیں گے، ان کو یہ تھم ظلم نظر آئے گا، اس لئے کہ ان کے نزدیک معاملات کے جائزیا ناجا نزہونے کا مدار رضامندی اور خوش ولی پر ہے، وہ سوچیں گے کہ ایک دیباتی گاؤں سے مال کے کرستا ہے اور وہ ایک شہری کو اپنامال بیچنے کے لئے وکیل بناد بتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیباتی کا بھی فائدہ ہے کہ اے در وہ ایک شہری کو اپنامال بیچنے کے لئے وکیل بناد بتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیباتی کا بھی فائدہ ہے کہ اے ذیا وہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اور اس کا مال بھی انتھے واموں بک جائے گا، اور آئر متی کا بھی نفع ہے کہ اے مال بیچنے پر کمیشن طے گا، ان کا ذہن شخصی مفاد اور خوش ولی کی اس بھول تھائیاں ہیں اُلیے کرر وہائے گا۔

لیکن جو شخص اسلامی شریعت کے مزاج سے واقف ہے وہ اس تھم کی تہہ میں پوری قوم کا ابتخاعی مفاد دیکھ کر ہے ساختہ پکار اُٹھے گا: "رَبِّنَا مَا حَنفَتَ هذا مُاطِلًا"، وہ فورا سجھ ہوئے گا کہ اسلام نے بیتھم اس لئے دیا ہے کہ اس سے پوری قوم کا فائدہ ہو،اگر دیباتی نے آڑھتی کو اپناویل بنایا تو وہ ال کو بازار کا رنگ دیکھ کر نکا لے گا، جس وقت نرخ سسے ہوں گے اس وقت مال کو چھپا کررکھ دے گا اور جب بازار میں مال ختم ہوجائے گا اس وقت اسے نکال کرمن مانے بھاؤ پر فروخت کرے گا جس سے پوری قوم گر ان کا شکار ہوگی اور وہ ان کا مال سینتار ہے گا، یہاں تک کرقوم مفلس سے مفلس جس سے پوری قوم گر ان کا شکار ہوگی اور وہ ان کا مال سینتار ہے گا، اس کے برخس آگر دیباتی خود اپنا فروخت کرے گئی جائے گی، اس کے برخس آگر دیباتی خود اپنا مال فروخت کرے گئی ہوئے کہ نقع ہی مال فروخت کرے گئی بہر می ل آڑھتی کی برنست اس کے لگائے ہوئے دام بہت سے ہوں گے، اور وہ روک کر بھی نہیں ہیچ گا، جس کی وجہ سے پورا بازار ستا ہوجائے گا اور عام قوم خوش ھالی سے اور وہ روک کر بھی نہیں ہیچ گا، جس کی وجہ سے پورا بازار ستا ہوجائے گا اور عام قوم خوش ھالی سے اور وہ رکھی کہر کرے گ

بہر کیف! صرف فریقین کی رضامندی اور خوش دلی معالمے کی صلت وحرمت پر کوئی اثر مرتب نہیں کرتی ، اس نئے کہ بعض اوقات دونوں کی رضامندی پوری قوم کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہی حال تجارتی سود کا ہے کہ اگر چہ اس میں دونوں فریق راضی اور خوش ہوتے ہیں مگر وہ جائز نہیں ہوسکتا ، اس لئے کہ وہ پوری قوم کو تباہی کی راہ پر رگا دیتا ہے۔

ہم نے جو بات اُو پر کہی ہے وہ خوداس آیت سے ما خوذ ہے جوجعفرش ہ صاحب نے پیش کی ہے ، اشد تعالیٰ کا ارشاد ہے: بِأَيْهَ الَّذِينَ امْنُوا لَا تَأْكُلُوا الْمُوَالَّكُمْ تَيْنَكُمْ بِالْنَاصِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِحَارَةً عَنْ تَرَاصِ فِينَكُمْ

ترجمہ: اے ایمان والو! آپس میں ایک دُوسرے کا مال ناحق طریقے ہے نہ کھاؤ، إلَّا بیاکہ وہ تجارت ہواور آپس کی رضامندی سے ہو۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے معالمے کے جائز ہونے کے لئے دوشرطیں ذکر فر مائی ہیں، ایک تو بیا کہ وہ معامد یہ تجارت ہو، نہ صرف آپس کی رضامندی معالمے کی حامد ہے کہ آپس کی رضامندی معالمے کی حلت کے لئے کافی ہے، اور نہ صرف تجارت ہونا ، دونوں با تیس پائی جائیں گی تو معاملہ جائز ہوگا ور نہ مہیں۔

تجارتی سود میں فریقین کی رضامندی تو ہے گر چونکہ وہ اجتماعی طور پرمصر ہے، اس نے اسلام اسے تجارت نہیں کہتا،''ریا'' کا نام دیتا ہے نہذاوہ جائز نہیں۔

## کیاروایات سے اس کی تائیر ہوتی ہے؟

تجارتی سود کو جائز کہنے والے حضرات اپنی اس دلیل کی تائید میں پچھ روایات بھی پیش کرتے ہیں جن سے وہ بیٹا بت کرنا چ ہے ہیں کہ سود میں اگر خوش دلی ہو، جاہراند دباؤنہ ہوتو وہ جائز ہوسکتا ہے، مثلاً احدیث ذیل ا

ا. حضرت علی بیاتی نے اپنا ایک 'عصیفیر'' نامی اُونٹ میں (جھوٹے) اُونٹوں کے عوض فروخت کیا ہے اور و دیجھی اُدھار۔<sup>(1)</sup>

۲: حضرت عبداللہ بن عمر بنائیں نے پکھ دراہم قرض لیے پھر ان سے استھے واپس کے تو دائن نے لینے سے اٹکارکیا کہ بیرمیرے دیئے ہوئے دراہم سے استھے ہیں ،حضرت ابن عمر بنائیا نے جواب دیا کہ جھے معدوم ہے ، مگر میں خوش دیل ہے دے رہا ہوں۔ (۲)

٣. حضور ما يوام في المحصرت جابر بنات المن المان المان المان كيا-

لیکن حقیقت بیہ ہے کہان روایتوں سے مذکورہ دعوے پر دلیل نہیں لی جاسکتی۔ ۱. جہاں تک حضرت علی بڑھنے کے عمل کا تعلق ہے تو اس برکسی معالمے کی حدت وحرمت کی

<sup>(</sup>١) رواه الك (٢) رواه الك (٣) ابوداؤر كن الى جريرة رفي الله

بنیاداس کے نہیں رکھی جاسکتی کراس کے برخلاف ہمارے سامنے رسول اللہ ٹالٹیام کا واضح فتوی موجود ہے:

"عن سمرة رضى الله عنه ان السي صلى الله عليه وسلم بهي عن بيع التحيّران بالتحيّران نسيئة."(١)

" حضرت سمرہ بن تن اسے روایت ہے کہ نی ظائیا نے حیوان کو حیوان کے بدلے اُدھار بیجنے ہے منع فر مایا۔"

یہ ایک صحیح حدیث ہے اور حضرت جابر ، ابن عباس ، ابن عمر بڑناؤنٹر سے بھی اسی مضمون کی ا حادیث منقول ہیں۔

حضور ملائیر کا یہ فیصلہ بالکل واضح اور صاف ہے، اسے چھوڑ کر حضرت علی بڑائی کے ایک عملی واقعے کو جس کا پورا پس منظر بھی معلوم نہیں، فتو کی کی اسماس بنالینا اُصول حدیث وفقہ کے خلاف ہے، اس کے علاوہ اگر اس عمل صحابی کو حدیث مرفوع کے برابر بھی مان لیا جائے تو جب حلت اور حرمت میں تعارض ہوتو متفقہ اُصول ہے کہ اس حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے جو حرام قر ار دے رہی ہو۔

۲: رہا حضرت عبداللہ بن عمر رفاقین کا ممل تو اس سے کئی در ہے میں بھی ہیہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ انہوں نے خوش دِلی کی وجہ سے سود کو جائز قرار دیا ہے، وہاں تو محاملہ بیرتھا کہ انہوں نے جو دراہم قرض لیے تھے وہ کیفیت کے اعتبار ہے و لیے نہ تھے جسے واپس کیے گئے، گویا زیادتی محض کیفیت میں تھی، ایسانہ تھا کہ دس لیے ہوں اور گی رہ واپس کیے ہوں، "حبر" کا لفظ اس بات پرشامہ ہے، اس کے علاوہ چونکہ قرض لیتے وقت دودنوں کے درمیان زیادتی کا کوئی محامہ ہیں تھا اور اس وقت دونوں کے حاشیہ خیال میں بھی رہے ہات نہ تھی اس لئے بعد میں زیادہ اوا کرنے کی حیثیت ایسی ہوگئی جسے کوئی کسی کے حاشیہ خیال میں بھی رہے بات نہ تھی اس لئے بعد میں زیادہ اوا کرنے کی حیثیت ایسی ہوگئی جسے کوئی کسی کے حاشیہ کیا دیار کے اسے کہ تھی دے دے۔

۳: اور یکی صورت حضرت جابر بناتیز کے واقع میں ہے کہ انہوں نے صفور اکرم نا تیزا کو قرض دیتے وقت کوئی زیادتی کا معاہدہ نہیں کیا تھا۔ حدیث کے الفاظ نے یہ بتلایا کہ انخضرت نا تیزا نے اپنے اخلاق کر بمانہ کی بناء پر ادائیگی کے وقت ان کے حق ہے کچھ ذیادہ دے دیا، زیادتی کیسی اور کتنی تھی؟ حدیث اس کے بیان سے خاموش ہے، ہوسکتا ہے کہ یہ زیادتی بھی صرف کیفیت کی زیادتی ہو، اور اگر تعداد کی زیادتی بھی شرط اور معاہدے کے ماتحت نہتی ، اس کے وہ اور اگر تعداد کی زیادتی بھی شرط اور معاہدے کے ماتحت نہتی ، اس کے وہ بھی دوسی قضا' اور احسان کی مکافات ہی کے درجے میں ہوسکتی ہے، جس کی طرف خود

<sup>(</sup>۱) ترندى الدواؤد، نسائى ،ابن ماجر، دارى \_

احادیث میں ترغیب دی گئی ہے، چن نچیش الاسلام نووی رحمۃ الله علیہ نے ابورافع بڑاللہ کی حدیث کے ماتحت یہ کھا ہے کہ:

ليس هو من قرض حرّ منفعة فالهُ منهيّ عنه لأنّ المنهيّ عنه ما كان مشروطًا في العقد. (1)

ترجمہ، بیصورت اس قرض میں داخل نہیں جس کے ذریعہ پھی فقع حاصل کی گیا ہو کیونکہ دہ نا جائز ہے اور نا جائز صورت وہی ہے کہ ذیادتی کا عقد کرتے وقت

معامده کیا گیا ہو۔

اس کے اگر کسی شخص نے کسی پراحسان کیا کہ وقت پر قرض دے دیا اور اس نے قرض اوا کرنے کے وقت اس کے احسان کا جدلہ دیے کے لئے کوئی رقم یا چیز اپنی خوش سے بغیر کسی سمابقہ معاہدے کے دے دی تو ہے آج بھی جائز ہے،''سود حرام'' ہے اس کا کوئی واسط نہیں ، اگر چہ حضرت امام ما مک اس وقت بھی عددی زیادتی کو نہ جائز قر اردیتے ہیں اور حضرت جاہر بڑا ٹیڈ کے واقعے کو کیفیت کی زیادتی برمحمول فرماتے ہیں۔

اس کے علاوہ اس معالمے کی حقیقت پغور کیا جائے تو اس میں رہا کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا، واقعہ رہے ہے کہ آنخضرت مؤلوم نے بیت المال شری سے ان کا قرض دیا اور قرض سے زیادہ بھی پچھ عطافر ہیں۔ یہ فاہر ہے کہ بیت المال میں سب مسلمانوں کاحق ہے خصوصاً علمائے اُمت جودین کی خدمت میں مشغول ہوں ، تو حضرت جابر بڑا تنظم کا بیت المال میں حق پہلے سے متعین اور معلوم تھا جس میں امام وامیر کواخت رہوتا ہے وہ زیادتی اس حق میں ہے دی گئی نہ کہ قرض کے معاوضے میں۔

می چوتھی روایت کامسکے سے کوئی تعنق ہی نہیں ،اس لئے کہ اس میں ''حسن اداء'' کی ترغیب ہے ، جس کا مطلب بینیں کہ زیادہ اداء کرو، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ ''اچھی طرح ادا کرو، تال مٹول نہ کرو، ترض خواہ کو ہار ہار آنے جانے کی تکلیف مت دواور چیز بھی اچھی دو، ایس نہ ہو کہ اچھی چیز لواور خراب واپس کرو۔''

## تجارتی سوداور إجاره

تجارتی سود کے دکاہ ء تنیسری دلیل میہ پیش کرتے ہیں کہ کمرشل انٹرسٹ کی حیثیت الیم ہی ہے جیسے ایک شخص ا بنا رکشہ، تا گلہ یا ٹیکسی لوگوں کو اس شرط پر دیتا ہے کہتم جھے اتنی رقم روز اند دے دیو

<sup>(</sup>۱) نودي شرح مسلم، ج:۲ بس-۳۰-

کرو، بیمعاملہ با تفاق جائز ہے اور میمی تجارتی سود کی صورت ہے کہ اس میں سر مایہ دار ای شرط پر اپنا سرمایہ دیتا ہے کہ جھے ایک معینہ رقم سال بہرال لمتی رہے۔

لین آپ خود ہی ذراغور نے دیکھے کہ دونوں میں کتا فرق ہے؟ رکشہ تا نگہ اور شیسی کو کرایہ پر دیا جا سکتا ہے مگر نفذکو کرایہ پر نہیں دیا جا سکتا ،اس لئے کہ کرایہ اور اِجارہ کا مفہوم ہی یہ ہوتا ہے کہ اصل چیز کو باتی رکھتے ہوئے اس کے منافع حاصل کے جا ئیں ،آپ کسی سے شیسی کرایہ پر بہتے ہیں توشیسی جوں کی توں باتی رہتی ہے ،صرف اس کے منافع آپ حاصل کر سے ہیں ،اور نفذ میں یہ بات نہیں ، کیونکہ اس کو باقی رکھ کر اس سے فائدہ نہیں اُٹھایا جا سکتا ،اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے اسے خرج کرنا پڑتا ہے ،اس لئے اس میں اِجارہ کی کوئی شکل نہیں بنتی ۔

اوراس ہے بھی تھوڑی دیر کے لئے قطع نظر کر لیجئے اور خور سیجئے کہ اگر اِ جارہ پر تجارتی سود اِ جارہ قیاس کرنا سیح ہے ہے تو اس معالم بیس مہاجن اور تجارتی دونوں سود برابر ہیں ،جس طرح تجارتی سود اِ جارہ کے مشابہ ہے اسی طرح مماجنی سود بھی ہے ، ظاہر ہے کہ کرایہ پر بینے والا ہمیشہ نفع آور کام بیس لگانے کے مشابہ ہے اسی طرح مماجنی سود بھی ہے ، ظاہر ہے کہ کرایہ پر بینے والا ہمیشہ نفع آور کام بیس لگانے کے لئے کوئی چیز کرایہ پر نہیں لیتا ، بسااو قات اپنی وقتی ضرورت کے لئے لیتا ہے ، آپ روز اند نیکسی کرائے پر لیتے ہیں تو وہ وقتی ضرورت ہی کے لئے ہوتی ہے ، اس لئے اگر اِ جارہ پر سود کو قیاس کرنا سیم کرائے پر لیتے ہیں تو وہ وقتی ضرورت ہی کے لئے ہوتی ہے ، اس لئے اگر اِ جارہ پر سود کو قیاس کرنا سود کے ہوتا پڑے ہوا ، حالا نکہ اس سود کو وہ لوگ بھی جائز نہیں کہتے جو تجارتی سود کے جواز کے قائل ہیں ، بلکہ قرآن کر بھم ہیں اس کی حرمت کی تصریح موجود ہے ، اس سے خود انداز ہ کر لیمے کو این سے تی اس سے خود انداز ہ کر لیمے کہ یہ قیاس سے ، اگر سیم ہوتا تو قرآن اسے نا جائز قرار ند ہا۔

# بيع سلم اور تجارتی سود

تجارتی سود کو جائز بتلانے والے حضرات اسے بیچ معلم پر بھی قیس کرتے ہیں، پہلے'' بیچ معلم'' کا مطلب سمجھ لیجئے ،سلم کی صورت میہ ہوتی ہے کہ مثلاً ایک کا شت کارا یک شخص کے پاس آ کریہ کہتا ہے کہ بیس اس وقت گندم کی فصل بور ہا ہوں ،تھوڑے دنوں میں وہ پک جائے گی ،گرمیرے پاس اس وقت پسے نہیں ہیں ،تم مجھے پسے اب وے دواور جب فصل تیار ہو جائے گی تو میں تنہیں اتنا گندم دے دول گا۔

لیکن ذراسو چئے کہ بچ سلم ایک شم کی بیج ہے، جے شرائط کے ساتھ رسول اکرم مزایز ہے فراحات مراحة جائز رکھا اورائے بیج کے اندر داخل قرار دیا، جے القد تعالی نے ''آخلُ اللهُ الْمَدِيْعَ '' فر ما کر حلال کیا ہے اوراس کے بالقابل رِبا کوحرام فرمایا ہے، جو حضرات رِبا کوجی نص قرآن وحدیث کے خلاف

نتیج ہی میں داخل کہتے ہیں، کیا و واپنے آپ کو مخالفین قرآن واسلام کی اس صف میں کھڑانہیں کررہے جنہوں نے ''بِسَّدَ الْمُدَعُ مِنْسُ الرِّدو'' کہا تھا اور قرآن نے ان کی تر دیدو وعیدسنا کی ؟

پھرعقد سلم اور رہا میں اس حیثیت سے زمین آسان کا تھ دت ہے کہ سلم میں پہنے پیسے دیے کہ بناء ہر سامان زیادہ حاصل کرنے کی شرط نہیں گائی جاتی ، چنا نچے فقہ کی ساری معتبر کتابوں میں سلم کی بناء ہر سامان زیادہ حاصل کرنے کی شرط نہیں ایک در میں طنے والی چیز کی تبع فوری قیمت کے معاوضے تعربی سلم کی بغیر سلم کے تعمیل ک

### مدبت کی قیمت

ان کا ایک استدادل ریجی ہے کہ بعض فقہائے کرام نے اس صورت کو جائز قرار دیا ہے کہ ایک تاجر اپنا مال قیمت کے نقد ہونے کی صورت میں مشر دس روپ میں دیتا ہے اور اُدھ رک صورت میں مشر دس روپ میں دیتا ہے اور اُدھ رک صورت میں چندرہ روپ میں ، اس صورت میں تاجر نے مخص مدت کی زیادتی کی وجہ سے پانچ روپ زیادہ کے بیں ، چنا نچے ہوا ہے باب المر ابحہ میں ہے ،

الا يراى أمّة يراد في النمن لأجل الأحل؟ ترجمه كيابيم شامره نهيس م كدمت كي وجه م قيمت ميس زيادتي كي جاتي ہے؟

ہدائیے کی اس عبارت پر بیٹمیر کھڑی کی ہے کہ جب مت کے معاوضے میں زیادتی لین جائز ہواتو تجارتی سود میں بھی یہی شکل ہے کہ مدت کے عوض پھیے زید دہ لیے جاتے ہیں۔

نیکن انہیں میمعنوم ہونا چ ہے کہ جس ہدا ہیں مذکورالصدر جملہ لکھ ہے، اس کی کت بُ الصلح میں نہا بیت واضح الفاظ میں میجی لکھا ہواہے:

و ذلك اعتباض عن الأجل وهو حرام (۱) ترجمه: ميدت كي قيمت ليمائه اوروه حرام ہے۔ " اوراس كے تحت على مداكمل الدين بابر تى رحمداللہ نے ہدا ميكی شرح عماميد ميں لكھا ہے كه: روى ان رجلًا سأل ابن عمر رضى الله عمه فنهاه عن ذلك، ثم سأله

<sup>(</sup>١) بإب الملح في الدين \_

فقال: ان هذا يريد ان اطعمهٔ الرّبا. (1)

ترجمہ: روایت ہے کہ حضرت ابن عمر بنائیز سے کسی نے (مدت پر قیمت لینے کے سلسلے میں) سوال کیا تو آپ نے اسے منع فر مایا ، اس نے پھر پوچھ تو آپ نے بیفر مایا کہ بدجا ہتا ہے کہ میں اسے سو کھانے کی اجازت دے دول۔

یق کرنے کے بعد صاحب عنامیہ نے کھا ہے: '' حضرت این عمر بنائیں نے بیاس لئے فر مایا کہ سود کی حرمت صرف اس وجہ ہے کہ اس میں صرف مدت سے مال کے تباد لے کا شبہ ہے، تو جہال بیات شبہ کی حدود ہے آگے بڑھ کر حقیقت بن گئی ہود ہاں تو حرمت میں کیا شبہ ہوسکت ہے؟''

اس کے علاوہ فقر حنفی کے ایک بلند بایہ عالم قاضی خان رحمہ اللہ جو صاحب بدایہ ہی ہے ہم رُتبہ ہیں، انہوں نے اس کی تصریح فر مائی ہے کہ اُدھار کی وجہ سے تیمت میں زیادتی کرنا بھی جائز نہیں۔

لا يحور بيع الحلطة شمن السيئة أفل من سعر البلد فانة فاسد وأحد

ترجمہ: میکندم کی بیج اگر اُدھار ہونے کی بناء پرشہر کے عام زرخ ہے کم قیمت ہر

کی جاتی ہے تو وہ فاسد ہے اور اس کی قیمت لین حرام ہے۔

عالمكيريه وغيره م بحي ال قتم كي تصريحات ملتي بير \_

البندائل علم کے لئے یہ بات قابل غوررہ ہوتی ہے کہ ہدایہ کی دوعبارتیں متضاد کیوں ہیں؟ پہلی عبارت سے مدت کے معاوضے میں زیادتی لینے کا جواز معلوم ہوتا ہے اور دُوسری عبارت سے اس کاحرام ہونا واضح ہے۔

اس کاجواب المی ملم کے لئے سمجھنا مشکل نہیں ،اس سامان کے سود ہے میں اُدھار کا خیال کر کے بچھ قیمت میں اضافہ کیا جائے تو وہ براہِ راست مدت کا معاوضہ بیں بلکداس سامان ہی کی قیمت ہے ، بخداف اس کے براہِ راست مدت ہی کہ معاوضہ سالانہ یا ماہوار طے کیا جائے ، یہ وہی ہے جے ہمایہ کی گذائی کتناب الصلح والی عبارت میں حرام کہا آیا ہے۔

جن حضرات کوفقہ سے بچھ بھی مناسبت ہوگی ان کواس فرق کے بچھنے میں کوئی اشکال نہیں رہ سکتا ، کیونکہ اس کی نظیریں بے شار ہیں کہ بعض ادقات بعض چیز دن کا معادضہ لیمنا براہِ راست جہ تزنہیں ہوتا اور کسی دُوسر سے سامان کے حمن میں جائز ہوجا تا ہے ،اس کی ایک نظیریہ ہے کہ ہر مکان ، دُ کان اور

<sup>(</sup>١) عليكي إمش سائح الافكار،ج: ٤،٩٠٠ ١٣٠٠ (١)

زیمن کی قیمت پراس کے کی وقوع اور پروس کا پرااٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت میں نمایا ں اہمیاز ہوتا ہے ، ایک محلہ میں ایک مکان دس ہزاررہ پے کا ہے تو وسلے شہر میں بالکل اس طرح کا اور است ، اس رقبے کا مکان ایک لاکھ میں بھی سستا سمجھا جاتا ہے ، یہ قیمت کی زیادتی ظاہر ہے کہ مکان کی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کی خاص کیفیت اور محل وقوع کے اعتبار سے ہے ، اور جب کوئی آدمی یہ مکان بیچنایا خریدتا ہے تو اس کی یہ کیفیت بھی فروخت ہو جاتی ہے اور قیمت کی جنٹی زیادتی ہو واس کی یہ کیفیت بھی فروخت ہو جاتی ہوں کا معاوضہ لیا جائے ، مگر مکان کیفیت کے مقابلے میں ہے حالا تکہ یہ کیفیت وصفت کا معاوضہ بھی شاس ہوکر جائز ہو جاتا ہے ، اس طرح ہر مکان کے لئے ایک گزرگاہ اور راستے کا حق ہوتا ہے ، ہر ذری زمین کے لئے آبیاری کا حق ہوتا ہے ، اس کوئی مال نہیں ، مگر مکان یا زمین فروخت کرے گا تو بیخ نا جائز ہو جا تا ہے کوئی حقوق تو خودتو کوئی مال نہیں ، مگر مکان یا زمین فروخت کرے گا تو بیخو قرضی طور پر خود بخو دفر وخت ہو جا کیس گا اور معاوضہ بھی شاہل ہو جائے گا۔

المارے زیر بحث مسئلے میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اگر اُدھار کی وجہ ہے ساہان کی قیمت میں زیادتی کو جائز السیم کی جائے تو اس کی نوعیت وہی ہے کہ منی طور پر مدت کی رہ یت ہے سامان کی قیمت بڑھ گئی اور براہِ راست صرف مدت کا معاوضہ یہ جے تو وہ رہا میں واض ہوکر نہ جائز ہوگا۔ چن نچہ جہاں صاحب ہوا ہے ہے ہوت کی وجہ سے قیمت میں زیادتی کو جائز کہ ہے وہ ب بہی صورت مراد ہے، اور انہوں نے نہ کورہ صورت کواس لئے جائز قرار دیا ہے کہ وہاں مدت پر جو قیمت لی جارہی ہے وہ اس کی خائز ہو اصلاً اور براہِ راست نہیں بلکہ ضمنا ہے (اگر چہ قاضی خان وغیرہ نے اسے بھی ناج ترکہا ہے کہ براہِ راست مدت کی مقابلے میں عوض سے کو حرام کہا ہے وہاں ان کا مطلب ہے کہ براہِ راست مدت کی قیمت نہیں لی جاستی۔

تجارتی سود میں چونکہ مدت کی قیمت شمنی طور سے نہیں براہِ راست لی جاتی ہے، اس لئے یہ صورت با تفاق فقہاء حرام ہے۔

چن**د** منی دلائل

یددلیس تو بڑی اوراہم تھیں، اب آپ اُن حضرات کے اُن خمنی دلائل پر بھی ایک نظر ڈالتے چاہے جو بذات خود تو کئی نظر ہے گی بنیا دنہیں بن سکتے لیکن بڑی دلیلوں کو تقویت پہنچاتے ہیں، اگر چہ بیہ تمام دلائل کے ختم ہو جانے کے بعد خود بخو د ہے معنی ہو جاتے ہیں، تا ہم پورے

اطمینان کے لئے ہم ان بربھی کھ کہنا جا ہے ہیں۔

مینی چیز جناب بیتوب شاہ صاحب نے پیش کی ہے کہ حدیثوں کی تدوین کے متعلق محدیثین حضرات نے درایت کے اُصول منضبط کیے ہیں، ابن جوزیؒ نے لکھا ہے کہ وہ صدیث جس میں ذرای بات پر سخت عذاب کی دہم کی ہو یا معمولی کام پر بہت بڑے اُوا ب کا وعدہ ہو، مخدوش ہے، قر آن کر یم نے جس قدر مرز اسودخور کے لئے رکھی ہے وہ شاید کسی اور مجرم کے لئے جو یہ نہیں فر ، کی، یہ ظیم مرز ا حاجت مندانہ اور صرفی (Usury) قرضوں پر لیے جانے والے گھناؤ نے سود پر تو بالکل ٹھیک مز ا حاجت مندانہ اور صرفی سودا تنازیادہ نقصان وہ فعل نہیں ہے جس پر ضدا ور سول طابین کی طرف سے اعمان جنگ کر دیا جائے۔ ایک حاجت مند سے سود لینا سنگ دیل ہے اور اس کی مما خدی تی سے ہونی چا ہے، بیکن تجارتی سود پر بیانزام عائد نہیں کیا جا سکتا، اس کے بینے والے مفلس نہیں ہوتے، وہ قرض نفع کمانے کی غرض سے لیتے ہیں اور عام طور پر نفع شر ہے سود کی گئن زیادہ ہوتا ہے۔ امین قرض نفع کمانے کی غرض سے لیتے ہیں اور عام طور پر نفع شر ہے سود کی گئن زیادہ ہوتا ہے۔ حامیان قرض نفو کی اکثر دلیلوں میں وراصل یہی ذہنیت کارفر ما نظر آتی ہے، اس لئے ہم یہاں قدر سے تجارتی سود کی اکثر دلیلوں میں وراصل یہی ذہنیت کارفر ما نظر آتی ہے، اس لئے ہم یہاں قدر سے تنفی ساتھ تجارتی سود کی اکثر دلیلوں میں وراصل یہی ذہنیت کارفر ما نظر آتی ہے، اس لئے ہم یہاں قدر سے تنفی ساتھ تجارتی سود کی اکثر دلیلوں میں وراصل یہی دہنیت کارفر ما نظر آتی ہے، اس لئے ہم یہاں قدر سے ہیں، تفصیل کے ساتھ تجارتی سود کی اکثر دلیلوں میں وراصل یہ معاشی اور سیای نقصہ نات پر روشی ذالنا چا ہے ہیں،

نقصانات

#### اخلاقى نقصانات

ومَا تُوْفِيْقِيُّ الْا بالله

سود کے حرام ہونے کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ وہ تمام اخلاقی قدروں کو پاہال کر کے ۔
خود غرضی ، بے رحی ، سنگ ولی ، زر پرتی اور کنجوی کی صفات پیدا کرتا ہے ، اس کے برعس اسلام ایک
ایسے صحت مند معاشر کے کھیر کرنا چاہتا ہے جورحم وکرم ، مجبت ومود ت ، ایٹار، تعاون اور بھی کی چار ہے
کی بنیاد پر قائم ہو، اس میں تمام انسان مل جل کر زندگی گزاری، ایک و وسر کے مصببت میں کام
آئیں ، غریبوں اور نا داروں کی امداد کریں ، وُ وسر ہے کے نفع کو اپنا نفع اور وُ وسر ہے کے نقص ن کو اپنا
نقصان مجھیں ، رحم ولی اور سخاوت کو اپنا شعار بنا کیں اور اجتماعی مف د کے آگے ہجھیں۔ انسانوں
میں بیتمام صفات بیدا کر کے اسلام انہیں انس نیت اور شرافت کے اس اورج کم ل تک پہنچ نا چاہتا ہے
جہاں سے انہیں ''اشرف المخلوقات'' کا خطاب عطا ، دتا ہے۔

اندرون تعرِ دریا تخته بندم کرده بازی گوئی کهدامن تر مکن بشیار باش

پھر جب لوگ دیکھتے ہیں کہ فاضل سرمایہ اس قدر من فع بخش ہے کہ اس سے ہتھ پاؤل ہدئے بغیر بھی ایک بقیری آگ کی طرح بھیاتا ہے اوروہ بیسہ بچانے کے لئے برممکن کوشش کرتے ہیں ،اور بساوقات وہ ای حرص کے نشے میں نا جا رز رائع ہے رو بید بچانے کی فلر کرتے ہیں اور بچھ بیں تو یہ چیز ان میں بنوی تو ضرور ہی بیدا کر دیت ہے ، اور اس مرحلے پرز راندوزی کے میدان میں رئیس شروع ہوتی ہے ، برخض بیدچا ہتا ہے کہ میں دوسرے اور اس مرحلے پرز راندوزی کے میدان میں رئیس شروع ہوتی ہے ، برخض بیدچا ہتا ہے کہ میں دوسرے سے زیادہ رو بید جمع کر اوں ، اور پھر بیریس صدر ، بغض اور عدادت کوجنم دیتی ہے ، بھائی سے بھائی کی کوئی ہوتی ہے ، دوست سے دوست جانے لگتا ہے ، باپ کو بیٹے کے اور بیٹے کو باپ کے نقصان کی کوئی برواہ بیس رہتی ، یہاں تک کو نفسی نفسی کے اس محشر میں انسا نیت سسک سسک کرد م تو او دیتی ہے ۔ پرواہ بیس بھی خیالی با تمی نہیں ہیں ، آپ سب پھھ

نہیں ہورہا ہے؟ آپ کو جواب اثبات میں ملے گا اور اگر آپ نے انصاف سے کام لیا تو آپ پر ہی جی واضح ہو جائے گا کہ بیسب کچھ' سود' بی کے شجر او خبیشہ کے پھل بھول میں، اور اگر ہمیں ان تمام ناہمواریوں کو دُورکرنا ہے تو ہمیں ہمت کر کے ای شجر او خبیشہ پر کلہاڑا چلا نا پڑے گا اور اگر ہم اصلاح و تبلیغ کے صرف لفظی طریقے اختیار کرتے رہے تو ہماری مثال اس احمق سے مختلف نہ ہوگی جو بدن پر جابجا تکلی ہوئی بھندیوں کا علاج صرف پاؤڈر چھڑک کر کرنا جا ہتا ہے، جس طرح اس مخفس کو بھی شفا حاصل نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ وہ بیماری کی اصل جڑکو بھڑکر اسے ختم نہ کرڈالے ای طرح ہم بھی اپنے معاشرے کو اس وقت تک صحت مند نہیں بناسکتے جب تک کے شود کی لعنت سے چھٹکا را نہ پالیس۔

#### معاشى اورا قنصا دى نقصا نات

اس کے بعد معاثی نقصانات بربھی ایک نظر ڈال لیجے ، معاشیات میں بصیرت رکھنے والوں سے پوشیدہ نہیں کہ تجارت ، صنعت ، زراعت اور تمام نفع آور (Productive) کاموں کی معاثی بہتر کی بہول وہ سب کے سب اپنے بہتر کی بہول وہ سب کے سب اپنے مشتر کہ کاروبار کے قروغ سے پوری پوری وہ پہلی رکھتے ہوں ، ان کی ولی خواہش بیہ ہوکہ ہمارا کاروبار برحتا اور چڑھتار ہے ، کاروبار کے نقصان کو وہ اپنا ہی نقصان تصور کریں تا کہ بر خطرے کے موقع براس کے دفعیہ کے دفعیہ کے اجتماعی کوشش کریں اور کاروبار کے فائدے کو وہ اپنا فائدہ خیال کریں تا کہ اُسے بروان چڑھانے جی ان کی پوری پوری طاقت صرف ہو۔

اس نقطہ نظر سے عام معاشی مفاد کا تقاضا ہے کہ جولوگ کاروبار میں صرف سر ماہے، ہی کی حیثیت سے شریک ہوں وہ بھی کاروبار کے نفع و نقصان سے پوری پوری وہ کی رکھیں، لیکن سودی کاروبار میں ان مغید جذبات کی کوئی رعابیت نہیں بلکہ بعض او قات معاملہ اس کے بالکل برخلاف رہ جاتا ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر بچے ہیں ،سودخور سرمایہ دار کوصرف اپنے نفع سے سروکار ہوتا ہے، آگے اُسے اس کی کوئی پروانہیں کہ کاروبار ترقی پر ہے یا تنزل پر؟ اس میں نفع ہور ہا ہے یا نقصان؟ وہ مسلسل اپنے دیے ہوئی پرمنافع وصول کرتا رہتا ہے اور بسااوقات اس کی خواہش ہے، ہوتی ہے کہ کاروبار کو جتنا ہو سکے دریمی نفع ہوتا کہ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا نفع بردھتار ہے۔ ای بناء پر اگر کاروبار کو نقصان جنچنے کا اندیشہ ہوتو تا جراپی پوری محنت اور کوشش اس کے دفعیہ پر مَر ف بناء پر اگر کاروبار کو نقصان جنچنے کا اندیشہ ہوتو تا جراپی پوری محنت اور کوشش اس کے دفعیہ پر مَر ف کر ہے گا تین سرمایہ داراس وقت تک ٹس سے میں نہ ہوگا جب تک کہ کاروبار کے بالکل ہی دیوالیہ ہو جانے کا اندیشہ نہو۔ اس غلا طر پتی کار نے سرمایہ اور محنت کے درمیان ہمردانہ رفاقت کی بجائے جانے کا اندیشہ نہو۔ اس غلا طر پتی کار نے سرمایہ اور محنت کے درمیان ہمردانہ رفاقت کی بجائے جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ اس غلا طر پتی کار نے سرمایہ اور محنت کے درمیان ہمردانہ رفاقت کی بجائے

ایک سو فیصدخود غرضی کا تعلق قائم کر دیا ہے جس کے نتیج میں بے شار نقص نات جنم لیتے ہیں ،ان میں سے بیشار نمایاں ترین بیر ہیں:

ا: سرمامیہ کا ایک بڑا حصہ محض اس وجہ سے کام میں نہیں لگنا کہ اس کا مالک شرح سود کے بڑھنے کا انتظار کرتا ہے باوجود بکہ اس کے بہت سے مصارف موجود ہوتے ہیں اور بے شار آ دمی کسی کاروبار کی تلاش میں سرگرداں ہوتے ہیں ، اس کی وجہ سے ملکی تجارت وصنعت کو بھی بڑا نقصان پہنچتا ہے اور عام قوم کی معاشی حالت بھی گرجاتی ہے۔

۲۰ چونکہ ساہوکارکوزیدہ شرح سودگالا کی ہوتا ہے اس لئے دوا ہے سرمایہ کوکارو ہارکی واقعی ضرورت اور طبعی ، نگ کے اعتبار سے نہیں لگاتا بلکہ وہ محض اپنی اغراض کوس منے رکھ کرسر مایہ کورو کئے یا لگانے کا فیصلہ کرتا ہے ، اس صورت میں اگر سر ، بیددار کے س منے دوصور تیمی ہوں کہ یہ تو وہ اپنا سرمایہ کسی فلم کمپنی میں لگائے یا بے غانمال لوگوں کے لئے مکانات بنوا کر آنہیں کرایہ پر دے ، اور اسے فلم کمپنی میں سرمایہ لگا دے گا، بے خانمال افراد کی کمپنی میں سرمایہ لگا دے گا، بے خانمال افراد کی اسے کوئی پروانہ ہوگی ، ظاہر ہے کہ بید فرمنیت عام کمکی مفاد کے لئے کس قد رخطرنا ک ہے؟

اس پر جناب بعقوب شاہ صاحب اعتراض کرتے ہوئے فر ،تے ہیں کہ اس نقصان کی وجہ موز بین کہ اس نقصان کی وجہ موز بین ،انفراد کی ملکت ہے اس وقت تک سر مایہ دار طبقہ اس کے بہاؤ کوا بینے مفاد کے کھا ظر سے روکٹا اور کھولٹا رہے گا۔ (۰)

ہمیں جذب یعقوب شاہ صاحب ہے یہ جمیب کی بات س کر بڑی جرت ہوتی ہے، جب وہ سے فر ماتے ہیں کہ 'اس خرابی کی وجہ انفرادی ملکیت ہے' تو ایک بڑی اہم قید کونظرا نداز کر جاتے ہیں، صرف ''انفرادی ملکیت' اس کا سبب ضرور صرف ''انفرادی ملکیت' اس کا سبب ضرور ہے، جو ملکیت کی تشم کی کوئی قیدادر پابندی ہرداشت نہ کرتی ہووہی سرمایہ کے بہاؤ کا رُخ ذاتی مفاد کی جانب پھیرد جی ہے، کی وہ داور تا ہو کہ بڑھ کرد کھے کہ اس '' ہے لگام اور خود غرض انفرادی ملکیت' کا سبب کیا ہے؟

آپ بنظر انصاف غور کریں گے تو صاف پنہ چل جائے گا کہ اس کا سبب ہے سوداور سر ماہیہ داری نظام اسود کا لا کچ ہی انسان میں وہ خود غرضی پیدا کرتا ہے جس کی بناء ہر وہ اپنی املاک کو ہرتشم کی پابندی ہے آزاد کر دیتا ہے اور ہروفت ذاتی منافع کے تصور میں گمن رہتا ہے ،کسی بھلائی اور بہبود کے کام میں پیسدلگانے کا خیال بھی اُسے نہیں آتا۔اب واقعات کی منطقی تر تیب اس طرح ہوگئ کہ.

<sup>(</sup>۱) مامنامه "نقالت" دمبر۱۹۹۱ه

سرماییکا ذاتی مفاد کے پابند ہو جانا خودغرض انفرادی مکیت سے پیدا ہوتا ہے اوراس فتم کی انفرادی ملکیت کا سبب سودادرسرمایدداراندنظام ہے!

نتیجہ کیا لکلا؟ یمی نا کہ اس خرا بی کا اصل سبب سود اور سر مابید داری نظام ہے، اب آپ ہی بتاہیئے کہ یہ بات کیسی غلط ہو جاتی ہے کہ'' ذاتی مفاد پر سر ، بیرکا رُ کنا اور کھلنا سود سے نہیں انفرادی ملکیت سے ہوتا ہے۔''

اگر واقعی مذکور و خرابی ( یعنی سر مامید کا ذاتی مفاد کے پابند ہوجانے ) کا از الہ منظور ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے سود اور سر مامید داری نظام پر ہاتھ ڈالنا پڑے گا، جب تک میہ نہ ہوگا ملکیت میں وہی خود غرضی اور بے لگامی ہی رہے گی جو مذکور و خرابی کا اصل سبب ہے، اس خرابی کو دُور کرنے کا طریقہ میہ ہے کہ سودی اور سر مامید داری نظام معیشت کو خرف کا رالا یا جائے جس میں سود، تمار اور سے کی مما نعت ، زکو قاعش مصدقات ، خیرات اور میراث کے آدکام اس قسم کی خود خرضان نہ وہنے ہو ہوئے کا مال قسم کی خود خرضان نہ وہنے ہیدا ہوئے ہی جمیل و سے ، اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو عام کیا جائے اور لوگوں کے دِلوں میں ضدا کا خوف پیدا کیا جائے جو آئیس با ہمی تعاون اور اجتماعی بہود کے کا موں میں سرگرم

سود اورسر ماید داری نظام جوخود غرض انفرادی ملکیت کے سرچشمے ہیں ، ان کی حمایت کرتے ہوئے صرف بیہ کہہ کر فارغ ہو جانا کہ ' ان خرابیوں کا اصل سبب انفرادی ملکیت ہے' اس مسئلے کاحل کیسے بن سکتا ہے؟

۳: سودخور دولت مند چونکہ سید ھے سادے طریقے پر کاروباری آ دمی سے شرکت کا معاملہ طخبیں کرتا کہ اس کے فقصان میں برابر کا شریک ہو،اس لئے دہ بیا نداز ہ گاتا ہے کہ اس کاروبار میں تا جر کو کتنا نفع ہوگا؟ اس نسبت سے وہ اپنی شرح سود متعین کرتا ہے، اور عام طور سے وہ اس کے منافع کا نداز ہ لگانے میں مبالغہ آمیزی سے کام لیتا ہے۔

دُوسری طرف قرض لینے والا اپ نفع و نقصان دونوں پہلووک کو پیش نظر رکھ کر بات کرتا ہے، چنا نچہ جب کار دباری شخص کو نفع کی اُمید ہوتی ہے دہ سر ماید دار ہے قرض لینے آتا ہے، سر مید دار معاطے کو بھا نپ کر سود کی شرح اس حد تک برد ھاتا چلا جاتا ہے کہ تاجراس شرح پر قرض لینا اپنے لئے بلکل بیکار جھتا ہے، دائن اور مدیون کی اس کھکش سے سر ماید کا کام میں لگنا بند ہو جاتا ہے اور وہ ہے کار پڑارہ جاتا ہے، پھر جب کساد باز ارک اپنی آخری صدول تک پہنچ جاتی ہے اور سر ماید دارکوخود اپنی ہلاکت نظر آئے گئی ہے تو وہ شرح سود گھٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ کاروباری آ دمیوں کواس پر نفع کی اُمید ہو جاتی کے اُمید ہو جاتی کے اُمید ہو جاتی ہے ہو جاتی ہم بھی اُنٹر کے سود گھٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ کاروباری آ دمیوں کواس پر نفع کی اُمید ہو جاتی ہے۔

ہے، پھر ہازار میں سرمایہ آنا شروع ہوجاتا ہے، بیروہ کاردباری چکر (Trade Cycle) ہے جس سے ساری سرمایہ کارڈنیا پریشان ہے، غور کیا جائے تو اس کا سبب ہی تنجارتی سود ہے۔

۱۳ پھر بعض اوقات بڑی بڑی صنعتی اور تبیر آنی اسکیموں کے لئے سر مایہ بطور ترض میں جاتا ہے اور اس پر بھی ایک خاص شرح کے مطابق سودے کد کیا جاتا ہے، اس طرح کے قرض عام طور پر دس بیس یا تمیں سرل کے لئے حاصل کیے جاتے ہیں اور تمام مدت کے لئے ایک ہی شرح سود مقرر ہوتی ہے، اس وقت اس بات کا کوئی لحاظ نہیں رکھ جاتا کہ آئندہ بازار کے فرخ میں کیا اُتار چڑھاؤ پیدا ہوگا؟ اور ظام ہے کہ جب تک فریقین کے یاس علم غیب نہ ہواس وقت تک وہ یہ جان بھی نہیں سکتے۔

فرض سیجے کہ ۱۹۲۱ء میں ایک مخفی ہیں سال کے لئے سات فیصد شرح سود پر ایک بھاری رقم بطور قرض لیتا ہے، اور اس سے کوئی بڑا کام شروع کرتا ہے، اب وہ مجبور ہے کہ ۱۹۸۳ء تک ہر سال با قاعد گی کے ساتھ اس سے شدہ شرح کے مطابق سود دیتار ہے، لیکن اگر ۱۹۷۰ء تک پہنچتے تیسی سے شدہ شرح کے مطابق سود دیتار ہے، لیکن اگر ۱۹۷۰ء تک موجودہ حالت کی بہ گر کر موجودہ و فرخ سے نصف رہ جا کیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میخص حب تک موجودہ حالت کی بہ شبت و گنا مال نہ بیجے وہ منداس رقم کا سودادا کر سکتا ہے اور نہ قسط ، اس کا بدلازی تیجہ ہوگا کہ اس ارزانی کے دور میں یا تو اس مصیبت سے بیخ کے کے دور میں یا تو اس مصیبت سے بیخ کے لئے معاشی نظ م کوخراب کرنے والی نا جائز حرکات میں سے کوئی حرکت کریں گے۔

اس معامعے برغور کرنے سے جرانصاف پہنداور معقول آوی پریدواضح ہو جاتا ہے کہ مختف زمانوں کی گرتی اور چڑھتی قیمتوں کے درمیان سر ہوکار کا ایک متعین اور یکساں نفع ندتو قرین انصاف ہی ہے اور ندمعاشی اُصولوں کے کہا ظ ہے اسے دُرست کہا جا سکتا ہے۔ آج تک بھی ایہ نہیں ہوا کہ کوئی تجارتی کہینی یہ معاہدہ کر لے کہ وہ آئندہ ہیں یا تمیں سال تک خریدار کو ایک ہی متعین قیمت پر اشیاء فراہم کرتے رہیں گے، جب یہ معاملہ سیح نہیں تو آخر سودخور دوست مند میں وہ کہ خصوصیت ہے جس کی بناء پر اس کے نفع پر قیمتوں کے اُتار چڑھاؤ کا کوئی اثر نہیں پڑتا؟

### جدید بدینکنگ

نئی مغربی تہذیب نے یوں تو بہت می مہلک چیزوں پر چند سطی فوائد کا ملمع چڑھا کر پیش کیا ہے، مگراس کا یہ کا رنامہ سب سے زیادہ'' قابل داد'' ہے کہ'' سود'' جیسی گھناؤنی اور قابل نفرت چیز کو جدید بینکنگ سٹم کا دِکشن اور نظر فریب لبادہ پہنا کر پیش کیا اور اس طرح پیش کیا کہ اجھے خاصے بجھ دار اور بڑھے لکھے لوگ بھی اس نظام کونہایت معصوم اور بے ضرر بجھنے گئے۔

مغربی تہذیب کے اس برترین مظہری خوبیاں لوگوں کے دِل و دِ ماغ پر پھھاس طرح چھا چکی ہیں کہ وہ اس کے خلاف پھھ سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور اس کو بے ضرر بلکہ نفع بخش، جائز بلکہ قطعاً ناگز بر سجھتے ہیں، حالا نکداگر تقلید مغرب کی منحوں عینک اُ تارکر واقعات کا جائز ہ لیا جے نو ایک سلیم الفکر انسان کا ذہن سو فیصد اس نتیج پر پہنچ گا کہ عام قوم کے لئے معاشی ناہمواری ل بیدا کرنے ہیں جس قدر برسی ذمہ داری بینکنگ کے موجودہ نظام پر ہے اتن کسی اور چیز پرنہیں، حقیقت یہ ہے کہ قدیم جس قدم س ہوکاری کے نقصانات پھراتے زیادہ نہیں جھے جتنے کہ اس جدید نظام سے بیدا ہوتے ہیں۔ ہم پہلے خقر اُ بینکنگ کا طریق کار دُکرکرتے ہیں تا کہ بات کو بھے اور کسی نتیج تک جنچنے ہیں کسی تم کا اشتباہ ہوئی شرے۔

ہوتا ہیہ ہے کہ چند سر ہ ہید دارال کر ایک ادارۂ ساہوکاری قائم کر بیتے ہیں ، جسکا وُوسرا نام '' بینک'' ہے، بیلوگ مشتر کہ طور برس ہوکاری کا کارو بار کرتے ہیں۔

شروع میں کام چانے کے لئے بیاوگ کھا بنا سر مابید گائے ہیں بینک کا زیادہ تر سر مابید وہ رقم ہوتی ہے جو عام لوگ مرمابید میں اس کا تناسب بہت کم ہوتا ہے، بینک کا زیادہ تر سر مابید وہ رقم ہوتی ہے جو عام لوگ (Depositors) بینک میں رکھواتے ہیں۔ دراصل بینک کی ترتی کے لئے سب سے اہم یہی سر مابیہ ہوتا ہے، جس بینک میں جتنا زیدہ سر مابیا مانت داروں کا 'تا ہے اتنا ہی وہ طاقت در سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر چہامانت داروں کا سر مابیہ بینک کی اصل رُوحِ روال ہوتی ہے گر ان لوگوں کو بینک کی پالیسی میں اگر چہامانت داروں کا سر مابیہ داروں کی صوابد بدیر پر ہوتا ہے، امانت داروں کا کام صرف جائے ؟ ان تمام چیزوں کا تعین صرف سر مابیہ داروں کی صوابد بدیر پر ہوتا ہے، امانت داروں کا کام صرف اتنا ہے کہوہ بیسہ رکھوا کر معمولی شرح سے سود لیتے رہیں، اور پھراگر چہ کہنے کوتو بینک کے بہت ہے جھے دار اداروں کا تعلق بینک سے صرف اس قد رہوتا ہے جن کے صف نفع کی تقسیم کا وقت آئے تو ان کا حصد رسدی پہنچ جائے اور بس ۔

اب یہ چند بڑے سرمایہ دارا پی مرضی کے مطابق بینک کا رو پیہود پر دیتے ہیں ، سرمایہ کا ایک حصہ یہ لوگ روز مرو کی ضروریات کے لئے اپنے پاس رکھتے ہیں ، کچھ صراف ہوزار کو قرض دیا جاتا ہے اور پچھ دُوسر نے کیل المیع دقر ضول میں صَرف کیا جاتا ہے ،ان قرضوں پر بینک کوایک ہے لے کر تین چار فیصد تک سودل جاتا ہے۔

مجراکیک براحصہ کاروباری لوگوں، بری بری کمپنیوں اور دُوسرے اجتماعی اداروں کو دیا جاتا

ہے جو بالعموم مجموعی رقم کا ۱۳۰ سے لے کر ۱۳۰ تک ہوتا ہے، بینک کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ
یمی قرضے ہیں، ہر بینک کی خوا ہش اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ سرماییان قرضوں ہیں
گئے، اس لئے کہ ان قرضوں پر سب سے زیادہ شرح سے سودملتا ہے، اس طرز پر جوآمدنی بینک کو حاصل
ہوتی ہے وہ بینک کے تمام شرکاء کے درمیان اس انداز سے تقسیم کردی جاتی ہے جیسے عام تجارتی کمپنیوں
کا دستور ہے۔

اس دام ہم رنگ زین کو پھیلانے ہیں جس جالا کی اور ہوشیاری ہے کام لیا گیا ہے وہ واقعۃ عجیب ہے ، عوام تو سود کے لا کے جس اپنی رقیس ایک ایک کر کے بینک کی تجوریوں ہیں بھرتے رہے ہیں اور اس سے پورا نفع چند سر مایہ دارا گف تے ہیں ، ظاہر ہے کہ بیس ہوکارغریب اور کم دولت مند تجار کوتو پیسہ دینے ہے درہے ، وہ تو ہمیشہ بیدو پیدان بڑے برے سر مایہ داروں کو دیتے ہیں جو آئیس اچھی شرح پیسہ دینے ہے دورے ، وہ تو ہمیشہ بیدو پیدان بڑے برح سر مایہ داروں کو دیتے ہیں جو آئیس اچھی شرح سے سود دے کیس ، جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ پوری قوم کا سر مایہ چند مٹی بھر سر مایہ داروں کے باس جمع ہو جاتا ہے اور بیدواروں کے باس جمع ہو جاتا ہے اور بیدواروں کے اس خزانے کے بل پر پوری قوموں کی قسمت سے کھیلتے ہیں۔ وُنیا کے سیاس معاملات سے لے کرقوم کے معاشی حالات تک ہر چیز ان کے رحم وکرم پر ہوتی ہے اور بیہ پوری دُنی کی سیاس ، معاملات سے لے کرقوم کے معاشی حالات تک ہر چیز ان کے رحم وکرم پر ہوتی ہے اور بیہ پوری دُنی کی سیاس ، معاشی اور تھ نی زندگی پر پوری خود غرضی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ جب ایک تا ہرصرف دی ہزار کا ما لک ہوتے ہوئے دی لاکھ کے سر ماہیہ سے سے ایک تا ہوت کرتا ہے تو اگر اسے نفع بہنچ جائے تو وہ وہ دکے چند تکوں کے سوا پورائی کو بلا، اور اگر اسے نقصان ہوتو اس کے صرف دی ہزار ڈو و ہے ، بہ تی نو لاکھ تو ہے ہزر روپیتو پوری تو م کا گیا ، جس کی تالی کی کوئی صورت نہیں ، پھرای پر بس نہیں ، ان سر وہ یہ دارل نے بہاں بھی دی ہزار کے نقصان سے بچنے کی بیراہ نکال لی ہے کہ اگر بیضر رہ کسی حادث کے سبب ہوتا ہے تو بیانا پوراانشورنس کمپنی سے وصول کر لیتے ہیں ، جو درحقیقت قوم بی کا سر مایہ ہوتا ہے ، گویا ان سر مایہ داروں کے نقصان کی تلافی بھی ان بی غریبوں پر فرض ہوج تی ہے جواپنا پورا روپیدانشورنس کمپنیوں میں جمع رکھتے ہیں ، اور ندان کا بھی کوئی جہاز ڈویت ہے ، ندان کے کئی تجارتی مرکز کوآگ گئی ہے ، اور اگر بینقصان باز ارکے زخ گر جانے سے ہوتا ہے تو سر مایہ دار سے کے ذریعے اپنا نقع ٹو ٹا ہر اہر کر لیتے ہیں۔

اُباس معمولی نفع کا حال بھی ہنتے جو بینک آپنے امانت دارعوام کو ہرس ل ایک سو کے عوض ایک سوتین دیتا ہے ،گر درحقیقت بیرتین رو پے بھی مزید کچھ سود لے کر پھران ہی سر مایہ داروں کی جیب میں پہنچ جاتے ہیں۔

جوسر مایددار بینکوں سے بڑی بڑی رقمیں لے کر تج رت کرتے بیں و داس دولت کی وجہ سے

پورے بازار پرقابض ہوجاتے ہیں، چنانچہ وہ جب جائے ہیں برخ بڑھ دیتے ہیں، جب جائے ہیں اشیاء کی گھٹا دیتے ہیں، جب اور جہاں بی میں آتا ہے قط ہر پاکر دیتے ہیں اور جہاں جائے ہیں اشیاء کی فراوانی ہوجاتی ہے، جس کا بقیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں آئیس اپ نفع میں پچھ کی ہوتی نظر آئی، انہوں نے بازار میں اشیاء کے فرخ بڑھا دیتے ، اشیاء گراں ہو گئیں اور بے جا پرے وام نے خودا ہے ہاتھوں سے وہ سود کی رقم جو بینک سے حاصل کی تھی پھر ان ہی سر مایہ داروں کے حوالے کر دی ، اس طرح ہمارے وہ سود کی رقم جو بینک سے حاصل کی تھی پھر ان ہی سر مایہ داروں کے حوالے کر دی ، اس طرح ہمارے بینک در حقیقت پوری قوم کے ا Blood Bank ہے ہوئے ہیں جہاں سے بیسر مایہ دار پوری توم کا خون چوں چوں کر پھولئے رہتے ہیں اور پوری توم اقتصادی امتیار سے نیم جان الش رہ جاتی ہے۔ اس بینکنگ کی اصلیت معلوم کرنے کے بعد بھی کیا کسی سلیم الفکر انسان پر یہ ہا ہے تحقی رہ عتی ہے کہ المذتعالی نے سود کے لین دین کرنے والے کے لئے خدا اور رسول طور ہونا کے اعلانِ جنگ کی خت وعید کیوں سنائی ؟

# ایک اور منی دلیل

جناب جعفرشاه صاحب تعلواروی لکھتے ہیں:

فرض سیجے ایک شخص آٹھ سور و ہے کی ایک بھینس خرید تا ہے جور وزانہ دس پندرہ سیر دُودھ دیتی ہے، یہ اپنی بھینس ایک شخص کواس شرط پر دیتا ہے کہ تم اس کی ضدمت کرواور اس کے دُودھ، دہی، مکھن سے فائدہ اُٹھ دُ اور جھے چر باغج سیر دُودھ روزانہ دے دیا کر دے سوال یہ ہے کہ اگر اس سم کی شرا کط پر وہ بھینس کسی کے حوالے کر دے اور وہ ان شرا کط کو قبول کر لے تو کیا یہ سودا کسی فقد کی دُوسے نا جائز ہوگا؟

ال سليط مين ہم سواے اظہار جربت كاوركيا كر سكتے ہيں؟ نہ جائے جعفر شاہ صاحب كو
ال صورت كے نا جائز ہونے ميں كيا شہر ہے؟ ہمارے نزد يك سوال بيہيں كہ بيصورت كون كى فقد كى
رُو سے نا جائز ہے؟ اگر كى فقد كى رُو سے جائز ہے تو ہراہ كرم نشاندى فر مائيں۔اس صورت ميں بھى
چونكہ ايك مخفى كا نفع متعين اور ايك كا موہوم اور مشتبہ ہے،اس لئے بيہ معاملہ ہر فقہ ميں ناج ئز ہے، ہو
سكتا ہے كہ بھى بھينس صرف بانج سير ؤ دوھ دے اور سمار البھينس كا ما لك لے لے اور خدمت كرنے
والے كى محنت اور جيرہ بركار جائے ا



#### بسم الله الرحمن الرحيم

# سوال نامه ربا كاجواب

حال ہی میں اسلامی نظریاتی کوسل نے رہا کے بارے میں ایک سوالنامہ جاری کی نظریاتی کوسل نے رہا کے بارے میں ایک سوالنامہ جاری کی نظاء اس کا جو جواب حضرت مور نامفتی محد شفیع صاحب مظلم کی طرف سے روانہ کیا گیا ہے۔ اس مرتبدا دار میدیس پیش خدمت ہے۔

سوال الف) قرآنِ مجید اور سنت کی روشی میں رب کا سیحی مفہوم کیا ہے؟ اور قبل از اسل ماس سے کیا مراد کی جاتی تھی؟ تخصیصاً کیار باسے مراد ایسا سود ہے جواصل زرکو دوگن اور سدگن (اضعاف مضرعفة ) کر دیتا ہے یا اس میں قرض خواہ کی طرف سے وصول کیا جائے والا رائج الوقت سود مفر د اور سود مرکب شامل ہے؟

جواب (الف): قرآنِ کریم نے جس "رب" کوحرام قرار دیا ہے اس کے مغہوم میں کوئی مختلک یا ہشتبہ ہنیں۔ قرآنِ کریم ، سنت نبویہ، آٹارِ صحابہ اور اجماع اُمت نے قرض پر ہے کر کے لی جانے والی برزیادتی کو "رب" قرار دیا ہے خواہ وہ مورمفر دہویا مرکب۔ اس سسد میں دلائل کی تفصیل پیش کی جائے تو ایک پوری کتاب تیار ہوشتی ہے اور بہت سے حضرات نے اس پر مبسوط مقالات اور کتی ہیں۔ احقر نے بھی اپنے ایک رس لے ایک رس لے مسئلہ سود' میں اس حقیقت کودلائل کے ستھ واضح کر یہ ہے۔ بیارس لیسوالن مدے جواب کے ستھ منسک ہے، تا کہ تفصیل کے لئے اس کی طرف رجوع کی جا سے حیات ہم یہاں چندا ہم نکات کی طرف اش رہ من سب ہوگا۔

از معترت مفتى اعظم مولانا محرشفيع صاحب رحمة المدعليد

(۱) قرآنِ كريم نے "رب" كى حرمت كے تفصيلى احكام بيان كرتے ہوئے ارش وفر ما يہ به به الله وَدُرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبُوا إِنَّ كُنتُمُ مُؤْمنِيْنَ 0 (١) مُؤْمنِيْنَ 0 (١) مُؤْمنِيْنَ 0 (١)

اے ایمان والوا اللہ سے ڈرو، اور ربوا کی جو پکھر قم ہاتی ہوائے چھوڑ دواگر تم مومن ہو۔

اس میں "خائقی مِن الرّبوا" (رباکی جو کچھرقم باقی ہو) کے الفاظ عام اور سود کی ہر مقدار كوش فل بين ، آگے اس سے زياد ہ واضح الفاظ ميں ارشاد ہے وال سُنتُه وسكَّه ١١ ما ش اموالِكُ أَمَّا تَظْمِهُونَ وَلَا تُظْمِهُونَ۔ اوراگرتم (رباہے) توبہ کروتو تمہارے رأس المال تنہيں تب جاوی گے۔ (اس طرح) نہتم کسی برظلم کرو گئے نہتم برکسی طرف سے ظلم ہوگا۔اس سیت نے واضح طور سے بتا دیا کہ '' رِبا'' ہے تو بہ کرنے کا مطلب میہ ہے کہ قرض خواہ راس المال (اصل زر) کے سواکسی چز کا مطاب نہ کرے، اور لا تطبیدُول ولا تُطَلَّدُول ہے اس بات کی وضاحت بھی کروی گئی ہے کہ اصل تم یہ سر اصْ فدخواه كَتَنْ ثُمْ كِيونِ مَد مِونظُلُم مِن داخل ہے۔ رہا قرآنِ كريم كا ارشاد كه لَا يَأْكُنُو، الرّبو اصْغاق مُصَاعَمَةٌ (سودكو چنردر چنركر كمت كهاوُ (٢) سواس يل" چنددر چند" كالقظ حرمت سودكى قانونى شرطنہیں ہے، بلکہ اس جرم کی صرف ایک فتیج ترین صورت پر تنبیہ ہے، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ارشاد ہے لَا تَشْتَرُوا مایّاتِی نُمَدُ فَسِلا (۳) یعنی میری آینوں کوتھوڑی می قیمت لے کر فروخت نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ یہاں''تھوڑی تی قیت''ممانعت کی قانونی شرطنہیں سے جنانچہ کوئی معقول آدمی اس سے میں تیجہ نیس نکال سکتا کہ آیات البی کو بردی قیت کے عوض فروخت کرن جائز ہے۔ س ک ہج ئے بیالفاظ محض جرم کی شناعت کوواضح کرنے کے لئے لائے گئے ہیں۔ بعینہ یہی معامد ' اضعافا مضاعفة' كا ب كه جرم كى شناعت بيان كرنے كے لئے ايك خاص صورت ذكر كر دى گئى بے ورنداگر یہ قانونی شرط ہوتی تو سورہ بقرہ کی آیت میں میاند کہا جاتا کدر با ہے تو بدی صورت میں صرف رأس المال قرض خواہ کو ملے گا ،ادرساری رقم اے چھوڑ نی ہوگ۔

(۲) سرکار دوعالم مُؤثِرًا نے بھی ہار ہاریہ حقیقت واضح فر مائی کہاصل رقم پرلیا جانے والا ہر اضافہ 'ربا'' اور حرام ہے، خواہ کم ہویا زیادہ۔ا مام شافعیُ اور ا ، م ابن ابی حاتم ' آپ کا بیار شاد روایت فر ، اتے ہیں '

> الا أن كل ربًا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم ره وس (۱) البترة ١٤٨٠، (۲) ١٣٠١٣. (۳) البترة ١٤٨٠.

اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، واول ربا موضوع ربا العباس بن عبدالمطلب كله. (١)

لیے قرض کی صرف اصل رقم ہے۔ نہ تم ظلم کرونہ تم پڑھلم کی جائے اور سب سے پہلے جور ہا گیا۔ تمہارے لئے قرض کی صرف اصل رقم ہے۔ نہ تم ظلم کرونہ تم پڑھلم کی جائے اور سب سے پہلے جور ہا ختم کیا گیا وہ عباس ابن مطلب کارہا ہے جو پورے کا چراختم کردیا گیا۔ نیز آپ نے رہا کامفہوم بیان کرتے ہوئے ارشا دفر ہاید. ''حک قرص حرز مسعدہ عدور رہ'' ہروہ قرض جوکوئی نفع کھنچ لائے ، رہا ہے۔'' بیصدیث متعدد طرق سے مروی ہونے کی بنا پر صن لغیرہ ہے۔ ('')

چنانچ سحاب و تابعین بھی ''ربا کا مطلب سمجھتے تھے کہ قرض پر طے کر کے لیے جو ال ہر اضافہ 'ربا'' ہے خواہ کم ہویا زیادہ یہ حضرت فضالۃ بن عبید بڑائٹ مشہور صحابی بیں ، وہ یہ کی یہ تعریف کرتے ہیں کی فرص حر مصعة مهو وحه می وحوہ الرائے ہر وہ قرض جو کو کی منفعت تھینج ، کے وہ یہا کی اقسام میں داخل ہے '') اور اہام بخاری نے کتاب الاستقراض ''باب اذا اقرضه الی اجل مسمی'' میں حضرت عبد اللہ بن عمر کا یہ قول تعلیق نقل کیا ہے کہ

قال ابن عمر في القرض الى اجل لا باس به وان اعطى افصل من در اهمه ما لم يشترط. (۵)

معین مدت کے لئے قرض دینے میں کوئی حرج نہیں ،خواہ قرض داراس کے دراہم ہے بہتر دراہم ادا کرے بشرطیکہ (بیربہتر دراہم ادا کرنا) قرض کے معاہدے میں ہے نہ کیا گیا ہو۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر معاہدہ میں یہ طے کرلیا جائے کہ قرض کے دراہم سے بہتر دراہم ادا کیے جا کمیں گے تو وہ یہا میں داخل ہو کرح ام ہوگا۔

نیز حضرت ابو ہردۃ کہتے ہیں کہ مضرت عبداللہ بن سلام پرائٹڑ نے جھے تھیجت کی کہتم ایک ایک سرز مین میں آباد ہو جہاں رِہا بہت عام ہے۔ لہٰذاا گر کسی شخص پرتمہارا قرض واجب ہواور وہ تہہیں بھو ہے، جویا جارے کا بوجھ ہدینۂ وینا جا ہے تو تم اسے قبول ندکرو۔ کیونکہ وہ ریا ہے۔ (1)

<sup>(</sup>۱) تغییرابن کثیریس:۳۳۱، ج:ایمطبوعه ۱۳۵۱ههـ

<sup>(</sup>٢) - الجامع الصغيرللسيوطي بحواله حارث بن الي اس منة ،ص ١٩٥٠ ج ١٠ حديث ٢٣٣٣ به

<sup>(</sup>٣) السراج المير لنعريزي من ٨٦٠، ج.٣-

<sup>(</sup>٧) اسنن الكبرى سييقى عن ٥٥، ٥٥ - ٥٥ (٥) مسيح بخارى عن ٣٢٣ .ج ١٠

<sup>(</sup>١) مستجع بخارى منا قب عبدائند بن ملام يناشخ اس ٥٣٨، ج: ١ـ

اور حضرت تناده بن دعامة الدوى آيت "وَإِل نُنتُهُمْ فَلَكُمْهُ رُهُ وْسُ هُوَالِكُمْ" كَيْفْسِر مِين فرماتے ہيں:

> ما كان لهم من دين قحعل لهم ان ياحذوا ره وس اموالهم ولا بردادوا عبه شيد (۱)

> جس شخص کا پھی قرض دُوسرے پر ہو۔اس کے لئے قر آن نے اصل رقم مینے کی اجازت دی کیکن اس بر ذرا بھی اضافہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔

(") ملاءِ لغت نے بھی'' یہ بھی تشریح کی ہے، چنانچہ لغت عرب کے مشہور امام زج ج بے با کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''کل قرص وحد مدہ کثر مدہ''(\*) لینی ہروہ قرض جس کے ذریعہ اس سے زیادہ رقم وصول کی ج نے ۔ نیز لسان العرب وغیرہ ہیں بھی رہا ک مہی تعریف نقل ک گئی ہے۔

چنانجہاُمت کے تمام ملاء وفقہاء بالاختلاف' رہا'' کی بھی تعریف کرتے آئے ہیں۔ اہم ابو بکر جصاص احکام القرآن میں اہلِ جاہیت کے رہا کی قانونی اور جامع و مانع تعریف اس طرح فرماتے ہیں:

> هو القرص المشروط فيه الاحل وزيادة مال على المستقرص. (٣) قرض كاوه معامله جس مين ايك مخصوص مرت ادائيكي اورقرض دارير مال ن كوكي زيادتي طي كرلي مجي مهو-

ندکورہ بالا تقریحات نے ''ریا'' کے مغہوم میں کوئی گنجنگ یا ابہام واجی لی تی نہیں چھوڑا،
اوران سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ قرض کے معاملہ میں قرض دار کے ذمہ اصل پر جواف فی بھی معاہدے میں طے کر کے لیا اور دیا جائے وہ'' ریا'' ہے، اس میں کم یا زیادہ، یا مفرد و مرکب کی کوئی شخصیص نہیں ہے، یہی قر آن وسنت کا تکم ہے، یہی اجماع اُمت کا فیصلہ ہے، اوراسلامی شریعت میں اس کے سواکسی نظریہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

(ب) کیاظہوراسلام کے بعد ہونے والی ترقی اور تندیلیوں کے پیش نظر 'رب ' کی نی تشریح کی جاسکتی ہے؟

<sup>(</sup>۱) تغییرابن جربرطبری می ۲۷، ج ۳۰

<sup>(</sup>۲) تاج العروسيص ١٣٢٠ ج

<sup>(</sup>٣) احكام القرآن من: ١٥٥٥ ج ١٠

اس کامخضر جواب ہے کہ برگز نہیں۔ جس چیز کی تشریح خود قر "ن وحدیث نے کر دی ہو،
جس پر فقہاء صحابہ و تابعین شفق رہے ہوں، اور جس پر اُمت کا اجماع شفق ہو چکا ہواس کر ''خی
تشریح'' درحقیقت قر آن وسنت کی تحریف کا نام ہا ور ایس نئی ششہ بحات کی اجزت دینے کا مطلب
ہے کہ قر آن وحدیث کا کوئی تھم میح وسالم ہاتی ندر ہے۔ اگر محض زمانے کے عام چلن سے متاثر ہوکر
'ریا'' کی کوئی ایس نئی'' تشریح'' کی جا کتی ہے جوقر آن وسنت اور اجماع کے صریح ارش وات کے
خلاف ہوتو ''خر''' '' بہاں تک کہ'' کفر' و''شرک' کی نئی تشریح بھی ممکن ہوگی، پھر اسلام کا کون س

شریعت کے جواحکام زہنے کی تہدیلی سے متر اڑ ہونے والے سے ،ان کے ہرے یم خوہ قرآن وسنت نے صریح اور تفصیلی احکام وینے کے بجائے بچھاصول بتا دیے ہیں جن کی روشی میں شریعت کے اصولوں کے تحت احکام مستنبط کے جاشیس ، اہذا جہاں قرآن وسنت کے احکام منصوص اور واضح ہیں اور ان ہم ،آئندہ کسی تبدیلی کی نشاندہ کہیں ہیں گئی، ان پر قیام قیام تی مت تک جوں کا تول عمل ضروری ہے۔ اگر زمانے کی تبدیلی سے واقعہ ''دیا'' کے تکم میں کوئی تبدیلی ہوئی تھی تو اس کی کی وجہ ہے کہ قرآن کریم ''دیا'' کے تکم میں کوئی تبدیلی ہوئی تھی تو اس کی کی اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیتا ہے، سرور کو نین مزاہی ہاس پر شدید ترین وعید یں اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیتا ہے، سرور کو نین مزاہی ہا اس پر شدید ترین وعید یں اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیتا ہے، سرور کوئیان مزاہی ہی نہیں ملت کہ ہے تکم کسی ان فرماتے ہیں، لیکن قرآن و سنت میں کسی جگہ اس بات کا کوئی ادنی اشارہ بھی نہیں ملت کہ ہے تکم کسی زمانے میں تبدیل ہو سکتی ہو سکتی جائے آئندہ زمانے کے بارے میں آئخضرت مزاہ نے کا جو ارشاد کتب حدیث میں ملتا ہے دو تو ہو تہ ہے۔ اس کے بجائے آئندہ زمانے کے بارے میں آئخضرت مزاہ نے کا دو تا ہے جائے آئندہ زمانے کے بارے میں آئخضرت مزاہ تو تا ہے۔ اس کے بجائے آئندہ زمانے کے بارے میں آئخضرت مزاہ نے کی ملتا ہے دو تو تا ہے۔ اس کے بجائے آئندہ زمانے کے بارے میں آئخضرت مزاہ نے کہ اس اس کی جائے آئندہ زمانے کے بارے میں آئخضرت مزاہ نے کی ملتا ہے دو تو تا ہے۔

ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد الا أكل الرباء فمن لم يأكله اصابه من غباره.(١)

لین لوگوں پر ایک زمانداییا آئے گا کدان میں کوئی شخص اید ندیج گاجس نے سود ند کھایا ہو، اور جس شخص نے واقعی سود ند کھایا ہوگا، اس کوسود کا غبار تو ضرور ہی ہینچے گا۔

نیز بیارشاد ہے کہ "بیں بدی انساعة بطهر الربا والر، والحمر (۲) تیامت کے قریب سود، زنا اور شراب کی کثرت ہوجائے گی۔

ان احادیث میں آپ نلافیام صراحة بتلارے ہیں کہ آئندہ ایک زماندایہ ا آبائے گا جب

<sup>(</sup>۱) الروادُ دوائلن اجهد (۲) طبراتي ورواته رواة الصحيح

سودیا اس کے غبر ہے بیخا مشکل ہوگا ، اس کے ہا وجود آپ اس سود کو ' ریا' 'ہی قر اردیتے ہیں ، ادر کوئی ادفی اشارہ بھی ایسانہیں دیتے کہ اس دور ہیں یہ با کی' ' نئی تشریخ' کر کے اسے حل ل کر لین چاہئے ۔ پھر صدیث کی پیشین گوئی کے مطابق آج یہ با کی کثر ت کا مشاہدہ ہور ہا ہے ، لیکن جس یہ با کی کثر ت ہو ہ تخیارتی سود ہے کیونکہ مہا جن سود کی تو الی زیادتی نہ دئی شہوئی ہے شہ آئندہ بظاہر امکان ہے کہ اس سے کوئی اس ن خالی شدر ہے ۔ یہ بینکوں ہی کا سود ہے جس کے اثر ات ہر کس و نہ کس تک چہنچتے ہیں۔ اس سے مزید یہ معدم ہوا کہ قرآن و صدیت نے جس یہ کورام قرر دیا ہے اس میں تجارتی اور مہر جن ہر طرح کے سودش مل ہیں۔

سوال نمبرا: کیا اسلامی تغلیمات اورا حکام کے مطابق (۱) دومسلم ریاستوں کے درمیان یا (۲) ایک مسلم اور دُوسری غیرمسم ریاست کے مابین سودکی بنیاد پر کاروبار جائز ہے؟

جواب جہاں تک دومسلم ریاستوں کا تعلق ہے ان کے درمیاں سوت میں وین کی کوئی سے کئی خبیں۔البتداس مسلمین فقہاء کا اختلاف رہا ہے کہ کی غیر مسلم ریاست سے سود لیا جا سکت ہے یہ شہیں؟ بعض فقہاء ہے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کی وجہ سود کا جواز نہیں ، بلکہ ہے ہے کہ دارالحرب میں رہنے والے کا فروں کا ماں ان کی رضامندی ہے وصول کر کے اس پر قبضہ کر لینا ان فقہاء کے مطابق نزد یک جائز ہے، دارالحرب کے کفاروہ ماں خواہ کوئی نام رکھ کر دیں ،ان فقہاء کے مسلک کے مطابق مسلمان اسے بحثیت سود نہیں بلکہ اس حثیت ہے وصول کر سکتے ہیں کہ دوایک حربی کا مال مہاح ہے، مہذا اضطراری جات ہیں اس نقطر نظر کواختیار کر بینے کی گنجائش ہے۔

سوال نمبر ۱۳۰۰ حکومت قو می ضروریات کے لئے جوقر ضے جاری کرتی ہے کیاان پر لا گوجوئے والاسود رہا کے ذیل میں آتا ہے؟

جوب نمبر ۱۳ با شبر باکے ذیل میں آتا ہے ، کیونکہ 'ربا'' جس طرح انفر ادی طور پرمسلمان کے لئے حرام ہے اس طرح حکومت کے لئے حرام ہے

> سوال نمبر ہوں کی آپ کے خیال میں غیر سودی بینکاری ممکن ہے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو کن مفروضات کے مطابق؟

جواب نمبر می فیرسودی نظام بینکاری بلاشبه ممکن ہے۔ اس کی تفصیلات تو اس مختصر سوالن ہے ہوا ب نمبر میں ساسکتیں بلیکن اس کا مختصر ف کد درج ذیل ہے۔ اس پر عمل کا صحیح طریقہ سے کہ اس نظام کی ممل تفصیلات مدق ن کرنے کے لئے صاحب بصیرت فقہاء اور ماہرین معاشیات و بدنکاری کی

ایک مجلس خاص ای غرض کے لئے بنائی جائے جو رہا کی حلت وحرمت کی بحث میں وقت ضائع کرنے کے بیجائے مثبت طور پر غیرسودی نظام بینکاری کی تفصیلات مرتب کرے۔ خاکد درج ذیل ہے: اسلامی احکام کے مطابق بینکاری ''رہا'' کے بجائے ''شرکت'' اور ''مضاربت'' کے

اصولوں پراستوار کی جائے گی جس پڑمل مندرجہ ذیل طریقے سے ہوگا۔

عوام جو رقبیں بینک میں رکھوائیں گے وہ دولتم پرمشمنل ہوں گی،عندالطلب قرضے (Current Account) اور دُوسرے مدمض ربت (Fixed Deposit)،سیونگ اکاؤنٹ مما فتر معیدہ کا میں ایرمی

ملاقتم میں شامل ہوجائے گا۔

عندالطلب قرضوں میں تم مرقوم بینک کے پاس فقی نقطۂ نظر ہے قرض ہوں گ۔ کھاتہ دار ہروفت بذریعہ چیک ان کی واپسی کا مطالبہ کر سکے گا، ادران پر منافع کھاتہ دار کونبیں دیا جائے گا۔ جب کہ موجود و نظام میں بھی اس مد ہر کوئی سودنبیں دیا جاتا۔ البتہ مضر ربت کے کھاتہ دار معین مدت کے سئے جو تین ، و سے ایک س ل تک ہو گئی ہے رقم رکھوا کیں گے، اوراس رقم سے بینک (اس طریقے کے مطابق جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے) جو منافع حاصل کرے گا اس میں متناسب طور سے مطابق جس کی تفصیل آگے آ رہی ہوں گے۔ یعنی ان کی رقم کل گئے ہوئے سر مایہ (Invested اس میں متناسب طور سے کا اس کی مور کے سر مایہ (Invested کا جتنا فی صدحصہ ہے، بینک کے کل من فع میں سے اتنائی فی صدحصہ انہیں سے گا۔

عندالطلب قرضوں ادر مف ربت کھاتہ کے ذریعہ حاصل ہونے والی رقم میں سے بینک ایک حصہ مرحفوظ (Reserve) کے طور پر رکھ کر باتی سر ایہ کارو باری افراد کوشر کت یا مضار بت کے اصول پر دےگا۔ کارو باری افراد اس سر مایہ کوصنعت یا تجارت میں لگا کر جو نفع حاصل کریں گے اس کا ایک سطے شدہ فی صدحصہ بینک کواصل رقم کے ساتھ ادا کریں گے۔ اور بینک پیفع اپنے حصہ داروں اور کھا تہ داروں کے مدداروں کے درمیان ملے شدہ متناسب حصوں کی صورت میں تقسیم کرے گا۔

ندکورہ طریق کار کےعلدوہ غیرسودی نظام میں بینک اپنے وہ تمام وفل کف بھی جاری رکھے گا جووہ اُجرت پرانجام دیتا ہے،مثلاں کرز،ٹر بولز چیک، بینک ڈرافٹ، اور لیٹر آف کریڈٹ جاری کرن بچے وشراکی دلالی، کاروباری مشورے دینا وغیرہ ان تمام خدمات کو بدستور جاری رکھ کران پر اُجرت وصول کی جائےگی۔

یہ غیر سودی بینکاری کے لئے انہائی مجمل اشارات ہیں۔اس موضوع پر مفصل کیا ہیں بھی ش کع ہو پکی ہیں جن میں اس نظام کی جزوی تفصیلات ہے بھی بحث کی گئی ہے۔ ذاتی طور پر متعدد ماہرین بینکاری سے مشوروں کے دوران انہوں نے اس طریق کارکو با مکلیہ قابل عمل قرار دیا ہے اوراس ر مل کرنے کے لئے سی طریقہ وہی ہے جواو پر ہیان کیا گیا ہے کہ خاص اس غرض کے لئے ماہرین کی ایک مجلس بنادی جائے جوغور وخوض کے بعد اس نظام کی ملمی تفصیدات مرتب کرے۔
سواں نمبر ۵ کیا اسلامی احکام کی روشنی میں جینکوں کی فراہم کر دوسہولتوں یا خد مات کے عوض سودکی وصولی کے ساسلہ میں نجی اور سرکاری جینکا ری میں کوئی افتر مارک بینکا ری میں کوئی افتر انتماز کیا جا سکتا ہے؟

جواب نمبر ۵ اسلامی احکام کے اعتبار ہے نجی بینکوں اور سرکاری بینکوں میں کوئی فرق نہیں۔

جن سات کی اُجرت لین نجی بینکوں کے لئے جائز ہان کی اجرت سرکاری بینکوں کے لئے بھی جائز ہے۔ اور سود کے معاملات نہ نجی بینکوں کے لئے جائز ہے نہ سرکاری بینکوں کے لئے۔

ہوال نمبر ۲ کی حکومت کے مملوکہ یا اس کے زیر گرانی چنے والے بینکاری موال نمبر ۲ کی حکومت کے مملوکہ یا اس کے زیر گرانی چنے والے بینکاری کے کسی ادار ہے کو نامعلوم ما مک کی ملکیت (مال مجبول الما لک) قرار دیا جاسکتا ہے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو اسلام کی اُرو سے ایسے ادارے کی کی حقیقت ہے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو اسلام کی اُرو سے ایسے ادارے کی کی حقیقت ہے؟

جواب نمبر ۲۰ جو بینک حکومت نے قائم کیے ہوں وہ حکومت کی ملکت ہیں۔ ہذا آنہیں مجبور الما مک اموال میں داخل کرنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

موال نمبر 2 (الف) آیا اسلامی تعییمات کے بموجب سر مایہ کو عامل پیداوار قرار دیا جاسکتا ہے، اوراس کے استعال کے عوض کوئی معاوضہ دیا جاسکتا ہے؟ (ب) اگر جواب اثبات میں ہے تو آیا اسلام من فع کی تقسیم میں سر مایہ کا کوئی حصہ مقرد کرتا ہے؟

جواب نمبر کے بیا کی نظری تی بحث ہے جے صراحۃ قرآن وسنت میں نہیں چھیڑا گیا، البت السسد میں قرآن وسنت میں نہیں چھیڑا گیا، البت اسسسد میں قرآن وسنت کے احکام سے جو تھے پوزیشن سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ 'سروایہ' کو عالل بیداوار شار کیا گیا ہے، البتہ جس چیز کوآئ کل علم معاشیات میں سروایہ یا اصل (Capital) کہا جاتا اور جس کی تعریف پیداشدہ ذرایعہ بیدائش سے کی جاتی ہے، وہ اسلامی شریعت کے اعتبار سے دوقسموں بینشسم ہے:

(۱) و ہسر مایہ جس کاعمل بیداوار میں استعمال اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اے خرج نہ کیا جائے جیسے روپیہ اوراشیاء خور دنی۔

(٢) وه وسائل پيداوارجن كاعمل پيدائش ميں اس طرح استعمال كيا جاتا ہے كدان كي اصل

شکل وصورت برقر اررہتی ہے مثلاً مشینری۔

تقشيم دوات مين ان دوقهمون مين ست بهلي شم كاحصه من في ا Pretiti ي كرسواور

دُوسر ي فتم كا حصه زين كي طرح أجرت يا كرابيب (Rent)

یبال مختصراً اتنا اشارہ کافی ہے۔ اس مسئلہ کی کھمل تشریح اور اس کر بھی جہ ہے۔ 'شر ہے مقالے' اسلام کا نظام تقشیم دولت' میں موجود ہیں۔ جوساتھ منسلک ہے۔

> سواُل نمبر کر (اُلف)، کیا آپ کے خیال میں موجود دا آتصادی صدی ہے۔ بینکاری کی سہولتوں سے استفادہ کے بغیریا ایس سہولتوں کے عوض سریزی کا رک کے اخراجات ادا کے بغیر ملکی اور غیر ملکی تنجارت کومؤٹر طریقہ سے جو ساممین

> (ب) اگر مندرجه بالاسوال كاجواب نفى ميل بي آي اسلاى الاست. م آيك كوئى متبادل جويز كر كت بين؟

جواب نمبر ۸۰ بی ہاں۔ مکن ہے۔ یہ پہنے مرض کیا جا چکا ہے کہ بینک اپی جن خد مت یہ اُجرت وصول کرتا ہے مثلاً لاکرز، لیٹرز آف کریڈٹ، بینک ڈرافٹ، بیخ وشراک ۱۰۰ و برہ ۱۰ و و اُبر ۱۰ و و اُبر ۱۰ و و اُبر اُن و اُبرت لینا جائز ہے۔ البتہ سود کا کاروبار نا جائز ہے، اور اس کی متبادل صورت سور فہ سے ۱۰۰ بواب میں آپھی ہے۔

سوال نمبر ۹. کیا بیمہ کا کاروبار سود کے بغیر چلایا جاسکت ہے؟ جواب نمبر ۹ جی ہاں۔ اور اس کی صیح اسلامی صورت بیہ کہ

(۱) بیمہ پالیسی کی حاصل شدہ رقوم کومضار بت کے شرکی اصول کے مطابق تبی رہ میں اللہ اللہ مطابق تبی رہ میں الگایا جائے اور معین سود کے بجائے اس طریقے پر تبیارتی نفع تقلیم کیا جائے جس کا ذکر غیر سود کی بینکار کی کے ذیل میں آیا ہے۔

(۳) بیمہ کے کاروبار کوانداویا ہی کا کاروبار بنانے کے لئے بیمہ پالیسی لینے والے ن رضامندی سے اس معاہرے کے پابند ہول کہ اس کاروبار کے منافع کا ایک معتدبہ حصہ نصف یا تہائی یا چوتھائی ایک ریز روفنڈ کی صورت میں محفوظ رکھ کر اسے وقف قرار دیں گے، اور اسے حواد نے بی بت ہونے والے افراد کی امداد پر خاص اصول وقواعد کے ماتحت خرج کیا جائے گا۔

(۳) بصورت حوادث بدامداد صرف ان حفرات کے ستھ مخصوص ہوگہ جواس معاہدے کے بنداوراس مینی کے حصد دار ہیں۔اد قاف میں الی تضیعات شرباً جائز ہیں،وقف ملی الاوالا داس

کی نظیر موجود ہے۔

(٣) اصل رقم مع تبی رتی نفع کے جرفر دکو پوری پوری سلے گ الا سے کہ کاروہ ریس خی رہ ہو اور وہ ہی س کی طلب ججھی جائے گ ۔ امداد با جمی کا ریز روفنڈ وقف ہوگا۔ جس کا فائدہ وقوع حادثہ کی صورت میں اس وقف کرنے وائے گ ۔ امداد با جمی کا اور اپنے وقف سے خود کوئی فائدہ اُٹھان اصوب وقف کے من فی تبییں جیسے کوئی رفاع م کے لئے ہمپتال وقف کر دے پھر بوقت ضرورت اس سے خود بھی ف کدہ اُٹھائے یہ قبرستان وقف کر دے پھر خود اس کی ادر اس کے اقرب کی قبریں بھی اس میں بنائی بنائی۔ بندہ اُٹھائے یہ قبرستان وقف کر دے پھر خود اس کی ادر اس کے اقرب کی قبریں بھی اس میں بنائی جائے۔

(۱) کوئی شخص چند تسطیں جمع کرنے کے بعد سسدہ بند کردی آواس کی رقم صبط کر لینا جیسا کہ من کا معمول ہے ظلم صرح اور حرام ہے۔البتہ پہنی کوا سے غیر مختاط اوگوں کے ضرر ہے بچانے کے لئے معاہدے کی ایک شرط بیر کھی جاستی ہے کہ کوئی شخص حصہ دار بغنے کے بعد اپنا حصہ واپس لینا ہے ہے بعنی شرکت کوئی من کے بعد اپنا حصہ واپس لینا ہے ہے بعنی شرکت کوئی من کے بعد اپنا حصہ واپس لینا ہے جمعے رقم واپس ندی ہوئے گی۔ اورا لیے شخص کے لئے تبیر آن نفع کی شرط بھی کم رکھی جاسمی ہے۔ بیسب امور منتظمہ کمیٹی کی صوابد بدے طے ہو سکتے ہیں۔ بان کا اثر معاملہ کے جواڑیا عدم جواڑی عدم جواڑ برخبیں برختا۔

یا یک سرسری واجی کی فی کہ ہے۔ اگر کوئی جماعت اس کام کے لئے تیار ہوتو اس پر مزید فور
و قسر کر کے اسے زیادہ سے زیادہ ، فئے بنان اور نقصانات سے محفوظ رکھنے کی تدبیر یں سوچی جاسکتی
میں۔ اور س ل دوسال تجربہ کر کے ریاب بھی شرعی قواعد کے تحت تغیر و تبدل کیا جاسکتا ہے۔
فل بر ہے کہ بینکنگ اور الشورنش کا مرقبہ نظام بھی تو را تو ل رات و جود میں نہیں آگیا، بلکہ
می بور وفکر اور تجربات میں ایک عرصہ لگا ہے۔ اگر صحیح جذبہ کے ساتھ خدکورہ بالا طریقے کا تجربہ کی باور تجربات میں ایک عرصہ لگا ہے۔ اگر صحیح جذبہ کے ساتھ خدکورہ بالا طریقے کا تجربہ کی باکہ برکیا

غیرسودی بینکاری اور بیمه وغیره کا نظام شرعی اصول پر پورے استحکام کے ساتھ بروئے کارآ سکتا ہے۔ سوال نمبر۱۳ (۱۱): پراویڈنٹ فنڈ اور سیونگز بینک اکاؤنٹ پر جونفع دیا جاتا ہے کیا وہ دیا کی تعریف میں آتا ہے؟

جواب فمبر ۱۱ : جہاں تک سیونگزاکا وُن کا تعلق ہے اس پر دیا جانے والا نفع باا شہر یا ہے۔ رہا کیونکہ وہ رہا کی اس تعریف میں داخل ہے جس کی تشریح سوال فمبر اے جواب میں کی گئی ہے۔ رہا پر واویڈنٹ فنڈ کا مسئلہ سواس کا بھی صاف اور بے غبار طریقہ تو بھی ہے کہ اس فنڈ کو بھی شرکت یا مضار بت کے اصول پر تجارت میں مان کے قصول کے بقتر تقییم کیا جائے اور اس ہے جو تجارتی نفع حاصل ہو وہ فنڈ کے حصہ داران میں ان کے قصول کے بقتر تقییم کیا جائے اور اس ہے جو مین رقوم رہا ہے ملاز مین کے لئے ان کے تجارت وغیرہ میں مگا کر حصہ داروں کو سود کے نام سے چھی مین رقوم رہا ہے ملاز مین کے لئے ان کے حصہ ملازم کو وصول نہیں ہوا وہ ابھی اس کی مسک میں نہیں آیا بلکہ بدستور محکمہ تی کی ملک میں ہے۔ اب حکمہ یا گور نمنٹ نے جو زیا دتی ہوا وہ ابھی اس کی مسک میں نہیں آیا بلکہ بدستور محکمہ تی کی ملک میں ہو اب کے اب کا مرحکہ یا گور نمنٹ نے جو زیا دتی پر اویڈنٹ فنڈ می رقم سے تجارت وغیرہ کے وربعہ حاصل کی وہ زیا دتی مار حکمہ اپنی ملک سے فائدہ اُٹھا ہے اس مسئلہ کی تفصیل احقر کے ایک رسمالہ مجا اس مسئلہ کی تفصیل احقر کے ایک رسمالہ مجا بہا مسئلہ کی تفصیل احقر کے ایک رسمالہ مجا بس میں موجود ہے جس کی دُومرے حضرات علیاء نے بھی تقمہ بی قرمائی ہے۔ بیدرسالہ مجا بس کے ساتھ میں موجود ہے جس کی دُومرے حضرات علیاء نے بھی تقمہ بی قرمائی ہے۔ بیدرسالہ مجا ب کے ساتھ میں موجود ہے جس کی دُومرے حضرات علیاء نے بھی تقمہ بی قرمائی ہے۔ بیدرسالہ مجا ب کے ساتھ فیسل ہود ہے جس کی دُومرے حضرات علیاء نے بھی تقمہ بی قرمائی ہے۔ بیدرسالہ مجا ب کے ساتھ فیسل ہے۔

سوال نمبراا (الف): ایک ملازم کوایئ پراویڈنٹ فنڈ ہے قرض بینے پر جورقم بطور سودادا کرنی پڑتی ہے اور جو بعد میں اس کے اس فندیس جمع کر دی جاتی ہے کیا آپ اے رہا کہیں گے؟

جواب بمیں گائی ہے اس کی روشن میں شرک نقط کا ہے ہے۔ نیز کے معاملہ کی جو تشریح سوال نمبر ۱۱ کے جواب میں گائی ہے اس کی روشن میں شرکی نقط کا قاہ ہے ہے نہ قرض ہے نہ سودی معاملہ ۔ قرض آو اس لئے نہیں کہ ملازم کا جو قرض محکمہ کے ذمہ تھ اور جس کے مطابع کا اسے حق تھا اس نے اس کا ایک حصہ وصول کیا ہے۔ اور بعد کی شخو ابول سے جورقم اوائے قرض وسود کے نام سے بالاقساط کا ٹی جا و بھی اوائے قرض نہیں بکہ فنڈ میں جورقم معمول کے مطابق ہر ماہ گئتی تھی ، ای کی طرح ہے بھی ایک کو تی ہے۔ فرن صرف ہے بکہ فنڈ میں جورقم معمول کے مطابق ہر ماہ گئتی تھی ، ای کی طرح ہے بھی ایک کو تی ہے۔ فرن صرف ہے

<sup>(</sup>۱) (نوٹ) جواب کی سہولت کے پیش نظر سوال نمبر ۱۳ کو مقدم اور ۱۱ کومؤخر کر دیا گیا ہے۔

ہے کہ ان مہیزوں میں کثوتی کی مقدار زیادہ ہوگی جس کی دلیل ہید ہے کہ میںسب رقم یا لآخراس کو واپس ملے گا۔

(ب) اگر آجربھی پراویڈنٹ فنڈ میں اپی طرف سے پچھر قم کا اضافہ کرے تو صورت ول یہ جو گ' س سے بھی نہ کورہ صورت ول پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ آجر جس رقم کا اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہے وہ اس کی طرف ہے تبرع (ایک طرح کا انعام) ہے۔

> سال نمبر سل کیا انعامی ہانڈوں پر یا سیونگ بینک اکاؤنٹ پر بطور انعام دی جانے والی رقم رہا کی تعریف میں داخل ہے؟

جواب نبرسا انعام بانڈزیس ہے ہوتا ہے کہ بانڈ خرید نے والے برخص کی رقم پر سود لگایا جوات ہے۔ ہوت والے برخص کی رقم پر سود لگایا جوتا ہے، ہون معینہ مدت بوری ہونے پر برخص کا سودای کودیئے کے بجے ہود کی مجموعی رقم صرف ال فر سیم آر بی ہوتا ہے۔ ہونا کا نام قرید اندازی میں نکل آئے بہذا جورقم بونڈ پر ''انعام'' کے نام سے دک بوں ہے وہ در حقیقت سود اور یہ ہے، فرق ہے کہ عام ہ ، مت میں انتی رقم پر جھنا سور ان ہے، بنڈ کے نوم من میں ، سے بی سود کے عمادہ بعض و وسرے افراد کی رقبول پر مکنے والا سود بھی شام ہوتا ہے جوا و سے فتکان کو بذر ایور تی رویا جو تا ہے ۔ اس طرح انعامی بونڈ کے مرقبہ طریقے سے سود کی رقم کو قرر رے انعامی بونڈ ز کے مرقبہ طریقے سے سود کی رقم کو تر رہ کو تر رہے اور کی ایس کر میم کی جائتی ہوتا ہے۔ ابت اہل علم کے مشورے ہے اس طریقے میں ایسی ترمیم کی جائتی ہوتا ہے۔ ابت اہل علم کے مشورے ہے اس طریقے میں ایسی ترمیم کی جائتی ہوتا ہے جس کے ڈرایورائی میں سوداور قمار ہاتی ندر ہے۔

ر ہو سیونگ بینک کاؤنٹ، سواس کے بارے میں پیچھے باربارعرض کیا جا چکا ہے کہ وہ صافی بہ کا معاہد ہے، ہذااس پرانع م کے نام سے جورتم دی جائے گی وہ ''عقد رہ'' پر دیا جائے والہ انعام ہے جس کالیمنا جائز نہیں۔

موال نمبر ۱۳ کی سلامی قانون کے تحت تجارتی اور غیر تجارتی قرضول میں تی زکرنا در ست ہوگا جب کہ تجارتی قرضوں پر سود لیا جائے اور غیر تجارتی قرضو بلاسود ہوں؟

حاب نمبر ۱۳ سوال نمبر اکے جواب میں تفصیل سے طِض کیا جا چاہے کا 'رہ'' کی 'قیقت ہو وہ زیادتی ہے جو کی جو اب میں تصفیل سے طے کر کے لی اور دی جائے ،اس میں بیسوال قطعی خارج از بحث ہے کہ جو تحفل سے کے دو قسم ہے کہ جو تحفل کے دو وہ بیس اسلامی نقطہ نظر سے اس کو پہلے بیٹ عین کرنا جا ہے کہ وہ وہ بیساس تنس کی احداد کے طور پر دے رہا ہے یا اس کے کاروبار میں جھے دار بنزا جا ہتا ہے ،اگر وہ بیر

روپیددُ وسرے کی امداد کی غرض ہے دے رہا ہے تو پھر ضروری ہے کدوہ اس امداد کو امداد بی رہنے دے اور نفع سے ہر مطالبہ ہے دستیر دار ہوجائے۔وہ اسے بی روپ کی واپسی کا مستیق ہوگا جینے اس نے قرض دیائے ہے ،اوراگر اس کا مقصد سے کدوہ روپید ہے کر کا روبار کے نفع ہے مستنفید ہوتو اسے ''شرکت' یا ''مضار بت' کے طریقوں پڑ مل کرنا پڑے گا، یعنی اے کا روبار کے نفع و نقصان دونوں کی ذمہ داری یا نفی فی نئی پڑے گی، ان دوصور توں کے علاوہ اسلام میں تیسری راہ نہیں ہے جس کے ذریعہ کوئی فریق اپنا اپنا مفع ہر حال میں متعین کر لے جب کددوسرے کا نفع موہوم اور مشتبہ ہو۔

سوال نمبر ۱۰ کیا اسلام کے اقتصادی نظام میں قومی سر اید کی تفکیل کے لئے بچت کی موصلا افزائی کرنے وال کوئی جائز تر نیبات موجود ہیں؟
سوال نمبر ۱۵. اگر سود کو قطعی طور پرختم کر دیا جائے تو اسلامی نظام معیشت میں لوگول کو بچت براً بھارنے ادر سر اید کے استعمال میں کفایت شعاری کی ترغیب دینے کے لئے کو نے محرکات استعمال کیے جا تھیں گے؟

جواب نمبر ۱۰ ۱۵: بید دونوں سوال در حقیقت ایک ہی ہیں۔ اور ان کا جواب بیہ ہے کہ اگر بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو سود کے بجائے شرکت اور مضار بت کے اصولوں پر چھا یا جائے تو کھا تہ داروں کو سے کہ معمولی شرح سود ہے کہ بیل زیادہ من فع صصل ہوگا، کیونکہ وہ پورے کا روبار کے شریک ہوں گئے۔ ہذا جو بچت تو می مقاصد کے لئے ضروری ہے اس کے لئے اس سے بڑھ کرتر نیبی نظام اور کیا ہوگا؟

صرف سیونگ اکاؤنٹ کا مسکدرہ جاتا ہے، کیونکہ غیر سودی نظام میں نداس پرسود ہے گااور ندمن فع ، سیکن اوّل تو جدید ماہرین معاشیات کی عام رائے میہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ کی معمولی شرح سود بچت کے لئے کوئی تو ی اور فیصلہ کن محرک نہیں ہوتی بچت کی اصل وجہ بذات خود کفایت شعاری اور پس اندازی بی کا جذبہ ہوتا ہے اس لئے سیونگ اکاؤنٹ پرسود ندد ہے ہے اس مدیل کوئی معتد بہ کی واقع نہیں ہوگی۔ س کے عداوہ مدمضار بت (Fixed Deposite) کی مدتنی مرک تین ماہ سے ایک طرف ایک ساتھ نفع کے خواہش مند اس مدی طرف ایک سائی رجوع کر سکتے ہیں۔ اس طرح بچت کے ساتھ نفع کے خواہش مند اس مدی طرف انگر رجوع کر سکتے ہیں۔

سوال نمبر ۱۱، جدید معاشی نظریه کے طور پرسود کے معنی اس شرح سود سے مختلف مو گئے میں جو قرض پر واقعی ادا کیا جاتا ہے۔ مثلاً ترقیاتی منصوبوں کی تحمیل میں بہرین معاشیات ' فرضی شرح سود' سے کام لیتے ہیں جس سے سرمایہ کی

کمیابی کی قیمت ظاہر ہوتی ہے۔ کیااس متم کا نظریہ اقتصادی حکمت مملی کے طور
پر استعال کیا جاسکتا ہے خواہ واقعی سودادا کیا جائے یا نہ ادا کیا جائے۔
جواب نمبر ۱۲ سوال پوری طرح واضح نہیں ہے ، تاہم اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقیا تی منصوبہ بندی وغیرہ میں فرضی شرح سود کو بنیاد بنا کر فیصلے کیے جاسکتے ہیں یانہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی ضرورت و ہیں بیش آسکتی ہے جہاں سود عملاً جاری و ساری بھی ہو، لیکن اگر معیشت کو غیر سودگی نظام کے مطابق استوار کر رہا جائے قرضی شرح سودگی کوئی ضرورت یا فائدہ بی قی نہ دہے گا۔

واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين.



# غيرسودي كاؤنٹرز

ذاتی طور پراگر چہمیں اس طریق کارے شدید اختلاف تھا کہ سودی اور غیر سودی کا وُنٹر متوازی طور برساتھ ساتھ چلائے جا ئیں ،گر جب ان کا وُنٹر دن کا افتتاح ہوا تو اس اقدام کو ماضی کے

لا ۱۹۸۱ء میں جب حکومت نے بلاسود بینکاری کا آغاز کرتے ہوئے لی۔ ایل الیں یکنی پر دفٹ اینڈ لوک شیئر نگ ( نفع اور نقصان کی شرکت کا کھات ) جاری کیا اور اس کے نئے غیر سودی کا وُ نٹرز کھوئے جبکہ بیر سارا سسد سودی بنیادوں پر بٹنی تھا تو حضرت مول نامفتی محمد تی عثمانی واست پر کا تبدم العابیہ نے لوگوں کو اس کھاتے کی حقیقت سے آگاہ فریانے کے نئے مندرجہ ذیل مضمون تح برفر مایا جس بیل بیدواضح کیا کہ متذکر وہا الے کھاتہ بھی سودی ہے جس بیس رقم رکھوا کر نفع لینا جائز نہیں ۔ الامحمود احمد

<sup>(</sup>١) ٨١ريخ الأول ١٠٠١هـ

مق لے میں بہر حال غنیمت جمجھے ہوئے ہمارا فوری اور پہا تاثر بیتھ کدان کاؤنٹروں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتی چاہئے، کیونکہ عرصۂ دراز کی تمناؤں اور جدو جہد کے بعداس کام کا آغ زہور ہا ہے جس کے انتظام میں ایک تہائی صدی بیت گئی ہے، خیال بیتھ کہ حکمت عملی خواہ کیسی ہو، کیئن غیر سودی بینکاری کا قیام بہر صورت ایک ایسا نیک کام ہے جس میں تعاون خیر ہی خیر ہے، چنا نچیاس کار خیر میں تعاون اور حصد داری کے جذبے کے س تھ ہم نے اس کی اسکیم کا مطابعہ کی سکین افسوس اور شد بید افسوس اور شد بید افسوس ہوں کو کہنے کے بعد بعد بعدی حد یہ کار کود کہنے کے بعد بعد بعد بیری حد تک سرو پڑ گیا۔

کیم جنوری ۱۹۸۱ء کے بعد اطراف واکن ف سے تحریری اور زبانی طور پرہم سے بیسواں کی جار ہاہے کہ کیا ان کا دُنٹروں سے واقعۂ سودنتم ہو گیا ہے؟ اور کیا ایک مسلمان سود کے کسی خطرے کے بغیران کا دُنٹروں میں رقم رکھواسکتا ہے؟

ان سوارت کاعلی وجہ البھیرت جواب دینے کے لئے جب ہم نے اس اسکیم کا مطالعہ کیا جو کیم جنوری سے نافذ کی ٹئی ہے، اور اس کے طریق کار کا جائزہ سی تو اندازہ ہوا کہ سود کی سنوش میں پرورش بائی ہوئی ذہنیت آئی سانی سے اس نجاست کا خاتمہ کرنے کے لئے تیار نہیں، بلکہ دہ اس پرتھوڑا سعطر چھڑک کراور پچھ خوش نما پائش کر کے پچھ مزید عرصے تک کام چلانا جا ہتی ہے۔ ہذا مسلما ہوں کو ابھی نہ صرف اور انظار کرنا ہوگا، بلکہ سود کی گرتی ہوئی دیوار کو سے جواث ، ابقہ با آخر کر کر رہے گی صحیح طرح سے ڈھانے کے لئے ابھی اور جدد جہد کرنی ہوگی۔

چونکہ عام طور پرمسلمانوں بلکہ بیشتر معا ء کوبھی اس نتی اسکیم کی تفصیلات پہنچ نہیں سکیس ،اس لئے ہم اپن فرض سمجھتے ہیں کہ اپنے علم وبصیرت کی حد تک اس اسکیم پر تبھرہ پیش کریں ، تا کہ حکومت ، عوام اورعلاءاس کی روشنی میں راوِمل مطے کرسکیں۔

بینکوں کو غیر سودی نظام بر کس طرح چدیا جائے ''اور معیشت کے کے سود کی متبادی اس ک
کیا ہو؟ اس مسئلے پر مدت دراز سے جام اسلام کے مختلف حصوں میں سوچ جارہ ہے اور اس پر بہت با
علمی اور تحقیقی کام ہو چکا ہے ، فکر و تحقیق کی ان تمام کاوشوں کو سر منے رکھنے کے بعد ایک بات تقریباً تمام
تجاویز میں مشترک نظر آتی ہے ،اور وہ یہ کہ سود کے اصل متبادل طریقے صرف دو ہیں آیک نفع و نہ تصان
کی تقسیم لیعنی شرکت یا مضار بت اور وُ وسر نے قرض حسن ہذا سود کو نتم کرنے کے بعد بینکاری کا
سارا نظام بنیا دی طور سے انہی دو طریقوں پر جنی ہونا چ ہے ، البتہ بینک کو بعض ایسے کام بھی کرنے
پڑتے ہیں جن کی انجام دی کے لئے نہ وہ شرکت ومض ربت کا طریقہ اپن سکتا ہے ،اور نہ قرض حسن کا۔

ا سے مقد مات پر جزوی طور سے پھے دُورسرے طریقے بھی مختنف حضرات نے تجویز کیے ہیں، یہ طریقے بورے نظام ہینکاری کی بنیا دہیں بن سکتے ، بلکہ آئیں استنائی یا عبوری طور پراختیار کیا جاسکتا ہے۔
بالسود بینکاری پر اب تک جوعلمی اور تحقیقی کام سے آیہ ہے ، ان میں احقر کی معلومات کی صد تک سب سے زید دہ جامع مفصل اور تحقیقی رپورٹ وہ ہے جو اسلا می نظری تی کوسل نے علی اکرام اور ماہر بن محاشیات و بینکاری کی مدو ہے مرتب کی ہے اور اب منظر عام بر آپھی ہے ۔ اس رپورٹ کا بیشتر حاصل بھی ہی ہے کہ بالسود بینکاری کی مدو ہے مرتب کی ہے اور اب منظر عام بر آپھی ہوگی ، اور بینک کا بیشتر حاصل بھی ہی ہے کہ بالسود بینکاری کی اصل بنیا دفعے و نقصان کی تقسیم برقائم ہوگی ، اور بینک کا بیشتر کاروبار شرکت یا مضار بت برہنی ہوگا ، البتہ جن کاموں میں شرکت یا مضار بت کار آ مرتبیں ہوسکتی ، وہاں کے لئے اس رپورٹ میں پھی اور متبادل راستہ بھی تجویز کیے گئے جیں جنہیں بوقت ضرورت عبوری دور میں افقی رکیا جاسکتا ہے ، انہی متبادل راستوں میں ایک متبادل راستہ وہ ہے جس اس

ر پورٹ میں'' نیچ موجل''کا نام دیا گیا ہے۔ اس طریق کار کا خلا صداس طرح سیجھنے کہ مثلاً ایک کا شتکارٹر یکٹر خرید نا جا ہتا ہے لیکن اس کے پاس قم نہیں ہے، بحالات موجودہ ایسے شخص کو بینک سود پر قرض دیتا ہے، یہاں سود کے بج ئے شرکت یا مضاربت اس لئے نہیں چل سکتی کہ کا شتکارٹر یکٹر تنجارت کی غرض سے نہیں، بلکہ اپنے کھیت

میں استعمال کے لئے خرید نا جا ہتا ہے۔ اس صورت حال کا مثر فی طل تو بیہ ہے کہ بینک ایسے اشخاص کو قرض حسن فراہم کر ہے، لیکن جب تک مبیئوں کی مالی پوزیشن اتنی متحکم ہو کہ دواپند روپیہ قرض حسن کے طور پر دے سکیں ،اس وقت تک کے لئے یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ بینک کا شتکار کوروپیہ دینے کے

بجائے ٹریکٹر خرید کر ادھار قیمت پر دے دے ، اور اس کی قیمت اپنا پھھ من فع رکھ کرمتعین کرے اور کا شتکار کواس بات کی مہلت دے کہ وہ بینک کوٹر بکٹر کی مقررہ قیمت پھھ عرصے کے بعد ادا کر دے۔

اس طریقے کو اسلامی کوشل کی رپورٹ میں'' بیچ مؤجل'' کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں بینک نے ٹر بیٹر کی بازار کی قیمت پر جومنا فع رکھا ہے اے معاشی اصطورح میں'' ، رک اپ' کہا جاتا ہے۔

ریسری باراری پرت پر بوسری راها ہے، سے سعا کی استفال کے رومورت میں بینک ٹریسٹر کو

یہ میں میں دیا کہ کو کی مثالی طریقہ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ نہ کورہ صورت میں بینک ٹریسٹر کو

اپنی ملکیت، اپنے قبضے اور ضان اور القام اللہ کے اللہ کا اللہ کے بعد فروخت کرتا ہے، اس سے فقتی استبار سے

یہ نفع سود نہیں ہوتا، اور فقہائے کرائم نے خاص شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے، چنا نچہ جن

مقامت پر بینک کے سامنے فی الحال کوئی متبادل راستہ ہیں ہے، وہاں کوسل کی رپورٹ میں بیطریق

کاراختیار کرنے کی منجائش رکھی گئے ہے، جس کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ ضرورت کے مواقع پر صریح

سود سے نینے کے لئے بیطریق کاراختی رکر بیا جائے، لیکن اس کا مطلب بیہ ہرگز نہیں ہے کہ اس طریق

کارکوسود کی روح بوتی رکھنے کا ایک قانونی حیلہ بنا کر بینکاری نظام کی پوری عمارت' 'مارک اپ' کی بنیاد پر کھڑی کر دی جائے۔ چنانچہ کوسل کی مذکورہ رپورٹ میں جہاں سود کے متباد طریقوں میں ایک طریقہ" بیج مؤجل" مقرر کیا گیا ہے، وہاں پوری صراحت کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ اس طریق کارکوکن حدود میں استعمال کرنا جا ہے۔ رپورٹ کے تمہیدی نکات میں لکھا ہے کہ '' کوسل اس امر کوابتدا ہی میں واضح کر دینا ضروری مجھتی ہے کہ اسلام کے ا تنصا دی نظام میں سود کا مژبی متمادر حل ، نفع نقصان میں شرکت یا قرض حسن کی صورت میں سر مائے کی قرابھی ہے۔ اگر چہ اس رپورٹ میں پیش کر دہ سفارشات ہوی حد تک نفع نقصان میں شرکت کےاصول پر بنی ہیں ،لیکن بعض سفارشات میں مجھ دُوسرے متبادل طریقے مشلاً یشہ داری، ملکیتبی کراسہ داری ، بیج مؤجل ، سر ، بیکاری بذراید تیا، م بھی اپنائے گئے ہیں ۔ اگر جہ بیہ متبادل طریقے جس صورت میں زیر نظر ریورٹ میں پیش کیے گئے ہیں ، سود كعضر سے يوك بير ، تا ہم اسلام كے من لى اقتصادى نظام كے نقطة نظر سے بہ صرف '' دُوسرا متبال حل'' ہیں۔ اس کے عداوہ پید خطرہ بھی موجود ہے کہ سے طریقے ہا آنا خرسودی لین وین اوراس ہے متعبقہ بُر ائیوں کے از سرتو رواج کے لتے چور در دازے کے طور پر استعمال ہوئے مگیس ، نبذا ہے امر ضروری ہے کہ ان طریقوں کا استعمال کم ہے کم حد تک صرف ان صورتوں ور خاص حالات میں کیا جائے جہاں اس کے سواح پارہ نہ ہو، اور اس بات کی ہرگز اجازت نہ دی ج نے کہ پیطریقے سرمایہ کاری کے عام معمول کی حیثیت اختر رکزلیں۔''(۱) نیز" بچ مؤجل" کے طریقے کی مضاحت کرتے ہوئے آگے پھر لکھا ہے کہ ''اگر چہ اسلامی شریعت کے مطابق سر مایہ کاری کے اس طریقے کا جواز موجود ے تاہم با التیاز اے ہر جگہ کام میں ، نا دائش مندی سے بعید ہوگا، کیونکداس کے بے جا استعمال سے خطرہ ہے کہ سودی لین دین کے از سرتو رواج کے لئے چور دروازه کھل جائے گالہذا ایس احتیاطی تداہیر اختیار کی جانی جاہمیں کہ بیا طریقه صرف ان صورتوں میں استعمال ہو جہاں اس کے سوا حیار ہ نہ ہو۔''(+)

(۱) خاتمه سود براسد می نظریاتی کونسل کی 'رده ریورث جس ساله (۳) اینانس ۴۶، فقر داری.

اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم کم جنوری ہے نافذ ہونے والی اسکیم کا جائز ہ

لیتے ہیں تو نقشہ ہالکل برعکس نظر آتا ہے۔ اس اسکیم میں نہ صرف میر کے '' مارک اپ' ہی کوغیر سودی کاؤنٹرز کے کاروبار کی اصل بنیا دقر ار دے دیا گیا ، بلکہ '' مارک اپ' کے طریق کار میں ان شرا کا کا بھی لی ظ نظر نہیں آتا جو اس'' مارک اپ' کومحدود فقہی جواز عط کر سکتی تھیں ، چنانچہ اس میں مندرجہ ذیل سنگیین خرابیاں نظر آتی ہیں '

'' بیچ موجل'' کے جواز کے لئے لازی شرط سے کہ بائع جو چیز فروخت کررہا ہے وہ اس کے قبضے میں آپھی ہو، اسلامی شریعت کا بیم معروف اصول ہے کہ جو چیز کسی انس ن کے قبضے میں ندآئی ہو اور جس کا کوئی خطرہ ( Risk ) انسان نے قبول ندکیا ہوا ہے آگے فروخت کر کے اس پر نفع حاصل کرنا جو بڑنہیں ، اور زیرِ نظر اسکیم میں ''فروخت شدہ'' چیز کے بینک کے قبضے میں آنے کا کوئی تذکرہ نہیں بعک بیصراحت کی گئی ہے کہ بینک 'فروخت شدہ'' کے تحت کوئی چیز مشلا چاول اپنے گا بہک کوفر اہم نہیں میں اسکیم کے اس کے ذریعے وہ بازارے چاوں خرید لے گا ، اور اسکیم کے الفاظ میں :

"جن اشیاء کے حصول کے لئے بینک کی طرف سے رقم فراہم کی گئی ہے،ان
کے بارے میں سے سمجھا جائے گا کہ وہ بینک نے اپنی فراہم کردہ رقم کے
معاوضے میں بازار سے خرید لی میں،اور پھر انہیں نوّے دن کے بعد واجب
ال داءزائد تیمت پران اداروں کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے، (جواس سے رقم
لینے آئے میں)(۱)

اس میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ وہ اشیاء بینک کی ملکت اور اس کے قبضے میں کب اور کس طرح آئیں گی؟ اور محف کسی محفول کوئی رقم دے دینے سے یہ کیے بچھ ہی جو چیز وہ نریدنا چاہ رہا ہے وہ پہلے بینک نے فرید کا فیز پر کوئی ہت فرض کر بینے سے وہ حقیقت کیے بن علی ہے، جب تک اس کا تھی فری کارا ختیار نہ کیا ج ئے۔ زیادہ فرض کر بینے سے وہ حقیقت کیے بن علی ہے، جب تک اس کا تھی طریق کارا ختیار نہ کیا ج ئے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات ہو گئی ہے وہ ایہ کہ بینک کی طرف سے فرید کے بینے اس ادارے کو اپنا ویل Agent ابنائے کہ وہ مطلوب چیز بینک کی طرف سے فرید لیے ، اور جب وہ فرید کر بینک کی طرف سے فرید لیے ، اور جب وہ فرید کر بینک کی واضی ہوئی چاہئے ، دُومرے یہ بات پھر بینک کی طرف سے قضہ نہیں کر بینک اس کی فراہم کی ہوئی رقم اس کے ذمے قرض نہیں ، بلکہ اس کے پاس بینک کی اہ نت ہوگی۔ لے گا، بینک کی اہ نت ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) اسٹیٹ بینک نیوز، کم جنوری ۱۹۸۱م صفحه ۹

یہ ان نصرف ہے کہ اس متم کے کسی طریق کار کا کوئی ذکر نہیں ، بلکہ ہے کہ آلا مارچ کو چول وغیرہ کی خریداری کے لئے بینکول نے جو تھیں رائس کارپوریشن کو پہنے ہے دی جوئی تھیں ، ۲۸ مارچ کو ہے جو جو جو گئے کہ کار پوریشن نے وہ رقمیں سود کے ساتھ بینک کو والیس کر دی بیں ، اور چر بینک نے اس روز وہ رقمیں دو ہرہ کارپوریشن کو ہرک اپ کی بنیاد پر دے دی بیں ، اور جس جنس کی خریداری کے لئے وہ قریض دھنے گئے تھے ، یہ تمجھا جائے گا کہ وہ بینک نے خرید ل ہے ، اور چرکارپوریشن کو ہرک اپ ک بنیاد پر چے دی ہے ، اور چرکارپوریشن کو ہرک اپ ک بنیاد پر چے دی ہے ، اب سوال ہے ہے کہ جن رقموں سے کارپوریشن کی بہتے چول وغیرہ خرید چک ہے اور شریع کے اور شریع کر وہ ہارہ کارپوریشن کو بیکل ہے ، درے میں کون کی منطق کی روسے ہے تھے جا جا سکت ہے کہ وہ بینک نے خرید کر وہ بارہ کارپوریشن کو بیجی ہے اس کے ہدرے میں کون کی منطق کی روسے ہے تھے جا سکت ہے کہ وہ بینک نے خرید کر دو بارہ کارپوریشن کو بیجی ہے ؟

اس سے بیہ بات واضح طور پر م<sup>یہ ش</sup>م ہوتی ہے کہ'' بیچ مؤجل'' کا طریقہ حقیقی طور پر اپنہ پیش نظر نہیں بلکہ فرضی طور پر اس کاصرف نام لینا پیش نظر ہے، اور اثنیا بیہ ہے کہ اس جگہ بیانا مبھی برقر نہیں رہ سکا، بلکہ بینک کی دی ہوئی رقم کو قرض د Advance اور اس عمل کو قرض دینے العامال

ے بیر کیا گیا ہے۔ [

اس استیم کی ایک علین ترین ملطی اور ہے۔ ' بیج مؤجل' کے لئے ایک اور یہ ہت بھی کہ یہ کہ معاہدے کے وقت فرو خت شدہ شے کہ قیت بھی واضح طور پر متعین ہوج ہے ، اور یہ بات بھی کہ یہ قیت کتنی مدت بیل اوا کی جائے گی ' پھرا گرخ بیدنے والا وہ قیت معینہ مدت بر اوا نہ کرے تو اس سے وصول کرنے کے لئے تر م تا نونی طزیقے استہال کے جاسے ہیں، لیکن اوا کی گی بین تا خیر کی بنیو و پر قیت میں اضافہ کر کے نی مون کی معینہ قیت میں اضافہ کہ کرنے کا شرایا کو کی جوانی ہے ہی کے واکدتا خیر کی بنیو و پر قیت میں اضافہ کہ کرت کے معینہ قیت میں اس اہم اور بنیو دکی شرط کی بھی نہ صرف یہ سے جہ نیس تو ای کا ذو سران مسود ہے ، کیونکہ تا خیر کی بنیو و پر قیت میں اضافہ فہ کرتے کہ پہندی نہیں گئی بند بعض معامدت میں وضاحت کے ساتھ اس کی خلاف ورزگ کی گئی ہے ، کیونکہ تا خیر کر ہے گا ، اس پر ابتدا نا جیس ون کی بنیو کی تو اس کی خلاف ورزگ کی گئی ہیں اوان کی مون ہیں اور کر ہے گا ، اور اگر ہی ہیں ون میں اوان کی مون ہیں اور کر ہے گا ، اور اگر میں ہیں کہ میں اور کر ہے گا ، اور اگر ہی ہیں ون میں اوان کی مون ہیں اور کر ہی ہوگی تیت کی مون ہیں اور کر میں اور کر ہو کی ہوگا اور آگر ہی ہی ہوگی تیت کی مون ہوتا چلا جائے گا ہوگی نہ ہوئی تو سیدہ میں بیدرہ دن کی تا خیر برمزید اعتبار ہے کہ ہوگا ، اور اگر کر میں کہ ایک ایک اور اگر کر میں کہ ایک ایک اور اگر کر میں کہ اور اگر کر ہی کہ ایک کا ضافہ کی سے کہ ایک ایک ایک کا خیر برمزید اعتبار ہے کا مارک اپ کا اضافہ کے کا در کر کہ کا اور اگر کر کر کیا تھر برمزید اعتبار ہو کے گا۔

<sup>(</sup>۱) اسٹیٹ بینک ٹیوز ، کیم جنوری ۱۹۸۱م، صغیرے

انداز ہ فر مائے کہ بیطریق کار واضح طور پر سود کے سوا اور کیا ہے؟ اگر ا''انٹرسٹ'' کے بی نے نام'' ہارک اپ'' رکھ دیا جائے اور ہاتی تمام خصوصیات وہی رہیں تو اس سے''غیرسودی نظام'' کیسے قائم ہوجائے گا؟

یفنیمت ہے کہ مدتوں کے اضافے ہے مارک اپ کی شرحوں میں اضافہ زیرِ نظر اسکیم میں صرف امپورٹ بلوں کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے، دُوسرے معاملات میں اس کی صراحت نہیں کی گئے ۔ لیکن اگر بیصورت مجوزین اسکیم کی نظر میں''غیر سود ک'' ہے تو شایدوہ دُوسرے معاملات میں بھی اس کے اطلاق میں کوئی قیاحت نہ مجھیں۔

اللہ اللہ اور بلز آف ایکی جی کو بھنانے کے لئے جوطریقہ اسکیم میں تجویز کیا گیا ہے وہ بعد وہ کی جو آج کل بینکوں میں رائج ہے ،اس میں سرموکوئی فرق نہیں کیا گیا ،صرف اس کٹوتی کو جو بہت کوتی اللہ میں سرموکوئی فرق نہیں کیا گیا ،صرف اس کٹوتی کو جو بہت کوتی (Discount) کہلاتی تھی ،'' مارک ڈاؤن' کا نام دے دیا گیا ہے ، حالانکہ ہنڈیاں بھنانے کے لئے بھی ایک شری طریق کاراسلامی کونسل کی رپورٹ میں تجویز کیا گیا ہے۔

میں سے بھراگر بالفرض اسکیم سے میشری قباحتیں دورکر دی جا کیں تب بھی اصوی مسکلہ ہے ہے کہ اس اسکیم میں شرکت اور مضاربت کو غیر سودی بینکاری کی اصلی اس قرار دیئے کے بجائے ، مارک اپ کو اسکیم کی اصل بنیہ دقر اردیا گی ہے ، اور غیر سودی کاؤنٹرز کا بیشتر کاروبارائی قانونی صلے کے گردگھما دیا گی اسکیم کی اصل بنیہ دقر اردیا گی ہے ، اور غیر سودی کاؤنٹرز کا بیشتر کاروبارائی قانونی صلے کے گردگھما دیا گی

اسکیم بی شرکت اور مضاربت کوغیر سودگی بینکاری کی اصلی اس س قرار دینے کے بجائے ، مارک اپ کو اسکیم میں شرکت اور مضاربت کوغیر سودگی کا وُنٹرز کا بیشتر کاروبارای قانونی حیلے کے گردگھما دیا گیا ہے۔ اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جاری ہونے والا پندر وروز وا خبر ''اسٹیٹ بینک نیوز'' ہمارے س منے ہے، اس کے کیم جنوری ۱۹۸۱ء کے شارے میں ان بدات اور اس طریق کاری تفصیل دی گئی ہے جوغیر سودی کا وُنٹرز میں اختیار کیا گیا ہے، اس تفصیل کے مطابق فیرسودی کا وُنٹرز میں جمع ہونی ہوئی ہے والی رقوم سات مختلف مدات میں استعمال کی جائیں گی ، ان سات مدات میں سے صرف ایک مد میں شرکت یا مضارب کے طریقے کو استعمال کیا گیا ہے، اور باقی تمام مدات میں '' مارک اپ'' یا کو گئی نے کہ یہ رقاف کی کو استعمال کرنے کے لئے بھی کو گئی نے کہ یہ رقاف کہ کو استعمال کرنے کے لئے بھی کو گئی نے کہ یہ رقم محتف کہ بنیوں کے صفی ، این آئی ٹی پینش اور پارٹی سیشن فرم سرٹیفکیٹ خرید نے اور الویسٹمنٹ کار پوریش آف پاکستان اور بینش آف پاکستان اور بینش آف پاکستان اور این کھون کی جونفی ونقصان کی شرکت پر بین آئی بی سان اور بینش آف پاکستان اور بین کے ان معاملات میں استعمال کی جائے گی جونفی ونقصان کی شرکت پر بین ہیں۔

اس طریق کار کا حاصل ہیہ ہے کہ ملک میں شرکت ومضار بت کے دائر ہے کو قسیعی دیے کا کوئی پروگرام پیش نظر نبیں ہے، بلکہ جوادارےاس وقت شرکت یا مضار بت کے طریقے پر کام کررہے میں ،غیر سودی کاؤنٹروں کی جنٹنی رقم ان اداروں میں لگ سکے گی ووان میں لگا دی جائے گی ،اور ہاتی سارا کاروبار'' مارک اپ' کی بنیاد پر ہوگا۔ اور معاملہ بیٹبیں ہوگا کہ بینک کا اصل کاروبار شرکت یا مضار بت کی بنیاد پر ہو، اور جزوی طور پرضرورت کے وقت'' مارک آپ' کا طریقہ اختیار کیا جائے بلکہ '' مرک اپ' کاروبار کی اصل بنیاد ہوگا اور جزوی طور پرشرکت یا مضار بت کے طریقے کو بھی اختیار کر سیا جائے گا، جس کا حاصل ہے کہ بینگاری کے نظام کو بدل کراسے مثالی اسلامی اصولوں کے مطابق بنانے کے بجائے چند حیلوں کے سہارے موجودہ نظام جوں کا توں باقی رہے گا۔

یباں میسوال ہوسکتا ہے کہ اگر ''بیج مؤجل'' کا مذکورہ بالا طریقہ شرعاً جائز ہے اور اے بعض مقامات پر اختیار کی جاسکتا ہے تو پھر پورے نظام بینکاری کواس کی بنیاد پر چاہ نے میس کیا قباحت ہے ؟ اور اس کے جائز ہونے کے باوجود شرکت یا مضاربت ہی پر کیول زور دیا جارم ہے ؟

اس کا جواب سے ہے کہ ''بیج مؤجل'' کا ندکورہ طریقہ جس میں کسی چیز کو اُدھار بیجنے کی صورت میں اس کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے،اگر چہ تھیٹھ اصطلاحی معنی کے لحاظ ہے سود میں داخل نہیں ہوتا، سیکن اس کے رواج عام سے سودخور فرانست کی حوصلہ افز ائی ہوسکتی ہے، اس لیئے سے کوئی پسند بیدہ طریق کا رنہیں ہے، اور اس کو پورے نظام بینکاری کی بنیاد بنالین مندرجہ ذیاں وجوہ ہے درست نہیں ہے:

ا۔ اُدھار بیچنے کی صورت میں قیمت بڑھا دینا خود فقب اکرائٹ کے درمیان مختلف فیدرہاہے،
اگر چدا کنٹر فقہاءا سے جائز کہتے ہیں ،لیکن چونکداس میں مدت بڑھنے کی وجہ سے قیمت میں زیادتی کی جہائی ہیں اور اس طرح ،خواہ میٹھیٹھ معنی میں سود نہ ہو،لیکن اس میں سود کی مشابہت یا سود کی خود غرض نہ ہنت ضرور موجود ہے،اس کئے بعض فقہا اُنے نے اسے نا جائز بھی قرار دیا ہے، چنا نجہ قاضی خال جسے محقق حنی عالم اسے سود کے تکم میں شول کر کے اسے حرام کہتے ہیں۔

اور اییا معاملہ جس کے جواز میں فقہاء کرائر کا اختلاف ہو، اور جس میں سود کی کم از کم مش بہت تو پائی ہی جاتی ہو، اسے شدید فترورت کے مواقع پر بدرجہ مجبوری اختیار کر بینے کی تو گنجائش نکل عتی ہے لیکن اس پر اربوں رو بے کی سر ، یہ کاری کی بنیاد کھڑی کر دینا اور اسے سر مایہ کاری کا ایک عام معمول بنالینا کسی طرح درست نہیں۔

۳۔ بینک بنیادی طور پر کوئی تنج رتی ادارہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد تنج رت، صنعت اور زراعت میں سرمائے کی فراہمی ہوتا ہے، اگر ایک تنجارتی ادارہ جو تنجارت ہی کی غرض ہے وجود میں آیا ہواور جس کی خرض ہے وجود میں آیا ہواور جس کے پاس سامانِ تنج رت موجود رہتا ہووہ ''نتج موّجل'' کا فدکورہ طریقہ اختیار کرے تو اس کی نوعیت مختف ہے، لیکن بینک جونہ تنجارتی ادارہ ہے اور نہ سامانِ تنجارت اس کے پاس موجود رہتا ہے،

وہ'' نیج مؤجل'' کا بیطریقہ اختیار کرے تو ایک کاغذی کاردائی کے سوااس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، جس کا مقصد سود ہے نیچنے کے ایک حیلے کے سوا کچھا ورنہیں۔اس تشم کے حیلوں کی شدید خردت کے مواقع پر تو مخوائش ہو سکتی ہے۔ ایکن سارا کاروہار ہی حیلہ سرزی پر بنی کر دینا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔

سور جب ہم' فیرسودی بینکاری' کا نام بیتے ہیں اور بینکنگ کواسل می اصولوں کے مطابق چلانے کی ہت کرتے ہیں تو اس کا منشا پہیں ہوتا کہ چنر حیلوں کے در لیے ہم موجود وطریق کارکو ذرا ساتید میل کرکے سارا نظام جوں کا توں برقر ارر تھیں ، بلکداس کا مقصد یہ ہے کہ مرہ بیکاری کے پورے ان م کوتید میں کرے اے اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالیں ، جس کے اثر اے تقییم دولت کے نظام بر بھی مرتب ہوں اور سرمایہ کاری کا اسلامی تصوریہ ہے کہ جوشی کی کاروب رکوسر مایہ فراہم کر رہ ہے وہ یہ نفع کا مطابہ ندکرے ، یا اگر نفع کا مطابہ کرتا ہے تو نقصان کے خطرے میں بھی شریک ہو، ہذا ' غیر سودی بینکاری' میں بنیا دی طور پراس تصور کا تحفظ ضروری ہے ، اب اگر بینک کا سرانظ م' 'مارک اپ' سودی بینیاری' میں بنیا دی طور پراس تصور کا تحفظ ضروری ہے ، اب اگر بینک کا سرانظ م' 'مارک اپ' وزیر کو بہی بود کرا میں گئی ہو تو مرمایہ کاری کا یہ بنیا دی اسلامی تصور آخر کہاں اطلاق بندیں کہ جو رہم؟ کہا ہم صرف اس کے تھا کہ ''انٹرسٹ' کے بجائے مرک اپ کا حیلہ استعمال کر ہے ہم اسلامی نظام میں جوشیم وولت کی مرقبہ خرابیوں کا کوئی بزارواں حصہ بھی ہم ہو سکے گا؟ اگر خبیں اور حیلے کے ذریعے نظام تھی تھی وولہ کو خیلہ استعمال کر ہے ہم اسلامی نظام میں میں کا کہا کہا تھور دیلے کے خواراسو چے کہ 'مارک اپ' کا حیلہ استعمال کر ہے ہم اسلامی نظام میں میں کاری کا کہا تھور دیلے کے مارے بیش کر میں ہے کہا کہا ہم اسلامی نظام میں مرہ ہے گا؟ اگر خبیں اور دیلے کے خوار میں میں جو بھی کم ہو سکے گا؟ اگر خبیں اور دیلے کے مارے بھی کر مارے ہم اسلامی نظام میں میں جو بھی گاری کاری کا کر نظام کی سامنے بھی کر کرا میں ؟

ای کے ہمار نے نقبہاء کرائم نے بیصراحت فر مائی ہے کہا کادکاموا تع پرکسی قد نو نی تنظی کودور کرنے کے کہا کادکاموا تع پرکسی قد نو نی تنظی کودور کرنے کے لئے کوئی شرعی حیلہ اختیار کر لینے کی تو مخبائش ہے، لیکن ایسی حیدسرزی جس سے مقاصد شریعت فوت ہوتے ہوں ، اس کی قطعاً اجازت تبیس۔

واقعہ یہ ہے کہ اسلام کوجس شم کا نظام سرہ یہ کاری مطبوب ہے وہ '' مارک اپ' کے '' میک اپ' سے حاصل نہیں ہوگا ،اس کے لئے کفش قانو کی لیپ پوت کی نہیں ، انقدا لی نظر کی ضرورت ہے ،اس غرض کے لئے کاروباری اداروں کو مجبور کرنا ہوگا کہ وہ شرکت یہ مضر بت کی بنید دیر کام کریں ،حسابات رکھنے کے طریقے بدلنے ہوں گے ، شیکسوں اور بالخصوص آنکم شیکس کے موجودہ قوانین کی ایسی اصلاح کرنی ہوگی جس سے بیقوانین بددیا نتی ادر رشوت ستانی کی دعوت دینے کے بجائے لوگوں میں امانت و دیا نت اور ملک و ملت کی خدمت کا جذبہ بیدا کریں ، ادر سب سے بڑھ کراس ذہنیت کا خاتمہ کرنا ہوگا

جونقصان کااونی خطره مول لیے بغیرا پے ایک ایک روپے پریشنی نفع کی طلب گار ہوتی ہے۔

ہذا ہم ارباب حکومت سے نہایت وردمندی کے سرتھ بیا بیل کرتے ہیں کہ جب آپ

نے معیشت کو سورسے پاک کرنے کا مبارک ارادہ کیا ہے۔

اور کوئی وجربیس کہ اس ارادے کی نیک

بنتی پر شبہ کیا ہوئی ہے ۔

اور جب آپ اس سمت میں عملی الدام بھی کرنے کے سئے تیار ہیں تو خداک

لئے میا م نیم ولی سے نہ سیجے ، کیونکہ اس قتم کے انقدائی کاموں میں نیم ولی بعض اوق ت انتہائی کہ خطرن ک نتائے کی حال ہوتی ہے۔ اس کے بجائے آپ پوری جرات و ہمت اور پوری کیموئی ک سرتھ وہ افتدائی کا موں میں نیم و کی بعض اوق ت انتہائی کی حال ہوتی ہے۔ اس کے بجائے آپ پوری جرات و ہمت اور پوری کیموئی ک سرتھ وہ افتدائی ہے جواس عظیم اور مقدس کا م کے سئے ضروری ہیں۔ ابھی غیر سودی کا وُنٹروں کی معال ہیں ہیں ابتد ہے اور اس مرجع پرخ بیوں کی اصلاح نسبۂ آس ان ہے، وقت گرز نے کے سرتھ ساتھ اس علی مزید بیچید گیں بیدا ہوتی جا کیں ، چہ نچہ ہماری نظر میں فوری طور سے کرنے کے کام بیہ ہیں .

علی مزید بیچید گیں بیدا ہوتی جا کیں ، چہ نچہ ہماری نظر میں فوری طور سے کرنے کے کام بیہ ہیں .

جائد

(۲) جن مقامات پر ''مارک اپ' کاطریقہ باقی رکھنا ناگزیر ہووہاں اس کی شرعی شراکھ پوری کی جائیں، بعنی اوّل تو قیمت کی اوا یکی میں تاخیر پر ''مارک اپ' کی شرحوں میں اضافے کی شرط کوفی الفور نتم کیا جائے ، کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نبیس۔ وُ وسرے اس بات کی وضاحت کی جائے گذائم رک پائٹ کی بنیاد پر فروحت کیا جائے گا۔
جائے گا۔

ا الله المحتجة بهن نے کے لئے "مارک ڈ وَن" کا طریقہ نتم کر کے وہ طریق کار الفتیار کیا جائے جواسلامی نظریاتی کوسل نے جویز کیا ہے۔

 اب سوال ہے ہے کہ جن حضرات نے اس نے نظام کے تحت'' غیر سودی کا وُ نٹرول'' میں اپنے اکا وُ نٹ محملوائے ہیں ،ان کو ملنے والے نقع کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ نیز جن حضرات کواللہ تعالیٰ نے سود سے بیچنے کی تو فیق بخشی ہے،وہ آئندہ ان کا وُ نٹرول میں رقم رکھوا کیں یانہیں؟

اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ''غیر سودی کا دُنٹروں'' کے کاروہ رکی جو تفصیل ہم نے دیکھی ہےاس کی رو ہے اس کارو بار کے تین جھے ہیں

(۱) پہلاحصہ واضح طور پر ج تزہے یعنی جورقبیں عام کمپنیوں کے غیر ترجیحی تصص یا این آئی ٹی پونٹ خرید نے میں مگائی جا کیں گی یہ کسی اورا پسے کاروبار میں مگائی جا کیں گی جوشر کت یا مضار بت کی بنیا دیر قبیس وصول کرتا ہو،ان پر حاصل ہونے والا من فع شرعاً حلاں ہوگا۔

(۲) وُ دِسرا حصہ واضح طور پر ناج مُزہے۔ لینی درآمدی بلوں پر'' ہرک اپ' کا جوطریقہ اسکیم میں بتایا گیا ہے کہ وقت مقررہ پرادائیگی نہ ہونے کی صورت میں'' مارک اپ' کی شرح بردھتی چلی جائے گی، یہ واضح طور پر شرنا ناج مُزہے، اور اس کارو ہورے صصل ہونے والا من فع شرعاً حل لنہیں ہوگا، اس طرح ملکی بلول پر'' مارک ڈاؤن' کے نام سے کو تی کر کے جونفع حاصل ہوگا، وہ بھی شرعاً درست نہیں ہوگا۔

(۳) تیسرا حصر مہم اور غیر واضح ہے۔ یعنی درآمدی بلوں کے مدوہ وُوسری مدات میں جہال''مارک اپ' کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، وہال صورت حال چری طرح واضح نہیں، وہاس سی نع کی جہال' مورک اپنے کا واحتیٰ ہیں، ایک یہ کہال بھی اوائیٹی میں تاخیر ہوئے ہا مرک یہ کی خوشر کی جو کر جو گی جو کہ بین ہو گئی جو گئی جو گئی جو گئی ہیں تاخیر ہوئے ہا کہ بین جو شرح برحائی جی آئی دے، جس کی اسکیم میں نہ کوئی صرحت ہے نہ تر وید اور اور اور سے یہ کہ بین جو سماوان' اور ک اپنے کی بنیا و پر فرو فت کر رہا ہے، اس پر بینک کا قبضہ ہوئے ہے جہ کہ وہ سے آئر یہ دونوں میں ہوئے والے نفع کی حور یہ اس سے حاصل ہوئے والے نفع کی میں کے گئی صورت نہ ہوئی تو فقہی طور یہ اس سے حاصل ہوئے والے نفع کی میں ہوگے۔

اس تجزیئے سے بیہ ہونی کہ فی لیال ان' غیر سودی کا و نٹروں' کا کاروہ رہا کرنے اور نہ جائز معامل ت سے مخلوط ہے ،اوراس کا بچھ حصہ مشتبہ ہے۔ نبذ جب تک ان خامیوں کی اصلی خید جو ،اس سے حاصل ہونے والے منافع کوکلی طور پر حل ل نہیں کہ جاسک ،اورمسمانوں کوایسے کارو ہار میں حصہ لیما درست نہیں۔

یہ تو تھا نے نظام کاعمی ہائز ہا دراس سیسے میں عملی تنجاویز کا خاکہ ' لیکن یہاں سواں میہ بیدا ہوتا ہے کہ''غیر سودی بینکاری'' کے نام پر میہ غیر شرعی کارو بار کر کے اسمندان کودھوک میں رکھنے کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ جب حکومت کی طرف سے داختی طور پر باربیا مان ن کیا جا چکا ہے کہ وہ تین سال کے اندر مکنی معیشت کو سود سے پاک کرنے کی پابند ہے ، اور سر نوش کے لئے اسلامی نظر یاتی کوسل اور اس کے مرتب کردہ پلیٹل نے سال بھر کی عرق ریزی کے بعد ایک مفصل رپورٹ حکومت کود ہے دی ہے اور وہ شائع بھی ہو چکی ہے تو کسی فرد یا حکھے کو بیچن کس بعد ایک مفصل رپورٹ حکومت کود ہے دی ہے اور وہ شائع بھی ہو چکی ہو تھی اس فرد یا حکھے کو بیچن کس نظام فردیا ہے کہ وہ اس رپورٹ کے مندر جات کو پس پیشت ڈاس کر اپنی ذاتی رائے سے ایک ایس نظام وضع کر ہے جو شری احکام کے خل ف ہے ، اور جے ' نغیر سودی بینکاری' کان مردینا می مسلمانوں کو فریب دیے کے مشرادف ہے؟

جم صدر پاستان جن س محد ضیاء الحق صاحب سے اجیل کرتے ہیں کدوہ اس معاسے کی طرف فوری وجہ ہے کرنے میں کا فلطیوں کی اصداح کریں ، بلکہ اس بات کی تحقیق کرا کیں کہ اس معاسے کی سلطی کے ذمہ دارکون وگ ہیں؟ اور وہ کون سے عناصر ہیں جو نفاذ شریعت کے ہراقد ام میں رکاوٹ و اسے اور مین کرنے کے بیچھے بلکہ ہوئے ہیں۔ ایسے عناصر کی ریشہ دوانیوں پر صبر وقت کا کم مل ہرہ بہت بھی ہوئے ہیں۔ ایسے عناصر کی ریشہ دوانیوں پر صبر اور حق کا مظا ہرہ بہت بھی ہوئے ہیں۔ ایسے عناصر کی ریشہ دوانیوں پر صبر اور حق کا مظا ہرہ بہت بھی ہوئے ، اور عوام کا پیانہ صبر لبر بر ہونے سے بہت مد کو ن سے نجات دالا کی جائے ، ورنہ عام ہے جینی پیدا کرنے والے ایسے اقد امات کا تھیجہ ملک بہت و کش دکویہ تو فیق وطلت اور خود حکومت کے سئے بھی اچھ نہیں ہوسکت القد تھ کی طور پر پاک کرنے کی فکر کریں ، تا کہ مسمان پوری کیسوئی دلجو کی اور اطمینانِ خاطر کے ساتھ غیر سودی بینکاری کو کامیاب بنانے میں حصہ لے سیس کے سیس کی سیس کے سیس کی سیس کے سیس کی سیس کی سیس کی سیس کے سیس کی سیس کے سیس کی سیس کی سیس کے سیس کی سیس کے سیس کی سیس کے سیس کے سیس کی سیس کے سیس کی سیس کے سیس کی سیس کی سیس کی سیس کے سیس کی سیس کی سیس کے سیس کی سیس کے سیس کے سیس کی سیس

آخر ہیں ہم ملک کے ان علماء سے جو خ ص طور پر فقہ میں بصیرت رکھتے ہیں ، بیرگزارش کرتے ہیں کدا سلامی نظریاتی کوسل نے جور پورٹ غیرسودی بدیکاری کے سیسلے میں ش نئع کی ہے ، اس کا ہنظر منا نر مطالعہ فیل شرعے کہ بدر پورٹ اس محاسلے میں کا ہنظر منا نر مطالعہ فیل منا ہر ہے کہ بدر پورٹ اس محاسلے میں حرف آخر ہیں ہو کتی ہیں ، اور اس کی اش عت کا مقصد ہی سے حرف آخر ہیں ہے ، اس میں اب بھی سمی وفقہی خامیاں ہو کتی ہیں ، اور اس کی اش عت کا مقصد ہی سے کہ انا کیا ہم کی مدد سے اسے بہتر ہے بہتر بنایا جا سکے ، اس لیئے بیاعاء کا فریز نہ ہے کہ اس کا جا کر اور اس کی موروری ہوتو اس میں اصدا حات ہو یو رز فر ما کیں ، تا کہ بیامی کام پائیے تھیل تک پہنچ جائے ، اور پھر اس کے نفاذ کی عملی جدوجہد آسان ہو جائے ۔



## غيرسودي بديكاري يندتاثرات

سعودی عرب کے مرحوم شاہ فیصل کے صاحب زاد ہے شنرادہ مجمد الفیصل کوالند تعالی نے اس دور میں بلاسود بینکاری کے قیام کا خاص جذبہ مرحمت فرمایا ہے، وہ سالہاسال ہے دنیا کے مختف حصوں میں غیر سودی بینک قائم کرنے کے لئے کوشاں ہیں ، اور اپنی ذاتی دلچیسی اور جدو جہد ہے بہت ہے بینک قائم کر بیچے ہیں۔ اس ونت دینی ، کویت ، بحرین ، اردن ،مصر ، سوڈ ان ،جنیوا اور دنیا کے مختلف حصول میں بہت سے اسلامی بینک قائم ہو چکے ہیں جن کا دعوی ادر کوشش ہے ہے کہ وہ سود سے یا ک منکاری کاعملی نمونہ بیش کریں گے۔

شهراده محمد لفيصل كي قيادت مين ان تمام بينكون كا ايك اتحاد " الجمعية العالمية للعزوك الاسلامية '' (انٹریشنل ایسوی ایش آف اسلا کمینکس ) کے نام سے قائم ہے، جوان تمام اداروں کے در میون را بطے اور تعاون کا اہتمام کرتا ہے ، اور سب کی عملی مشکلات کو اجتماعی طور برحل کرنے کی کوشش كرتا ہے۔ اى ايسوى ايش كے تحت على مكا ايك بورڈ بھى قائم ہے جو"الرقابة الشرعية معنوك الاسلامية "ك نام سے معروف ب، اس بورڈ كاكام يہ ب كه وہ ايسوى ايش كے تحت علنے و لے جینکول کی شرعی حیثیت کا جائز ہلیتا ہے،اور مختلف بینکوں کوان کے طریق کارے متعلق فقہی مشورے دیتا ہے۔ یہ بینک عام نظام بینکاری سے ہٹ کر کام کر دہے ہیں ،اس لئے ان کواینے کام میں طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں، جن کے حل کے لئے وہ نئی نئی اسکیسیں شروع کرتے ہیں ، ان اسکیموں کے شرعی جوزیا عدم جواز کا فیصلہ بھی بورڈ کرتا ہے۔ یہ بورڈ شنخ خاطر ، شنخ بدرالتو لی اور شنخ بوسف اغر ضاو ک جیسے عالمی شہرت کے بیندر ہ علی ء برمشتمل ہے ، اور وقتا فو قد اجلاس منعقد کر کے بینکوں کے ان مسائل پر غور کرتا ، اورشر بعت کی روشی میں اپنا فتوی ویتا ہے ، اور بینک اس فتوے کی رہنمائی میں اپنا کام کرتے <u>ئ</u>را-

الم ٢٦ جمادي الرادية ١٣٠ هـ

۱۳۷ مارچ کو اسلام آباد میں ای ایسوی ایشن نے''غیرسودی بینکاری'' کے موضوع پر ایک محفل ندا کرہ کا ایک اجلاس بھی اسدم آباد میں ہے محفل ندا کرہ کا ایک اجلاس بھی اسدم آباد میں ہے کیا گیا تھا۔ راقم الحروف کو ان دونوں اجتہ عات میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی ، ای ہے دونوں میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی ، ای ہے دونوں میں شرکت کے دونوں میں شرکت کے ذریع است کے چند تاثر ات ذہیں شرکت کے ذریع ادھر کو اس ادارے کی کارکردگی دیکھنے کا موقع ملہ اسی شرکت کے چند تاثر ات ذہیں ہیں جیش خدمت ہیں :

جہاں تک ایسوی ایشن کے عام ندا کرے کا تعنق ہے، اس میں شنرادہ محمد الفیصل کے عادہ ہو مختنف ملکوں میں فیرسودی بینکوں کے سربراہ شریک تھے، جنہوں نے اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں فیرسودی معیشت کے موضوع براظہار خیال کیا۔ ندا کرے میں پاکستان کے متعدد برزے برزے ہارتی فیرسودی معیشت کے موضوع براظہار خیال کیا۔ ندا کرے میں پاکستان کے متعدد برزے برزے ہارتی داروں کے سربراہ بھی مدعو تھے، جن میں سے بعض نے مقالے بھی پیش کے، اور بعض مبصر کی حشیت سے غدا کرے کی کاروائی میں شریک رہے۔ اس ندا کرے کا عام رجحان دوصیشیتوں سے مفید اور خوش سے مذاکرے کی کاروائی میں شریک رہے۔ اس ندا کرے کا عام رجحان دوصیشیتوں سے مفید اور خوش سے مذاکرے کو میں ہوا۔

کہلی ہات تو ہے کہ اب ہے چندس لی پہلے تک علی بذاکروں ہیں جابی مسئلہ بیزیر بحث آیا کرتا تھا کہ بینکول کا انٹرسٹ اربوائی کی تعریف ہیں داخل بھی ہے یا نہیں؟ اور مغرب زدہ صلقوں کا ایک بڑاعضر ہمیشاس بات پر مصر رہت تھ کہ بینکوں کا سود ' ربوا' ہیں دخل نہیں ، اس لئے وہ صول ہے المدتولی کے نصل وکرم ہے اب وہ دور ختم ہوگی ہے ، اب بید بات صرف معاءی حد تک نہیں ، بکد مسلم مما کک کے وہرین معاشیات و ، ربیت ہیں بھی ایک مسلم علی حقیقت کے طور پر وان لی گئی ہے مسلم مما کک کے وہرین معاشیات و ، ربیت ہیں داخل ہے ، اور تطعی طور پر حرام ہے ۔ چن نچہ اب مسلم مما کک جو بین الاقوامی کا نفرنسیں یا ندا کر مے منعقد ہوتے ہیں ، ان کا موضوع پہلے کی طرح بہیں ہوتا کہ بین انٹرسٹ اربوا ہے بیا نہیں؟ بلکہ اب موضوع پہلے کی طرح بینیں ہوتا کہ انٹرسٹ اربوا ہے بیا نہیں؟ بلکہ اب موضوع ہے ہوتا ہے کہ بینکوں کوسود ہے پاکس کے کے کیا کیا طریقے اختیاد کے جا ہے گیا کیا کیا طریقے اختیاد کے حاضیتے ہیں؟

چنانچاس ندا کرے کا موضوع بھی یہی تھ، ندا کرے سے خطاب کرنے والے روایتی علاء نہیں تھے، بلکہ تمام تر وہ لوگ تھے جواپے اپنے ملکوں میں چوٹی کے ماہرین معاشیات، ماہیات و بینکاری کے ماہرین سجھے جاتے ہیں۔ ان سب نے سود پر بہنی بینکاری کی معاشی معفرتوں اور نجیر سودی بینکاری کے معاشی فوائد پر پوری خود عمّادی کے ساتھ روشنی ڈان ،اوراس بات پر اپنے محکم عزم کا ظہر کیا کہ کہ ان اماراس بات بر اپنے محکم عزم کا ظہر کیا گھاری کہ ان اماراس بات بر اپنے محکم عزم کا اظہر کے جو کیا کہ کہ ان اماراس بات بر اپنے محکم عزم کا اظہر کیا گھاری کا ایس نمونہ پیش کریں گے جو کے بینکاری کا ایس نمونہ پیش کریں گے جو شعینے معاشی نظم سے بھی زید وہ مفیداور نتیجہ نیز ہو۔

دوسری بات ہے کہ مختلف ملکوں ہیں متعدد غیر سودی بینکوں کے قیام نے ہیہ بات آشکارا کردی ہے کہ سود کے بغیر بینک کا تصور محض ایک نظر ہے اور فلسفہ نہیں رہا، بلکہ ابعلی پیکر اختیار کرچکا ہے۔ فلی ہر بات ہے کہ یہ بینک دنیا کے صدیوں سے چیے ہوئے نظام کے مقاب ہیں ایک نیا تجر بہ کر رہے ہیں جس کو بینکوں کی عام برادری سے تق و ن نہیں ال سکتر، اس لئے ان کو متعدد عمی مسائل سے دو چار ہونا پڑتا ہے اور ہوسکت ہے کہ ایجی شرعی اور فقہی نقط نظر سے بھی ان کے طریق کا رہیں پچھ خامیاں ہوں، لیکن خوش آسخد بات ہے کہ ان بینکول کے تمام سربراہ دو باتوں پر پوری طرح متفق جیں۔ ایک یہ کہ ان بینکول کے تمام سربراہ دو باتوں پر پوری طرح متفق جیں۔ اور دوسرے ہے کہ دو اپنی ہر اسمیم میں جس طرح جد دو جبد کے ذریعہ دور کرنے کا عزم میں ہم رکھتے ہیں، اور دُوسرے ہے کہ دو اپنی ہر اسمیم میں جس طرح اس بو دو جبد کے ذریعہ دور کرنے کا عزم میں ہوں، اور جباں بھی نقطہ نظر سے خامیاں ہیں، وہاں وہ کھلے دل سے ان خامیوں کو دور کرئے کے لئے تیار جیاں۔

یا ایک خوش آئند ابتداء ہے، اور اگر بیکام ای تقن اور جذبے کے ساتھ جاری رہا تو انش ء
اللہ اس کے حوصد افراء نتائج برآ مد بھول گے۔ اس وقت سودی بینکاری کے سمندر میں ان چند بینکوں کی حیثیت بھا ہر چند قطروں سے زیا وہ نہیں ،لیکن اس اقد ام کا اثر فف پر بے پڑا ہے کہ ان مسلم ملکوں میں بھی غیر سودی بینکاری کا آوازہ ببند بھور ہا ہے جن کا نظام عکومت سراسر لا دینی ہے۔ چن نچی ترک جیسے ملک میں بھی سرکاری سطح پر غیر سودی بینکوں کے تیام کی اجازت وے دی گئی ہے، اور سوڈان میں تو بات میں بھی سرکاری سطح پر غیر سودی بینکوں کے تیام کی اجازت وے دی گئی ہے، اور سوڈان میں تو بات بھی اور یہاں تک بہنچ گئی ہے کہ سود بذر لید عدالت ق بلی نفاذ نہیں رہا۔ اللہ تھی کی مسلم میں کے کو مزید ہمت اور تو فیق عط فر یہ کے تو یہ س غیر سودی بینکول کی ایک مشحکم براوری وجود میں آ سکتی ہے جو نہ صرف ہے کہ سودی بینکول ہے۔ کہ ایک تھیلید مثال بن ج نے ۔

اس محفل ندا کرہ کے افتتا کی اجلاس کی صدارت صدیہ پاکتان جز ں محد ضیاء الحق صدب نے فر مائی ، اورا ہے صدارتی خطاب میں جوابیان افروز ہو تیں کہیں ، وہ بلاشبہ پاکتان کے ہرمسلمان کے دل کی آواز میں ، انہوں نے فر مایا کہ عالم اسلام میں نفاذ شریعت کے لئے بنیودی طور پرجس چیز کی ضرورت ہے وہ دلوں میں ایمان ویقین کی قوت ہے۔ اگر امتد تعال کی ذات پر اوراس کی قدرت و رحمت کا مدہ پر تھیک ٹھیک ایمان ہوتو نفاذ شریعت کے راستے کی ہرمشکل پر قابو پایا جاسکت ہے۔

انہوں نے مثال پیش کی کہ جب ہم نے پاکستان میں شراب پر پابندی عائد کی تو ایک عرصے تک پی آئی اے کی غیر ملکی پروازوں میں شراب کی فروخت کاسلسل جاری رہا، جب ہم نے ان

پرواز وں میں بھی شراب کی فروخت بند کرنے کا ارادہ کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ اس سے پی آئی اے کو لاکھوں روپے کا نقصان ہوگا، اور غیر ملکی پروازیں خسارے میں چلیں گی،لیکن ہم نے ایک دینی فریضہ سمجھ کر اللہ تع لی کے بھروسے پر پی آئی اے میں شراب کی فروخت پر پابندی ، کدکر دی۔اللہ تع ں نے ایس فضل فر مایا کہ اب بحد اللہ ان پرواز وں میں نقصان کی بجائے نفع ہور ہا ہے۔

جنب صدر نے فر مایا کہ مود کے خاتمے کے لئے تھاری سب سے پہلی ضرورت اس بات ہر مشکم ایمان ہے کہ جس چیز کو القد تعالی نے ہی رہے سئے حرام قرار دیا ہے ، وہ جمارے لئے ناگز برنہیں ہوسکتی ، جب ہم اس ایمان کے ساتھ کام کریں گے تو انشاء القداس راستے کی رکاوٹیس دور ہوں گی ، اور ہم منزل مراد تک پہنچ کرر ہیں گے۔

جنب صدر کے بیض مت بڑے پاکیزہ، بڑے ایم ن افروز اور انتہائی سلامت فکر بربنی بیں ، اور انتہائی سلامت فکر بربنی بیں ، اور انتہائی سلامت فکر بربنی بیں ، اور انتہائی خیالات کے ساتھ ان کا بیا علان کھی قابل ذکر ہے کہ حکومت اس بات کی بوری کوشش کر رہی ہے کہ ملک ہے کہ ملک ہے جلد از جلد سود کا کھمل شاتمہ کردیا جائے۔

جنب صدر کے ان خیارت اور اعد نات کی پوری قدروانی کے بوجود ہمیں ن سے بید درمندانہ گزارش کرنی ہے کہ سود کے خاتے کے سیسے میں سرکاری سطح پر جو پھھاس وقت عملاً ہور ہے،
س میں ن خیالات اور اعدانات کی کوئی جھنگ کم از کم ہم جیسے یا م آدمی کو نظر نہیں آتی، وراس بن پر معاندین کی بات تو ایگ ہے، لیکن موجودہ حکومت کے ہمدرداور بھی خواہ افراد بھی بید باور کرنے میں مشکل محسوں کرتے ہیں کہ کام کی س رفتار کے ساتھ ' خبداز جد' نے تمدیکودکا خواب واقعۃ شرمندہ تعبیر معدائے۔

اس وقت صورت حل ہے ہے کہ سی سے تین سہل پہنے تک جن ہاں تی اداروں کومود سے پاک کردیا گیا تھا، گزشتہ تین سہل کے دوران ان کی تعداد جس کوئی اضافہ نہیں ہوا، اس کے برتئس ہر سہنی نئی سودی اسکیسیں منظم یا مربر آرہی ہیں، بینکوں میں جونا منہر د' غیر سودی کا وُنٹرز' کھولے گئے ہیں ،ان کے طریق کا رکے بارے میں ہم بار ہاان صفحات میں عرض کر پلے ہیں کہ وہ در حقیقت سود ہی کی ایک بدلی ہوئی صورت ہے، اور شرعی استہار سے ان میں اور یا مسودی کا وُنٹر زمیں کوئی خاص فرق نہیں ہوئی حضورت ہے، اور شرعی استہار سے ان میں اور یا مسودی کا وُنٹر زمیں کوئی خاص فرق نہیں ہوئی کوشش نہیں ہوئی ۔ہم بار بار ہے تجویز بیش کر پھی ہیں کہ کم ان کا م نہر د' فیر سودی کا عنز وں' کا طریق کا میں منعقد کر کے متعدد تھیں مسائل کا جا تر ہ لیا جا ہیں گفت و شنید کے نتیج میں انشاء امتدایہ طریق کا رطے کے متعدد تھیں مسائل کا جا تر ہ لیا جا ہے ، با ہمی گفت و شنید کے نتیج میں انشاء امتدایہ طریق کا رطے

ہو سکے گا جوشر بیت کے نقاضوں کے مطابق ہو،لیکن ابھی تک اس متم کی کوئی مشتر ک نشست بھی نہیں رکھی جاسکی۔ خلاصہ بیک بحالات موجود ومعیشت کوسود سے پاک کرنے کے سلسلے میں سرکاری سطح پر ایک جمود واضح طور پر نظر آتا ہے، اور کم از کم جمیں کوئی الیک حرکت نظر نہیں آتی جس کی بنا پر بیہ کہا ج سکے کے ملک مذر بجا ہی سمی مغیر سودی نظام معیشت کی طرف گامزن ہے۔

جنا ہے صدر نے بالکل سیح فر مایا ہے کہ سود کے خاتے کے لئے ہماری بنیادی ضرورت ایمان.
ویقین کے استخام کی ہے، مغرب کے مادی نظامِ زندگی کے تحت پرورش پائے ہوئے و ماغ ہمیشہ ڈراؤ نے اعداد وشار پیش کر کے خوف دلاتے رہیں گے، لیمن اگر اس بات پر ہمارا ایمان مشخکم ہے کہ اللہ کا ہر تھم ہر قیمت پر واجب التعمیل ہے اور و ہ اپنے احکام پڑمل کرنے والوں کو بلاوجہ پریشان نہیں کرے گا، تو عملی تجربہ یقینا ان ڈراؤ نے خوابوں کی تر دید کر دے گا۔ جناب صدر نے پی آئی اے کی مثال بالکل سیح دی ہے، اگر صوحت اس وقت ان اعداد وشار سے مرعوب ہوکرا پنے فیصلے میں بھی چاہٹ کا مظاہرہ کرتی تو آئ ہم اپنی پرواز وں کے دوران شراب نوشی کی لعنت سے چھٹکارا حاصل نہ کر پاتے ، مظاہرہ کرتی تو آئ ہم اپنی پرواز وں کے دوران شراب نوشی کی لعنت سے چھٹکارا حاصل نہ کر پاتے ، مطاہرہ کرتی تو آئی ہے۔

سود کے معاطے میں جب تک ای ایمان ویقین اور ای جذبہ اطاعت خداوندی سے کام نہیں لیا جائے گا، سر مایہ دارانہ نظام کا یہ عفریت ہماری معیشت کو اپنے خونخو اربجوں سے آزاد نہیں کرے گا یہ بچھلے دنوں سوڈان کی کا بینہ کے ایک اہم رکن ڈاکٹر حسن التزابی پاکستان آئے ہے ، انہوں نے خود مجھے بتایا کہ سوڈان میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ بینک اگر سودی کاروبار کرتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری پر ایسا کریں، آئندہ عدالت کے ذریعہ سود کی کوئی ڈگری نہیں دی جائے گی۔ اس اعلان کو ایک محیشت پر کوئی آسان نہیں ٹوٹ پڑا۔ اگر سوڈان یہ ہمت کرسکتا ہے تو پاکستان ۔ جس کی بنیاد ہی اسلام کے نام پر انتھی ہے ، یہ حوصلہ کیوں نہیں کرسکتا ؟

ان تمام گزارشات کا مقصداعتراض برائے اعتراض نبیس، بلکہ پوری دردمندی اور دلسوزی کے ساتھ حکومت کواس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ افتذار واختیار القدت کی بہت بڑی ا، نت ہے، بیامانت ہمیشہ کسی ایک کے ہاتھ میں نبیس رہتی۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو نفاذ شریعت کا ایک زرّیں موقع عطافر مایا ہے،اوراس کے لئے ایک طویل مہلت دی ہے،اگر آپ اس مہلت کو سمتع ل کر کے کم از کم سود جیسے بڑے برے محرات سے توم کونجات دلانے میں کامیاب ہوجا کمی تو یہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوجا کمی تو یہ دنیا و آخرت میں

آپ کے لئے سرخروئی کا باعث ہوگا، اور بیرتو مجس کی بھاری اکثریت دل ہے اسلامی احکام کے تحت
زندگی گزارتا چاہتی ہے، آپ کو دعائیں دے گی، لیکن اگر خدانخواستہ آپ اس مہلت کو سے استعال نہ کر
سکے تو دنیہ و آخرت میں اس کی جواب دہی بھی ہوئی تھین ہے۔ لہٰذا خدا کے لئے مزید وقت ضافع کے
بغیر سود کی لعنت سے قوم کو نجات دلانے کے لئے پوری سنجیدگی کے ساتھ عملی قدم اُٹھا ہے، انشاء اللہ
تعالی اللہ کی مدو آپ کے ساتھ ہوگی۔ قر آن کریم نے سود کو''اللہ اور اس کے رسول فالڈوا کے ساتھ تو بنہیں کریں
جنگ کے متر اوف قرار دیا ہے، اور جب تک ہم اس'' جنگ' سے صدق دل کے ساتھ تو بنہیں کریں
گریں وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحموں کے سراوار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ہم ایک مرتبہ سے دل سے
ہیتہ کے رایں کہ اللہ اور اس کے رسول فائٹوا کے ساتھ اس باغیانہ جنگ کو ہر قیت ہر فتم کر کے دم لیس
گے تا ہر باری تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے کہ:

"ولو انهم اموا واتقوا لفتحها عليهم بركات من السماه." ترجمه: اور اگروه ايمان لائيس اورتفوي اختيار كريس تو جم ان پر آسان سے . بركتول كے درواز ہے كھول ديں گے۔

القد تعالیٰ جمیں ایمان ویقین کی اس دولت سے والا مال فر مائے کہ ہم القد تعالیٰ کے احکام کے راستے میں حاکل ہونے والی ہر رکاوٹ کو اس کے ذریعے کچل سکیں ، اور اپنی انفراد کی اور اجتماعی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام پڑمل کر کے اس کے اسباب غضب کو دور اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کو متوجہ کرسکیں ۔ آمین ۔



## سود کامکمل خاتمه

#### وزيرخزانه كانيااعلان

سال روال کا بجٹ پیش کرتے ہوئے ملک کے وزیرِ خزانہ جناب غلام آئی خان صاحب نے غیر سودی نظام بدیکاری کے تیام کے سلسلے میں جو پچھ کہا ہے، ہم اس مرتبہ ان صفحات میں اس کے بارے میں پچھ گزارشات بیش کرنا جا ہے ہیں۔

محترم وزیر خزانہ نے فر مایا کے کہ صدر مملکت جناب جزل محمضیاء الحق صاحب نے ملک سے سود کے خاتمے کے لئے اکتوبر ۱۹۸۵ء کی جوآخری حدمقرر کی تھی، ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ انشاء القد اس سے چند ماہ قبل، بینی جولائی ۱۹۸۵ء ہی میں ملک سے سودی نظام کا بالکل خاتمہ کر دیا جائے گا ، اور اس تاریخ کے بعد ملک کا کوئی بینک سود کی بنیاد پر لین وین بیس کرےگا۔

مدت کے تغین کے بارے میں اختلہ فی رائے ممکن ہے، لیکن محتر م وزیرِ خزانہ کی سنائی ہوئی اس خوشنجری کا ہروہ شخص خیر مقدم کرے گا جسے پاکستان سے محبت ہے، اور جو بہاں اسلام کے احکام و تعلیمات کو عملاً جاری و ساری دیکھنا چاہتا ہے۔ بیدوہ خبر ہے جسے سننے کے لئے عرصے سے کان ترس رہے تنے، اور مقام شکر ہے کہ بعداز خرابی بسیار سی ، بیخوشنجری سننے میں آئی گئی۔

نیکن ماضی میں غیرسودی نظام معیشت کے قیام کے سلسلے میں جو تکخ تجر بات سامنے آتے رہے ہیں ان کے پیش نظر مید سرت شکوک وشبہات کی آمیزش سے فالی نہیں ہے۔اور جولوگ ملک میں فالص اسلامی نظام معیشت کا چلن دیکھنا چاہتے ہیں ،ان کے دل میں اس تاریخ کے انتظار واشتیاق کے ساتھ متعدد سوالات بھی ہیدا ہور ہے ہیں جوایک بار پھر ہم پوری دردمندی کے ساتھ حکومت کے گرارگرنا چاہجے ہیں۔

موجود ہ حکومت نے برسرافتد ارآتے ہی اپنے متعدد اعلانات کے ذریعے سودی نظام کے خاتے کواپنی ترجیحات میں اسلامی نظریاتی کوسل کی نئ

<sup>🏚 🖈</sup> ۱۳۰۴وال ۲۲ ۱۳۰۰ هـ

تشکیل ہوئی، اور صدر مملکت نے اس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کیا تو کونسل کے سامنے سب سے زیادہ زوراس بات پر دیا کہ وہ ملک سے سود کی لعنت ختم کرنے کے لئے مفصل طریق کاروضع کرے۔ اس وقت راقم الحروف بھی کونسل کارکن تھ، اور خاتمہ سُود سے جناب صدر کی یہ گبری دکچہی نہ صرف ہم سب کے لئے باعث صدمسرت ہوئی، بلکہ پورے ملک میں اس پر اظمینان کا اظہار کیا گیا، کیونکہ وہ سب کے لئے باعث صدمسرت ہوئی، بلکہ پورے ملک میں اس پر اظمینان کا اظہار کیا گیا، کیونکہ وہ پہلاموقع تھا کہ ملک کے کس بر براہ نے اس مسئلے کو اتنی اہمیت کے ساتھ چھیٹر اہو، ورنہ اس سے قبل ملک کے اصحاب اقتدار نے کبھی اس مسئلے پرسو چنے کے لئے چنرمنٹ خرچ کرنے کی بھی زحمت گوارانہیں کی مختفی، بلکہ بعض افراد تو اُلٹا سود کو نہ صرف حال طیب، بلکہ معیشت کے لئے ناگز برقر ار دینے پرمعر سے سے۔

جنب صدری اس دلچین کود کھتے ہوئے کونسل نے بڑے ذوق وشوق اور اُمنگ کے ساتھ غیر سودی معیشت کاعملی خاکر نے کہ تارکر نے کے لئے کام شروع کیا ، اس غرض کے لئے ماہرین معاشیات اور جنگروں کا ایک پینل بنایا ، اور جالآخر غیر سودی جینکاری پر ایک جامع اور مفصل رپورٹ تیار کر کے عکومت کو پیش کر دی۔

اس کے بعد حکومت کی طرف ہے اعلان ہوا کہ ملک کے تمام بینکوں میں غیر سودی کا دُنٹر ز نفع نقصان کی بنیاد پر کھولے جا کیں گے۔ اگر چہمیں اس طریق کارسے اختلاف تھا کہ سودی اور غیر سودی دونوں تسم کے کھاتے متوازی طریقے پر جاری رہیں اور لوگوں کو بیا ختیار دیا جائے کہ وہ چاہیں تو حمل ل طریقہ اختیار کریں اور چاہیں تو حرام طریقہ اپنا کیں۔ اور اپنے اس نقط نظر کا اظہار کوسل کے حل ل طریقہ اختیار کریں اور چاہیں تو حرام طریقہ اپنا کیں۔ اور اپنے میں '' کچھ ہونے'' کو پھر بھی ہم نے ذریعے حکومت پر کر بھی دیا تھا، لیکن کچھ نہونے کے مقابلے ہیں '' کچھ ہونے'' کو پھر بھی ہم نے غنیمت سمجھا، اور مید خیال ہوا کہ حکومت اس کوغیر سودی نظام کی طرف پہلے قدم کے طور پر اختیار کر بے تو فی الحال اسے گوارا کرنے ہیں بھی کوئی حرج نہیں۔

کیکن جب ان غیر سودی کا و نظروں کا طریق کار تفصیلاً سامنے آیا تو بیدد کی کھرانتہ کی افسوس ہوا کہ اس اکا و نث کے طریق کار میں عملاً سود کی روح اس طرح جاری و ساری ہے، جس طرح عام سودی اکا و نئس میں ، ہم ' البلاغ '' کے ان صفحات میں اس کے مفصل دلائل پیش کر بچکے ہیں۔ اب جبکہ ملک سے سود کے مکمل خاتمے کا اعدان کیا گیا ہے، دل میں بیشہات بیدا ہور ہے ہیں کہ بیرخاتمہ اس طرح کا تو نہیں ہوگا جیسا پی ایل ایس اکا و نث میں ہوا، یعنی سود کے صرف نام کا خاتمہ۔ اگر خدانخو است میں ہوا تو مکی معیشت کا اس سے ہن المیہ کوئی اور نہیں ہوسکتا۔

غیر سودی نظام بدیکاری کی کامیا بی اس بات پر موقوف ہے کہ مسلمان اس میں اس اطمین ن

کے ساتھ حصہ لیں کہ بیانظام کسب حرام کی آمیزش سے پاک اور شرق اعتبار سے بے نقص اور حلال و طیب ہے۔ اور بیاطمینان محض ظاہری حیلوں کے ذریعے حاصل نہیں ہوسکتا۔ لہذا اب جبکہ حکومت نے نے بینکاری کوسود سے بالکلیہ پاک کرنے کا مبارک عزم ظاہر کیا ہے، بیعزم بھی کر لیمتا چا ہے کہ اس نے نظام میں وہ تعلین غلطیاں نہیں وہرائی جا کیں گی جنہوں نے پی ایل ایس اکاؤنٹ کوشری اعتباد سے بر بادکر کے رکھ دیا ہے۔

محترم وزیرِ خزانه کا بیاعلان که جولائی ۱۹۸۵ و تک ملک سے سودی بینکاری کا کمل خاتمہ ہو جائے گا، لائق مبار کباد ہے، لیکن ان سے ہماری گزارش بیہ ہے کہ اگر سود کا صرف نام ختم کر نانہیں ، بلکہ ملی معیشت سے اس شجر ہ خبیشہ کی جڑ نکالنی مقصود ہے تو خدا کے لئے پی ایل ایس اکا وُنٹ کے موجود ہمر این کار سے ملک کونجات دلا ہے اور اگر ای طریق کار کومز بیر تو سیج دے کرتمام اکا وُنٹس میں جاری کرنا چیش نظر ہے ، اور ای کوسود کے کمل خاتے کا نام دیا جا رہا ہے تو بید ملک و ملت کے ساتھ ایک شرمناک فریب کے موالی کوسود کے کمل خاتے کا نام دیا جا رہا ہے تو بید ملک و ملت کے ساتھ ایک شرمناک فریب کے موالی کوسود کے کمل خاتے کا نام دیا جا رہا ہے تو بید ملک و ملت کے ساتھ ایک شرمناک فریب کے موالی کوسود کے کمل خاتے کا نام دیا جا رہا ہے تو بید ملک و ملت کے مواتی کے موالی شرمناک فریب کے موالی کوسود کے کمل خاتے کا نام دیا جا رہا ہے تو بید ملک و ملت کے موات کے موالی شرمناک فریب کے موالی کوسود کے کمل خاتے کا نام دیا جا رہا ہے تو بید ملک و ملت کے موات کے موات کے موات کے کا نام دیا جا رہا ہے تو بید ملک و ملت کے موات کے موات کے کا نام دیا جا رہا ہے تو بید ملک و ملت کے موات کی موات کے موات ک

ہم ان صفحات میں بھی ، اور دُوسرے ذرائع ہے بھی ، نہ جانے کتنی مرتبہ یہ بچویز پیش کر چکے ہیں کہ وزارت خزانہ اور اسلامی نظریاتی کوسل کے ایک مشترک اجلاس میں پی ایل ایس اکا وُنٹ کے موجود وطریق کار کا جائزہ نیا جائے ، اس کی شرعی خامیاں دور کی جائیں ، اور اگر کوئی عملی دشواری سامنے آئے تو اسے سرجوڈ کرشری اصولوں کے مطابق طے کیا جائے ۔ لیکن افسوس ہے کہ آج تک اس تجویز پر عمل نہیں ہوا۔

سیخریں آئے دن اخبارات میں آئی رہتی ہیں کہ غیر سودی بینکاری کوفر وغ دینے کے لئے دزارتِ خزانداور ماہرین کا فلال اجلال ہوا، اوراس میں بہت ہے امور طے کیے گئے ۔لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کداس کام کے لئے وزارتِ خزاند کے مشیر کون لوگ ہیں؟ جو کسی اسکیم کے سودی یا غیر سودی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، قاعدے کی بات تو بیتھی کہ اس غرض سے ملک میں ایک وستوری ادار ہ ''اسلامی نظریاتی کونسل'' کے نام سے موجود ہے، اس معلط میں پہلی مفصل رپورٹ بھی ای نے پیش کی ہے، البدااس جہت کی ہر عملی کاروائی میں اسے اعتباد میں لیا جائے ، اوراس کی شرکت اور تعاون سے ریکام آگے ہی جو گئے۔ یہ معلومات کی حد تک کونسل اس پورٹ عمل سے الگ تعملک رہی ہے، اور اس کی شرکت اور تعاون سے دی نئی اسکیمییں شروع کرتے وقت اس سے مشور سے کی ضرورت نہیں تجی گئی۔

اس وقت آگر چرکوسل اپنی مدت ختم ہونے کی بنا پرموجود ہیں ہے، لیکن اول تو اس کی تشکیل جدید جلد ہونی چاہئے ، دُوسرے کوسل کے ارکان بہر حال موجود ہیں ، اور ان کے علاوہ بھی جن اہل علم اور ہ ہرین کی رائے اس ہارے میں مفیر ہو سکتی ہے ، وہ جانے پہچانے ہیں۔ان کے تق و ن سے ایسی اسکیمیں تیور کی جاسکتی ہیں جوشر کی خامیوں سے یا ک ہوں۔

نبذا ہم ایک ہار پھر پوری دلسوزی کے ساتھ حکومت کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ نئے غیر سودی لظام کو نا فذکر نے وقت اس ہوت کی صانت وے کہ وہ سوفی صد اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا، اور اس بیل سود کا کوئی شائبہ ہاتی نہیں رکھا جائے گا۔ ابھی وقت ہے کہ اس اعتبار سے نئے نظام کے قابل اعتباد ہونے کا اظہمینان خود بھی کررہ جائے ، اور عوام کے دل بیل بھی اس کا اعتباد ہیدا کیہ جائے ، ورنہ بیہ صورت کوئی اچھی نہیں ہوگی کہ حکومت سود کے کھمل خاتے کا اعلان کرے ، اور ملک کے عماء اور اہل بھیرت حضرات اس کا خیرمقدم کرنے کے بجائے اس کی شرعی خامیوں کی بنا پر اس کے خلاف احتجاج کے سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ اس کی شرعی خامیوں کی بنا پر اس کے خلاف احتجاج کے سے کہ سے کہ سے کہ بیار سے خلاف احتجاج کے کہ سے کہ سے کہ سے کہ ہیں۔

حکومت کوامیک بار پھر بروقت متوجہ کر کے ہم اپنے فرض سے سبکدہ ش ہور ہے ہیں ،اب یہ حکومت کے سوچنے کی بات ہے کہ وہ موجودہ نظ م میں تبدیلی کے لئے کیا طریق کاراختیا رکرتی ہے' وہ طریق کارجس کے ذریعے نہ صرف سود کا عفریت جوں کا تول ملت پر مسلط رہے، بلکہ اس ک فلاف مسلمانوں کی نفرت اور غم وغصہ میں حکومت بھی حصہ در بن کر رہے، یا وہ طریق کارجس سے فلاف مسلمانوں کی نفرت اور غم وغصہ میں حکومت بھی حصہ در بن کر رہے، یا وہ طریق کارجس سے واقعۂ ملک کو اس لعنت سے چھٹکا را نصیب ہو، اور اس ملک کے مسلمان اس حکومت کو عمر بھر دعا نمیں دیں جس کی بدولت انہیں اس لعنت سے چھٹکا را نصیب ہو۔

اقتدار مجھی کسی کا بمیشہ سرتھ نہیں دینا ،لیکن مبارک ہیں وہ وگ جوا ہے اقتدار واختیار کواللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ،سود پر قرآن کر بم نے اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے املانی جنگ کی شدید ترین وعید سنائی ہے، اور جو حکمر ان اس خطرناک جنگ ہے۔ اور جو حکمر ان اس خطرناک جنگ ہے۔ واقعۂ ملک کو نجات والا کیں گے، ان پر انشاء اللہ خدا کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی۔

جاری دعا ہے کہ اللہ معن جمارے ارباب اقتدار کو سیج فیصلہ کرنے کی تو نیل بخشے ، اور ان و محض نام بینے کے لئے اخلاص عطا محض نام بینے کے لئے نہیں ، بلکہ حقیقہ مود کی معنت ختم کرنے کا سچا جذبہ اور اس کے لئے اخلاص عطا فرمائے۔ آجین۔



## **بلاسود بدینکاری** ← عکومت کے تازہ خوش آئندا قدامات

ذیقعدہ ۱۳۰۳ھ کے شارے میں ہم نے وزیر خزانہ جناب غلام اسحاق خان صاحب کے اس اعلان پر تبعرہ کیا تھا، کہ جولائی ۱۹۸۵ء اس اعلان پر تبعرہ کیا تھا، کہ جولائی ۱۹۸۵ء تک تمام بینکوں سے سودی لین دین بالکلیڈتم کر دیا جائے گا۔ اپنے تبعرے میں ہم نے اس اعلان کے خیر مقدم کے ساتھ ساتھ ان شکوک وشبہات کا بھی ذکر کیا تھا جو عام طور پر ذہنوں میں بائے جاتے ہیں، لین یہ کہ سود کا بیرخاتمہ اگرائی طرح ممل میں آیا جس طرح موجودہ پی ایل ایس اکا وُنٹ میں کیا گیا ہے تو یہ مض نام کی تبدیلی ہوگی، ورنہ هیقة سود کی مملداری پہلے کی طرح جاری رہے گی۔

ہارا بیتبعرہ وزیرِ خزانہ کی بجٹ تقریر کے اس جھے پرجنی تھا جو ۱۵ جون ۱۹۸۳ء کے اخبار

''جنگ''میں شائع ہوا تھا۔

لیکن بعد جن ہمیں معلوم ہوا کہ'' جنگ'' کے اس شارے جن ان کی تقریر پوری شرکع نہیں ہوئی ، اور انہوں نے اپنی تقریر جن سود کے خاتمے سے متعلق اپنی حکمت عملی اور منصوبوں کا کائی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ چنا نچے کچھ عرصے قبل ہم نے وزیر موصوف کی ندکورہ تقریر کا کمل متن عاصل کیا تو اس بات کی تقید لیں ہوگئی ، اور اس کھل تقریر کو پڑھنے کے بعد جونی معلومات حاصل ہوئیں ان کے بعد ابن بات کی تقید و نہ مرف ناکانی ، بلکہ قابل اصلاح وتر میم معلوم ہوتا ہے ، بندا آئ کی نشست میں اس موضوع پر دد بارہ اپنی معروضات بیش کرنا مقصود ہے۔

محترم وزیر خزاند کی بجث تقریر میں سب سے پہلی بات جو ہمارے لئے باعث معتر صدمسرت اور حکومت کے لئے قابل مبار کباد ہے، وہ یہ کہ موجودہ مالی سال سے پی ایل ایس اکا وَ نث کی چند واضح ترین خرابیاں جنہوں نے اسے سودہی کی دوسری شکل بنا دیا تھا، بفضلہ تعی کی دور کر دی گئی ہیں ،اور محترم وزیر خزانہ نے اپنی اس تقریر میں صرح کا الفاظ کے ساتھ ان خرابیوں کے بارے میں بیاعتر اف کیا ہے وزیر خزانہ نے ایک اس تقریر میں صرح کا الفاظ کے ساتھ ان خرابیوں کے بارے میں بیاعتر اف کیا ہے

A ۳۲۶مالحرامه ۱۳۰۵ م

کہ چونکہ اٹر علم وفکر نے ان خرابیوں کی نشان دہی کر کے اس طریقِ کارکوشرِ کی اعتبار ہے تا قابلِ قبول قرار دیا تھا،اس لئے اب بیطریقِ کارتبدیل کیا جارہا ہے۔

اس اجه ل کی وضاحت کے لئے تھوڑی سی تفصیل در کار ہوگی:

جنوری ۱۹۸۱ء میں جب حکومت نے پہلی بار ' غیر سودی کاؤنٹرز' کے نام سے ہر بینک میں ایک نیا کھانہ جاری کیا (جسے عام طور سے لی ایل ایس اکاؤنٹ یا نفع ونقصان کے شراکتی کھاتے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ) تو ہم نے ای وفت اس کھاتے کے مفصل طریق کار کا مطالعہ کر کے بیرائے فاہر کی تھی کہ بید کھانہ سودہ کی کی ایک شکل ہے ، اور اسے غیر سودی کھانہ کہن درست نہیں ۔ ہماری بیرائے مفصل دلائل کے سرتھ ' البلاغ '' کے رہیج الثانی اسمارے شارے میں شائع ہوئی ، ملک کے متعدد اخبارات نے بھی اسٹی نقول ہجوائی گئیں۔

اپ اس مضمون بل بھی استعموں بل بھی استعمال کے ساتھ واضح کیا تھا کہ سودی نظام بینکاری کے جانے کے بعد اصل مقبادل راستہ شرکت و مضاربت یا قرض حسن ہے، لیکن بینک کے بعض امور کی افتیار منام دائی بیل جہاں محدود پیانے پر بعض اور طریقے بھی افتیار کے جانے جی بیان بیل جہاں محدود پیانے بین اور گھی افتیار کے جانے بین ان بیل سے ایک طریقہ 'بیج موجل'' ہے ، جس کا حاصل بہ ہے کہ سودی نظام بیل جو لوگ کوئی مال فرید نے کے لئے بینک سے سود پر قرض لیتے ہیں ، بینک ان کوفقہ قرضد یے کے بج کے مطلوب ال فرید کر فقہ کے سرتھ فروخت کر دے اور قیت کی ادائیگ کے لئے کوئی مدت مقرد کر لے مطلوب ال فرید کر فیق کے بعد اس طرح سے نفع حاصل اس طریق کارکو'' بچ موجل' اور بینک کواس بچ کے ذریعے جس تناسب نفع حاصل فروخت کر ے اور اس پر بھی ہوگا ، اس کو نشر کی اور کینک کواس بچ کے ذریعے جس تناسب نفع کی بعد اس طریق کارکو نرید ہیں ۔ اگر بینک واتو تھ مطلوب ال فرید کو سے مال فرید ہیں ۔ ایس اکا وُ نٹ' ہیں اس طریق کارکو کری طرح سنخ کر کے استعمال کیا گیا تھنی اور ان قبیکوں نے مطلوب مال فرید ہیں ۔ ایس اکا وُ نٹ' ہیں اس طریق کارکو کری طرح سنخ کر کے استعمال کیا گیا تھنی اور ان قبیکوں نے مطلوب مال فرید ہیں ۔ ایک فرید کر اسے بیک نی کارکو کری طرح سنخ کر کے استعمال کیا گیا تھنی اور ان قبیکوں نے مطلوب مال فروخر بدیری ، لیکن فرض سے مال فرید ہیں ۔ ایک کر معیدوقت پر بینک کوادا کریں ۔ جس کا حاصل بہ ہے کہ بیک کا مکرف نام سے نہ موا، ورنہ بینک نے فرید اس نے گا کہ کو مال ادا کیا۔

دُوس ہے اس معالمے میں نہ بھی شرط لگا دی گئی تھی کدا گرگا بک نے معینہ وقت پر قیمت ادا نہ کی تو قیمت میں ایک خاص تناسب ہے مزید اضافہ کیا جاتا رہے گا، جے'' مارک اپ کے اُو پر دُوسرا

مأرك اب" كما كما-

فاہر ہے کہ اس طریق کارکو صرف نام کی تبدیلی کے ساتھ سود کے سوا اور کیا کہا جا سکتا تھا، چنا نچہ ہم نے اس پر تبعر ہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ:

" بیطر این کار داختی طور پر سود کے سوا اور کیا ہے؟ اگر "انٹرسٹ" کے بجائے نام" ارک اپ" رکھ دیا جائے ، اور باقی تمام خصوصیات وہی رہیں تو اس سے " فیرسودی نظام" کیسے قائم ہو جائے گا؟" (۱)

اور پھر بيەمطالبەكيا تھاكە:

''جن مقامات پر'' مارک اپ' کاظریقہ باقی رکھنا تا گزیر ہو، وہاں اس کی شرعی شراکظ پوری کی جائیں \_ پینی اول تو قبت کی ادائیگی میں تاخیر پر'' مارک اپ' کی شرحول میں اضافے کی شرط کوئی الفورختم کیا جائے ، کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی مخوائش نہیں ۔ دُومرے اس بات کی وضاحت کی جائے گر' مارک اپ' کی بنیاد پر فروخت کیا جانے والا سامان بینک کے قبضے میں لا کر فروخت کیا جائے گا۔ (۲)

ا پہماھ سے لے کرآج تک نہ جانے کتے مختلف ذرائع اور مختلف اس لیب اور مخوانات ہے ہم حکومت کو مارک اپ کے طریق کار کی ان تھین خامیوں کی نشاند ہی کرتے رہے ہیں ،اب اللہ تعان کا دیا مشکر ہے کہ محترم وزیر خزانہ نے مارک اپ کے طریق کار کی خامیوں کو دور کرنے کا اعدان کر دیا ہے، چٹا نجے وہ بجث تقریم ہیں فرماتے ہیں:

'' مارک اپ پر مارک اپ کا جوطریقد پہلے پی ایل ایس نظام میں شام تھا،
اس پرشر بعت کے نقطہ نظر سے اعتراضات ہوئے، چنانچان اعتراضات کے
نتیج میں آئندہ بیطریقہ بالکلیڈتم کر دیا جائے گا، اس کے بجائے نادہندگ کی
صورت میں مالیاتی ادارہ ایسے سرسری ساعت کے ٹریونل سے رجوع کر سکے گا
جواس مقصد کے لئے قائم کیے جا تھی گے۔''(۳)

چنانچہ وزیرِ خزانہ کے اس اعلان کی تھیل کے طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام بینکوں کو میہ ہدایت جاری کر دی ہے ، پندرہ روزہ اسٹیٹ بینک نیوز کی کیم جولائی ۱۹۸۴ء کی اشاعت میں غیر سودی تمویل کے طریقوں کی وضاحت کرتے ہوئے ''مارک اپ'' کے طریقے کی تفصیل اس

<sup>(</sup>۱) البلاغ، رئي الثاني اسماه مني السيام المناصلي السيام المناصلي السيام المناصلي السيام المناصلي المنا

طرح بيان كي كي ي

''بینک مختف اشیاء خریدی ہے، پھروہ اشیاء اپنے گا ہوں کو بھی مؤجل کے طریقے پر من سب مارک اپ کے ساتھ فروخت کریں گے۔لیکن نا دہندگی کی صورت میں اس مارک اپ کے ساتھ فروخت کریں گے۔لیکن نا دہندگی کی صورت میں اس مارک اپ برگسی مزید مارک اپ کا اضافہ بیں ہوگا۔''(ا) ''مارک اپ'' کے طریق کاریس بیا صداح ہر لحاظ سے باعث مسرت اور مستقبل کے لئے نہایت خوش سید

سمبرندندام<u>ت ہے۔</u>

نی ایل ایس اکاؤنٹ میں ایک و وسری اسکیم بعد میں ''مشارکہ' کے نام سے شروع کی گئی،

اس اسکیم کا بھی ہم نے ذوق وشوق سے مطالعہ کیا، لیکن مید کی کر انتہائی دکھ ہوا کہ اس اسکیم میں بھی صرف نام ہی ''مشارکہ' ہے، ورنہ سود کی حقیقت وہاں بھی موجود ہے، چنا نچہ ''البلاغ' ' کے رجب سومی اس کے شارے میں ہم نے اس نی اسکیم پر بھی مفصل تبعر و کرتے ہوئے لکھا تھ کہ ' مقیقت یہ ہے کہ بینی اسکیم بھی سود اور استحصال کی بدترین شکل ہے جے اسلام کے نام پر دائج کرنا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ شرمنا کہ فریب کے مشرادف ہوگا۔''(۱)

اس اسمیم کے تحت بینک کاروباری ادارے کے کسی میعادی تجارتی پروگرام بیس مر مایدلگا کر سری شریک بنتہ ہے، لیکن سرتھ ہی اس بیس بیشرط لگائی گئی ہے کہ اگر اس کاروبار بیس نقصان ہوا تو پہنے تقصان کی زد کاروباری ادارے کے مرحفوظ پر پڑے گی ، اس کے بعد بھی اگر نقصان باتی رہ تو بینک اس بینک کے خصے کے نقصان کو تا افی اس طرح کی جائے گی کہ جتنی رقم کا نقصان ہوا ہے، بینک اس کاروباری ادارے کے اشخے رقم کے خصص کا خود بخو د ما لک بن جائے گا۔

ظہر ہے کہ اس طرح نقصان کی تمام تر ذمہ داری دُوسر نے فریق کی طرف نتقل کرنے کی جوشرط مگائی گئی تھی، جانچہ ہم نے اس جوشرط مگائی گئی تھی، جنانچہ ہم نے اس

وتت مکھا تھا کہ

''خدا کے لئے اس متم کے نیم دایا نہ اقد امات سے پر ہیز سیجئے ، پہلے صرف ایک سود کی کاروب رکا گن و تھا، س متم کے اقد امات سے اس گنا و کے عدا وہ معاذ امتد سلام اور مسلمانول کے سرتھ فریب کا وبال بھی شال نہ ہوجائے۔''(") مقام شکر ومسرت ہے کہ محترم وزیر خزانہ نے اپنی بجٹ تقریر میں''مشار کہ' کے اس طریق

<sup>(</sup>۱) النيت بينك يُوز ، جد ٢٣٦ ، شهر ١٨ العالم اله (۲) البلاغ ، رحب ٣٠٣ ١٥ مع في ٥٥ (٣) ص ٥٥

کارکوبھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، چنانچہوہ''مشارکۂ'و''مضاربۂ' کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

" تربی اختیار کے بیطریعے خاص خاص مواقع پر پہلے بھی اختیار کیے جاتے رہے ہیں، کین اب ان کا استعال وسیع تر دائرے میں پھیلا دیا جائے گا، کین اس وقت "مشارکہ" اور پی ٹی سی (پارٹی سیشن ٹرم سرشیفلیٹ) کے معاہدات میں جوثق موجود ہے کہ مالیاتی ادارے (بینک وغیرہ) کے جصے میں جونقصان آئے گا، چونکہ گا، اسے کاروباری ادارے کے حصص کے اجراء سے پورا کیا جائے گا، چونکہ اس شق پر بعض حلقوں کی طرف سے بیاعتراض کیا گیا ہے کہ بیشق غیراسلامی اس شق پر بعض حلقوں کی طرف سے بیاعتراض کیا گیا ہے کہ بیشق غیراسلامی

''، ارک اپ' اور 'مثارکن' کی اسکیموں میں اہل علم وگلر کے مطالبے کے مطابق ان جدیلیوں کے اعلان سے ہمیں دو ہری مسرت عاصل ہوئی ہے۔ سب سے پہلی مسرت تو اس بات کی سب ہے کہ ان اسکیموں کی حد تک صرح کا اور واضح سود ہے قوم کو نجات می ، وُ وسر ہاس بات کی مسرت ہمی کم نہیں کہ حکومت نے بدیر سہی ، لیکن بالآخر غلطی پر اصرار کے بجائے تعمیری تنقید کو قبول کرنے کی طرح ذالی ، ورنداب تک ان تنقیدوں کے بارے میں یہ کہ کر بات ثلا دی جاتی تھی کہ یہ معیشت اور ، ای تی امور کے بارے میں فیصلوں کی بنیو و امور کے بارے میں فیصلوں کی بنیو و مہیں بنیا جاسکا۔ تیسر سے ان اصلاحات سے پہلی باراس بات کی واضح علامت ملی ہے کہ کم جولائی مبروی کاروبار متم کرنے کا اعلان نرا نداق نہیں ، بلکہ حکومت اس ست میں واقعۃ پیش قدمی کررہی ہے۔

محترم وزیرِخزاند نے اپنی تقریر میں تیم جولائی ۱۹۸۵ء تک سود ختم کرے کے لئے تاری ورر پروگرام کا بھی اعلان کیا ہے ،اوراس اعلان کے مطابق اسٹیٹ بیک نے تمام بینکوں کو ہدایت بھی جاری کر دی ہیں۔ یہ بروگرام وزیر خزانہ کے الفاظ میں درج ذیل ہے .

" جیسا کہ پچھلے سال وعدہ کیا گیا تھ ، نظام بینکاری سے سود کی کھل استیصال کے لئے اسٹیٹ بینک اور تو می تجارتی بینکوں کے مشور سے ایک تھوی پروگرام وضع کرلیا گیا ہے۔ یہ پروگرام ملک کے تمام بینکوں اور مالیاتی اداروں پراطلاق پذیر ہوگا، جن میں وہ نیر ملکی بینک بھی داخل ہیں جو پاکستان میں کام

<sup>(</sup>۱) بجث تقریب ۲۹۰

کر رہے ہیں، اور اس پر آئندہ مالی سال سے عمل شروع ہو جائے گا۔ بیہ پروگرام مندرجہ ذیل ہے.

(الف) کیم جنوری ۱۹۸۵ و سے حکومت، سرکاری شعبے کی کار پوریشنوں ، اور تمام جائٹ تمام جائٹ اسٹاک کمپنیوں کو، خواہ وہ پبلک ہوں یا پرائیویٹ ، اور تمام جائٹ اسٹاک کمپنیوں کو، خواہ وہ پبلک ہوں یا پرائیویٹ ، بینکوں کی طرف سے کی اسٹاک کمپنیوں کو، خواہ وہ پبلک ہوں یا پرائیویٹ ، بینکوں کی طرف سے کی جانے والی جرتمویل کمل طور پر اسلامی طریقوں کے مطابق ہوگ ( کیم جنوری سے قبل) چھ ماہ کا بین جوری زمانہ اس لئے ناگزیر ہے کہ اس دوران متعلقہ قوانین میں مطلوبہ تبدیلیاں لائی جائیں، حسابات رکھنے کے نئے مناسب طریقوں کورواج دیا جائے ، بینک اپنے عملے کو ضروری تربیت دے مناسب طریقوں کورواج دیا جائے ، بینک اپنے عملے کو ضروری تربیت دے سے ، اورائی طرح کی دُوسری تیاری میں لائی جائیں۔

(ب) کیم اپریل ۱۹۸۵ء سے افراد اور فرموں کو کی جانے والی تمویل بھی کھمل طور پرشریعت کے مطابق تبدیل کرنی لازی ہوگ ۔ اوراس طرح کیم اپریل مام میں اور اس طرح کیم اپریل (Asset Side) میں تبدیل کو سامت (Asset Side) مکمل طور پر اسلام طریقہ ہائے تمویل میں تبدیل ہو جائے گی۔ صرف ماضی کے معاہدات ہاتی رہیں سے جن کو یورا کرنا ہوگا۔

(ج) کیم جولائی ۱۹۸۵ء سے کوئی جینک کوئی سودی ڈیازے تبول تبیس کرے گا۔ تمام بچت اور میعادی کھاتے مسلمہ اسلامی طریقہ ہائے تنویل میں تبدیل ہو جائیں گے، البتہ کرنٹ اکاؤنٹ، موجودہ دور کی طرح بغیر کسی منافع کے جاری رہیں گے۔

( د ) اسلامی طریقه مائے تمویل کوزر کی شعبے اور امداد یا ہمی کے اداروں تک بھی وسیع کر دیا جائے گا۔

(ه) اسٹیٹ بینک کے تمام معاملات ،خواہ وہ عکومت ہے ہوں یا تجارتی مینکوں سے ، وہ بھی کیم جولائی ۱۹۸۵ء سے پہلے پہلے نے طریقہ اسے تمویل سے بدل دیئے جائیں گے۔

ان خوش آئند فیصلوں پر ہم حکومت کونند دل سے مبار کباد پیش کرتے ہیں ، اور دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کواس ہات کی کھمل تو فیق اور ہمت عطافر مائیس کہ وہ ملک کے معاشی نظام کو واقعۂ سود کی لعنت سے پاک کر کے ٹھیک ٹھیک اسلامی تقاضوں کے مطابق بنانے میں کسی وجنی تحفظ اور کسی مرعوبیت ومغلوبیت کے روا دار نہ ہوں ، اور مجوز ہ نظام میں شرعی نقطۂ نظر سے جو خامیاں اب بھی ہاتی ہیں ، انہیں بھی دور کر کے میچے معنی میں اسلامی نظام معیشت کے قیام کی راہ ہموار کرسکیں ۔ آمین ، ثم آمین ۔

محرم وزیر خزانہ نے اپی تقریر میں ان طریقوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جو سودی معاملات ختم کرنے کے لئے اختیار کیے جا تیں گے، ادرا شیٹ بینک نے اپ ایک سرکلر کے ذریعے مما ملات ختم کرنے کے مطابق کام کرنے کی جوایات بھی جاری کر دی ہیں جو اسٹیٹ بینک نیوز کے کیم جولائی ۱۹۸۴ء کے شارے میں شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی محترم وزیر خزانہ نے پہو عملی مسائل کاذکر کرکے ملک کے علماء اور الل فکر سے کچھ سوالات بھی کیے ہیں جن کا شری حل انہیں مطلوب ہے۔ مارے ذکر کرکے ملک کے علماء اور الل فکر سے کچھ والات بھی کے ہیں جن کا شری حل انہیں مطلوب ہے۔ مارے نظام کے لئے تجویز کیا ہے گئے ہیں، اور اگر ان میں شری اختیار سے نقائص ہوں تو ان کے اس نئے نظام کے لئے تجویز کیا ہے گئے ہیں، اور اگر ان میں شری اختیار سے نقائص ہوں تو ان کے بارے میں اپنی آراء اور تجاویز پہلے سے حکومت کو ارسال کریں، تا کہ کیم جولائی سے پہلے پہلے ان فائض کو دور کرنے کی کوشش ہو سکے، نیز محترم وزیر خزانہ نے جوسوالات کیے ہیں، ان کا جواب بھی فراہم کریں۔

غیر سودی بینکاری کے لئے مجوز ہ طریقوں کی تفصیل اور وزیرِ خزانہ کے سوالات پر اپنا تبعر ہ ہم انشاء اللّہ آئند ہ کسی صحبت میں پیش کریں گے، لیکن تبن گز ارشات ای وقت پیش کرنی ضروری ہیں۔

پہلی ہات تو یہ ہے کہ ' مارک اپ' کے طریق کار کے جواز کے لئے ایک لازی شرط یہ ہے کہ بینک واقعۂ کوئی شے اپنے گا ہک کوفروخت کرے ، محض اس کورقم دے کریہ بھنا کہ اس رقم ہے جو چیز گا ہک خریدے گا وہ بینک نے اے فروخت کی ہے، ہرگز جا رُنہیں ہوگا، اگر چہ اسٹیٹ بینک کے سرکلر میں ہا قاعدہ '' خرید و فروخت' کے ذکر ہے ظاہر یہ ہے کہ واقعۂ معاملہ تھے ہی کا ہوگا، گا ہک کورقم نہیں دی جائے گی ، کیکن چونکہ بینک پہلے اس طریق کار کے عادی رہے ہیں، اس لئے انہیں اس سلسلے عمد صراحت کے ساتھ جدایات جاری کرنے کی ضرورت ہے۔

وُ وس من 'مارک اپ' کا طریق کارتو اب انشاء الله یوی حد تک درست ہو جائے گا، کین اسٹیٹ بینک کے سرکلر میں ایک طریقہ' ٹریڈ بلز کی خریداری' بھی قرار دیا گیا ہے، اور اس کی تفصیل میں کہا گیا ہے کہ ان بلوں کی خریداری' ' مارک ڈاؤن' کی بنیاد پر ہوگی، جس کا حاصل ہے ہے کہ بلز میں کہا گیا ہے کہ ان بلوں کی خریداری' ' مارک ڈاؤن' کی بنیاد پر ہوگی، جس کا حاصل ہے ہے کہ بلز آف ایکھینے اور ہنڈیوں کو بھنا نے کے لئے بعینہ وہی طریق کار جاری رہے گا جو آج بینکوں میں جاری

ہے، صرف اتنا فرق ہوگا کہ کثوتی یا ہشہ لگانے (Discount) کے بجائے مارک ڈاؤن یا نمیشن کی اصطلاح استعال ہوگی۔

یہ بات شرگ اعتبار سے قابلی قبول معلوم نہیں ہوتی ۔ انہذا ہماری گزارش یہ ہے کہ جس طرح ''مارک اپ '' کے طریق کارکو حکومت نے تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے ، اس طرح بلز آف ایکھنے کو بھنانے کا طریق کاربھی تبدیل کیا جائے۔ اس سلسلے میں اسلامی نظریاتی کوسل کی خاتمہ سود کی رپورٹ میں ایک طریق کارتجویز کیا گیا ہے ، اسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس میں کوئی عملی دشواری محسوں ہوتی ہے تو باجی گفت دشنید سے کوئی اور مناسب طریق کار طے کیا جا سکتا ہے ۔ لیکن موجود ہ طریق کار وجوں کا تول برقر اررکھنا کسی طرح درست نہیں ہوگا۔

تیسری ہات ہے کہ وزیرِ خزانہ کی تقریر اور اسٹیٹ بینک کے سر کلر میں مشارکہ ، پائی سپیشن ٹرم سرٹیفکیٹ وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان معاملات میں زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم منافع کی شرح وقتاً فو قنا اسٹیٹ بینک کی طرف سے مقرر کی جائے گی ، البتہ نقصان کی صورت میں نقصان ہر فرایق اسپے لگائے ہوئے سرمایہ کے تناسب سے ہرواشت کرے گا۔

اس میں اگر اسٹیٹ بینک کی طرف سے منافع کی شرح مقرد کرنے سے مراد ہیہ ہے کہ اسٹیٹ بینک مجموعی منافع کے تناسب سے تجارتی بینکوں کافی صد حصہ مقرد کرے گاتو اس میں کوئی حرج نہیں ، کیونکہ غیر سودی نظام بینکاری میں ذر کے بہاؤ پر کنٹرول کرنے کے لئے اسٹیٹ بینک کے باس بیموٹر ترین ذریعہ ہوگا، لیکن اگر خدانخواستہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک سرمائے کے تناسب سے مینکوں کا کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ منافع مقرد کرے گاتو بیا نہتائی قابل اعتراض بات ہے ، اور اس کا نتیجہ پھرای سودی طریق کار کے تحفظ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔

استعال (Rates of Profit) استعال ہوا ہے، اس سے بیشہ ہوتا ہے کہ شاید بیش نظر بید وسری صورت ہے، اور مقصد بیہ ہے کہ بینک سے مشار کہ وغیرہ کا معاملہ کرنے والے کاروباری افرادیا اداروں کواطمینان دلایا جائے کہ اگر کاروبار کا حقیق مشار کہ وغیرہ کا معاملہ کرنے والے کاروباری افرادیا اداروں کواطمینان دلایا جائے کہ اگر کاروباری افتی اسٹیٹ مقرر کر دہ صد سے زائد ہوا تو وہ بینک اپنے باس رکھنے کے بجائے انہی کو واپس کر دے گا۔ لہٰذا ان کو بیخوف نہ کھانا جا ہے کہ اگر منافع زیادہ ہوا تو اس کا بہت بڑا حصہ بینکوں کے پاس جلا حائے گا۔

اگر اسٹیٹ بینک کے شرح منافع متعین کرنے کا مقصد داقعۂ یمی ہے تو ایک طرف شرعی اعتبار سے اس کا ہرگز کوئی جواز نہیں ،اور دُوسری طرف اس سے غیر سودی نظام کا کوئی فائدہ معیشت کو

حاصل تبيس موكانيه

سود کے بجائے شرکت یا مضاربت کے معاہدات کا ایک عظیم فاکدہ یہ ہے کہ ان کے فرلے معاہدات کا ایک عظیم فاکدہ یہ ہے کہ ان کے فرلے معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام بڑی حد تک متواز ن ہو جاتا ہے، اور سود کی طرح یہ نبیل ہوتا کہ کاروبار میں نفع زیادہ ہوتو سارا ایک فریق کی جیب میں جائے، اور نقصان ہوتو وہ بھی ایک ہی فریق پر پڑے، بدیکاری کے نظام کوشرکت یا مضاربت کے اصولوں پر استوار کرنے سے معاشی اعتبار ہے جو عظیم فواکدمتو تع ہیں، ان میں سے ایک اہم فاکدہ یہ بھی ہے کہ کاروباری من فع زیادہ ہونے کی صورت میں وہ سارا کا سارا سر ماریداروں کی جیب میں نبیل جائے گا، بلکہ بینکول کے توسط سے عوام تک پہنچ گا، میں وہ سارا کا سارا سر ماریداروں کی جیب میں نبیل جائے گا، بلکہ بینکول کے توسط سے عوام تک پہنچ گا، اس سے سر مائے کے ارتفاذ کی دوک تھام ہوگ، نجلے طبقے کی آمد نی میں اضافہ ہوگا، نجمدرتو م گردش میں آت کیں گی، اور اس کے خوشگوار اگر ات پوری معیشت بر مرتب ہوں گے۔

للبذا" مشارکہ" یا" مضارب" میں یہ پابندی عائد کروی گی کہ ایک فاص حدے زائد منافع ہونے کی صورت میں زائد منافع ہیئوں کوئیں سے گا، بلد کاروباری فریق ہی کوواپس کر دیا جائے گا، تو شرعاً ناجا تر ہونے کے علاوہ اس پابندی کے ذریعے مشارکہ اور مضاربہ کی ساری روح ہی ختم ہوجائے گی۔ سر مایہ دارا فراد تو شایداس تحفظ کے فراہم ہونے سے خوش ہوجا کیں، لیکن اسلامی احکام پر عمل کے شتیج میں تقسیم دولت کے نظام میں جوتو ازن پیدا ہوسکتا تھا، اس کی راہ بالکل مسدود ہوکررہ جائے گی۔ شیج میں تقسیم دولت کے نظام میں جوتو ازن پیدا ہوسکتا تھا، اس کی راہ بالکل مسدود ہوکررہ جائے گی۔ خدا کرے کہ منافع کی شرح متعین "کرنے سے حکومت کی مراد بیصورت نہ ہو، لیکن اگر مراد ہی ہے تو ہم پوری تاکید کے ساتھ عرض کریں گے کہ یہ پابندی غیر سودی نظام معیشت کی ساری مراد ہی ہے تو ہم پوری تاکید کے ساتھ عرض کریں گے کہ یہ پابندی غیر سودی نظام معیشت کی ساری بساط اُلٹ کرد کھ دے گی، اس لئے اس تصور کو بالکل منسوخ کیا جائے ، البتہ اسٹیٹ بینک کے کنٹرول کو بساط اُلٹ کرد کھ دے گے اس کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ فربھین کے درمیان مجموعی من فع کی تقسیم کا تناسب مقرد کرد ہے۔ لیتی یہ طے کرے کہ کنا فیصد حصہ کو نے فر تن کو مطبی کا۔

ان تین گزارشات کے ساتھ ہم غیرسودی نظام کے سیسے میں حکومت کے حالیہ اقد اہات اور اعلانات کا خیر مقدم کرتے ہیں ، اور دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکومت کو داقعۂ غیر سودی نظام معیشت قائم کرنے کی تو فیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔

غیر سودی معیشت کے لئے حکومت کے مجوزہ ڈومرے طریقوں کی تفصیل اور وزیرِ خزانہ کے اُٹھائے ہوئے سوالات کے بارے میں اپنی گزارش ت انشاء اللہ ہم کسی آئندہ صحبت میں پیش کریں مے۔

## نیا بجٹ اور سودی اسکیمیں <sup>☆</sup>

اس مہینے تو می آسمبلی میں نئے مالی سال کا میزانیہ (بجٹ) پیش ہوا ہے۔ بجٹ کے بہت
سے بہلوموضوع بحث بن سکتے ہیں، لیکن اول تو اس پر کما حقہ تبعرہ کے لئے خاص فنی معلومات در کار
ہیں جن کا نہ ہمیں دعویٰ ہے، اور نہ وہ براہ راست ہمارے موضوع سے متعلق ہیں، دُ دسرے اس کے
بہت سے پہلو ہمارے مجموعی ڈھاٹے ہے سے متعلق ہیں جن پر مفصل بحث کے لئے ایک مستقل مقالے کی
وسعت درگار ہے، جواس وقت پیش نظر نہیں۔

لیکن اس بجٹ کا صرف ایک پہلواییا ہے جو ہراہ راست ہمارے موضوع ہے متعلق بھی ہے ،ادراس کے بارے میں سرکاری یالیسی کاعر سے ہے! تظار بھی تھا۔

وہ پہلویہ ہے کہ حکومت نے پچھلے مالی سمال کے آغاز میں بیدوعدہ کیا تھا کہ سمال رواں میں معیشت کوریا (سود) کی لعنت سے بالکلیہ آزاد کر دیا جائے گا،اوراس سلسلے میں جس مرحلہ وار پروگرام کا اعلان کیا گیا تھا،اس کی روسے کیم جولائی ۱۹۸۵ء سے معیشت کے ہر جھے سے سود کا بالکل خاتمہ ہوتا تھا۔ اب نے بجٹ میں انتظار اس بات کا تھا کہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لئے سرکاری سطح پر کیا اقدامات کے جاتے ہیں؟

جہاں تک بینکوں کے طریق کار کا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہم پہلے بار باران صفحات میں بیرع شرعی نقطۂ نظر ہے بہت ی میں بیرع ض کر پیچے ہیں کہ اس کے لئے جو طریقہ وضع کیا گیا ہے، اس میں شرعی نقطۂ نظر ہے بہت ی خامیاں پائی جاتی ہیں، اسٹیٹ بینک نے سود کے متبادل کے طور پر جو بارہ طریقے وضع کر کے بینکوں کو ان کا پابند کیا ہے، اس میں بعض طریقے تو شرعاً جائز ہیں، لیکن بعض مشکوک ہیں، بعض صراحة نا جائز ہیں، اس کی تفصیل بھی انشاء اللہ کسی آئندہ وصحبت میں عرض کی جیں، اور بعض سود ہی کی و وسری شکل ہیں، اس کی تفصیل بھی انشاء اللہ کسی آئندہ وصحبت میں عرض کی جائے گی۔

لیکن معیشت کوسود سے پاک کرنے کے لئے دُوسرا اہم مسئلہ ان بچت اسکیموں کا تھا جو حکومت کی طرف سے عوام کی بچتوں سے فائدہ اُٹھانے کے لئے جاری کی جاتی ہیں، اوران پرسود ویا

لا ١٢٠٥منان الهارك ١٣٠٥ حد

جاتا ہے، مثلًا انعامی بانڈز، ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ، خاص ڈیازٹ سرٹیفکیٹ وغیرہ۔ حکومت اپنے سربقہ انعان کے مطابق اس بات کی بابند تھی کہ نے مال سرل سے ان اسکیموں کو بھی سود سے پاک کر کے انہیں شریعت کے مطابق لے آئے۔

عکومت کے س منے عملی مسئلہ بیرتھا کہ اگر ان تمام اسکیموں سے سود ختم کر دیا جائے ، اور ان دستاویز ات کے حالمین کوصرف اتنی ہی رقم واپس کی جائے جتنی انہوں نے ان اسکیموں میں لگائی ہے تو لوگ ان اسکیموں میں دلچیں لینا چھوڑ نہ دیں ، اور اس طرح حکومت کے ذراکع آمدنی میں کئی ارب رویے کی جورقم ان ذرائع سے آتی ہے ، وہ بندیا بہت کم نہ ہو جائے۔

لیکن ظاہر ہے کہ گذشتہ بجٹ کے موقع پر ان اسکیموں کوسود سے پاک کرنے کے لئے ایک سال کی جومہلت رکھی گئی تھی، وہ اس لئے تھی کہ اس عرصے میں اس عملی مسئلے کا کوئی ایساحل تلاش کیا جائے جوشر بعت کے مطابق ہو، ہذا اب حکومت کے لئے دو ہی راستے تھے، اگر وہ اس عملی مسئلے کا شرکی حل تلاش کر چکی تھی تو ان اسکیموں کے طریق کار میں شریعت کے مطابق ترمیم کرتی اور اگر سمال بھر کی مہلت میں وہ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی طرف توجہ نہیں دے کی تھی تو کم از کم بیاعلان کرتی کہ ایک کہ ان کہ بیا ان اسکیموں کوشر ایت کے مطابق بنانے کے لئے سچھاور مہلت در کار ہے۔

نیکن اس سلسلے میں محترم وزیرِ خزانہ کے تبعروں کے جو جھے اخبارات میں آئے ہیں آئیمیں د کچھ کر جیرت اور انسوس کی کوئی انتہائیمیں رہی۔ اخبارات کی رپورٹنگ کے مطابق انہوں نے فر مایا ہے کہ' ان اسکیموں میں رہاش النہیں ہے، اوراس سیسے میں علیء سے بھی مشورہ کرلیں گیا ہے۔''

سواں یہ ہے کہ اگر ان اسکیموں میں رہا شامل نہیں ہے تو ایک سال پہلے ان کوسود سے باک کرنے کا اعدان کر بنا پر کیا گیا تھا؟ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کو نسے علماء ہیں جنہوں نے ان اسکیموں کوسود ہے یہ کہ قرار دیا ہے، لیکن اگر کسی نے ان مالی دست و ہزات کو مالی تنجارت قرار دے کر انہیں کی بیشی سے فروخت کرنے کو جائز قرار دیا ہے تو ساتھ ہی اسے یہ بھی اعلین کر دینا جا ہے کہ اس رُوئے زمین پر سود کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور ہر سودی معاملہ قرضے کی دستاویز کوزیادہ قیمت پر فروخت کر کے جائز ہوسکتا ہے۔

نے وزیرِ خزانہ نے متعدد مواقع پراس بات کا اظہار فر مایا تھا کہ وہ مودکو ختم کرنے کے لئے کوئی ایسا طریقہ ہرگز اختیار نہیں کرنا جا ہے جو محض کاغذی حیلے کی حیثیت رکھتا ہو، اور سود کے متبادل کے طور پر کوئی ایسا طریقہ دریافت نہ کر سکے جو واقعۃ شریعت کے مطابق ہوتو وہ اس کے مقابلے میں

صاف م ف بيكنيكو پندكري سے كدائھي سود كوختم كرنے ميں چھوونت اور كي كار

ای گئے ہمیں بجٹ کے اخباری اعلان میں ان اسکیموں کی بیرتو جیدد کھے کر سخت حیرانی ہوئی ہے کہاں میں بھی کے کہا تھی سے کہان میں بھی ہے کہان میں بھی تک ہمیں اس میں بھی ہے کہان میں ربا کاعضر شامل ہیں ہے ۔ یہ بات آئی بدیہی طور پر غلط ہے کہ ابھی تک ہمیں اس میں بھی شہہ ہے کہ محترم وزیر خزانہ کی بات کی ربورٹنگ سیجے بھی ہوئی ہے یا نہیں؟

بہر حال! اگر اخبارات کی رپورٹنگ درست ہے تو یہ بات انتہائی افسوسناک اور شرمناک ہے، کہ سودی اسکیموں کو بہر کہہ کر جاری رکھا جائے کہان میں رباشا فر نہیں ہے۔ ابھی بجٹ کے عملی نفاذ عیں وقت باقی ہے، اور اگر اس وقت سے فائدہ اُٹھا کر اس تنظین نقطی کی اصلاح نہ کی گئی تو میاس حکومت کے مانتھ پر بڑا مکروہ داغ ہوگا جس نے اسلام کے نام پر دوٹ لے کر زیام افتذار سنجالی ہے، اور جس کی سیاسی وجہ جواز اسلام کے سوا بچھ نہیں ہے۔

جیما کہ ہم نے او پرعرض کیا، ہمیں اب تک اس میں بھی شبہ تھ کہ تحرّ م وزیرِ خزانہ کی بات کی رپورٹنگ کس حد تک درست ہوئی ہے، بعد میں محرّ م وزیرِ خزانہ کا ایک وضاحتی بیان اخبارات میں نظر ہے گزراجس ہے اس شبہ کومزید تقویت پہنچتی ہے۔ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اسکیموں کی شرعی حیثیت کے بارے میں انہوں نے کوئی حتی اعلان نہیں کیا، بلکہ اس معاطے کوعلاء کی ایک سمیٹی کے سیر دکرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

اس دُوسری خبر سے سابقہ رپورٹنگ کے تقیین تاثر میں فی الجملہ کی تو واقع ہوتی ہے، لیکن اصل مسئلے کے بارے میں بیٹر بھی مجمل ہے، اور اس سے بیمعلوم نہیں ہوتا کہ مستقبل قریب میں ان اسکیموں کی اصلاح حکومت کے پیش نظر ہے یانہیں؟

ہماری دردمنداندگرارش ہے کہ بیمسلکہ کی سال سے معلق چلا آرہا ہے، اوراس سلسے ہیں سرکاری اعلانات اوراقد امات کے درمیان جوعملی تفناد بایا جاتا ہے، اس نے نفاذ شریعت سے متعلق عکومت کے اعتاد کو کری طرح مجروح کیا ہے۔ بیصورت حال کس بھی حکومت کے لئے من سبنہیں، چہ جائیکہ وہ حکومت جس کاخمیر ہی نفاذ شریعت کے وعدوں پر اُٹھا ہے۔ لہٰذا اس مسللے کو اب جلد از جلد طے ہونا چا ہے، اور اب اس کے لئے طویل المیعاد کمیٹیوں اور کمیشنوں کے بجائے صرف الی چند روز ہ نشست درکار ہے جس میں وزارت خزاندا پے عملی مسائل ملک کے معتمد علاء کے سامنے بیش روز ہ نشست درکار ہے جس میں وزارت خزاندا پے عملی مسائل ملک کے معتمد علاء کے سامنے بیش کر ہے، اور بہ ہی غور دفکر اورافہام و تفہیم کے ذیعیان کا شرع طل دریا فت کیا جائے۔ لیکن اس ایمان و یعین کے ساتھ کہ جس چیز کو اللہ توائی نے نہ صرف حرام ، بلکہ ' خدا اور رسول مزاثور ہے جنگ' قرار دیا ہے ، اس مسللے کاحل تلاش کرنے کے لئے بیٹھیں گے تو انٹ ء اللہ اس لعنت سے چھٹکا را حاصل کرنے ہے ، اس مسللے کاحل تلاش کرنے کے لئے بیٹھیں گے تو انٹ ء اللہ اس لعنت سے چھٹکا را حاصل کرنے

میں زیادہ در نہیں <u>لگے</u>گی۔

نے وزیرِ خزانہ مالیات و معاشیات میں اپنے گہرے علم اور وسیع تجربے کے لئے دنیا بھر میں مشہور ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مکی مسائل کوحل کرنے کے لئے کسی ملک کی تقلید کے بجائے جدیدراہیں تلاش کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور نئے بجٹ میں اس کے بعض آ ثار تھی نظر آئے ہیں۔ اگر پاکتان جیسے ملک میں جس کی بنیا داسلام کے نام پر رکھی گئی ہے، ان کی بیضا داو مہارت معیشت کو سیح اسلامی سانچ میں ڈھالنے پر صرف ہوتو یہ بات ان کے لئے بھی موجب سعادت ہوگی، اور ملک کے لئے بھی فال نیک۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی اس عظیم سعادت سے بہر ہور ہونے کی توفیق اور اس کی ہمت عطافر ما نہیں۔ آ مین ٹم آمین۔



## تذرئك الأدك تسهيل الأدب

وفاق المدارس العربية كى جانب سے ثانوب عامة كے نصاب میں شامل دری کتاب 'جسمیل الا دب' کی سلیس اور عام فہم شرح

مولانا مخراول سيرور

received

★ سرعان تشيش بل دور الدير له ١١٠ ما دارا كلي الديورياك تنان له مرين دورج ك و وإزار مرج ي

AFOFTODIATETATION AFTE ATTELADUS AFTERIT OF



فقرضي الكراد والمراد و اوّل۔دوم۔سوم (كاملسيث) ترجمه ترتيب تحقيق لجنة المنتفين جناب مولاناحت الدمحمود صاحب جناب مفتى عب لعظيم ترمزى حب جناب مولانامحست دانس صاحب جناب مولانامحست دانس صاحب الحالق الميا الاهود كراجي

٢٢ م منتخب المريث الكي شهرا فال كتاكا كم السليس و وترمه ورحواتي

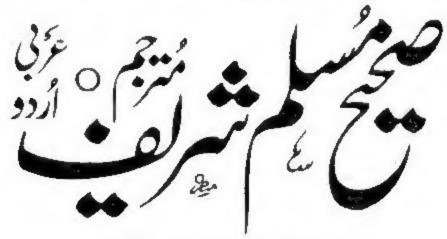

المان المنظمة المان المنظمة ال

الأمام الحافظ الواليين لم بن مجاح المنشري ما٢٦٠



ارد وترجمه فرائد وتشريحات: مولاناً عما بدالتركم في صبيعي كاند صلوى جدَّيد حواثى از فتى المهم وَكَدُّ فَيْدَالْهِم حدَّيد حواثى از فتى المهم وَكَدُّ فَيْدَالْهِم حَسْرُ لُوا الْحَدِيمِ وَالدَّرِمِينَ فِي الافتارَامُ الْمُعْلَمِ كَالِي حَسْرُ لُوا الْحَدِيمِ وَالدَّرِمِينَ فَالْحَضِيمِ فَى الافتارَامُ الْمُعْلَمِ كَالِي تَصْرُبُوا الْحَدِيمِ وَالدَّرِمِينَ فَالْحَضِيمِ فَى الافتارَامُ الْمُعْلَمِ كَالِي

تقريظ مُولاً مُغِيمُ مُحرو أَسْرَوتُ عِنْما في دائيًا مِم مُولاً مُغِيمُ مُحمو أَسْرَوتُ عِنْما في دائيًا مِم مفتى واستاذا لحديث جامعة ارالعلوم لاجي

الرافي الميا الامور كواچي